

#### سيدالوري

وي ديد دن آخرند به ان وديا و الخديدي هي العبول من العبش " وديد الل ب. وي التن در قبل وده الدائر و اب الن و ديت أم در در دارا الرب

ری کے والے بڑی الورا ہے۔ یہ کا محمول کی گھول گے۔ باخلت کو ان کا دائی کا ان کیا جاتا ہے۔

ی کا آئی ۔ والی ہے امارہ آئی ہے اس کی آئی۔ امالے کے ان این وہ ٹیٹر ایون کا امارہ آئی جہالا ہے۔

ے اس کے بہت کی فرید کا محملہ فراہد ہے۔ ازیر آخریک

محمداتیلم رضوی مدان به آن نوراده به نواده شد به انان مدر بدارهه مرام رفور پیچه رشوب

### بليم الحج الميا

### اَللَّهُمَّ !

صَلِّ وَ سَلِّمُ وَ بَارِکُ عَلَىٰ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَیٰ اللهِ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَیٰ اللهِ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ سَلَّمُتَ وَ سَلَّمُتَ وَ بَارَکْتَ عَلَیٰ اللهِ سَیّدِنَا وَبُرَاهِیْمَ وَ عَلیٰ اللهِ سَیّدِنَا وَبُرَاهِیْمَ اللهِ سَیّدِنَا وَبُرَاهِیْمَ اللهُ سَیّدِنَا وَبُرَاهِیْمَ اللهُ سَیّدِنَا وَبُرَاهِیْمَ اللهُ سَیّدِنَا

تو مهرِ لا زوال سرِمطلعِ أزل تو طاقِ جال ميں شمع أبدسيّدالورٰی حفيظ تائب

www.maktabah.org



\*\* www.maktabah.org

# سَيْدُالُوراي

(اقبل انعام یافته) (جلدروم) چائی دی عالیر صلی الله علیه وسلم گی همچری شری در در

قاضى عبدالدائر دائر

علم وحضان يبثرز

الحمد ماركيث، **40-** أردو بإزار، لا مور ـ نون :7352336 من 7232386 نيس: 7223584

www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: limoirfanpublishers@hotmail.com

www.maktabah.org

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

| سيد الوراى الله                          | *************************************** | به نام کتاب       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| قاصني عبيداليدائم وائم                   | *************************************** | مستف              |
| محد بشرامحه شبیر، صدریه کمپیوزز، هری اور | ,                                       | ليوزنگ            |
| قاری جاویداختر ، شیخ تو حیداحمه          |                                         | پروف ریزنگ        |
| قاضي عابد الدائم عابد                    | 41444444                                | نظر ثانی          |
| قامنی واجدالدائم (یصائی)،اختر ،امجد      | (1111/14/1-111                          | محا ی             |
| گلفراز احمد بملم وعرفان پبلشرز ، لا جور  |                                         | پېلشر             |
| محمد طاہر اکرم، گو چرا توالہ             | 14141                                   | اہتمام اشاعت      |
| زامده نوید پرنترز ، لا بهور              | 1 Military and 100                      | مطع               |
| 1996                                     |                                         | اشاعت اوّل<br>د د |
| <b>*2012</b>                             | (                                       | اشاعت مختصم       |
| ني باز 700/-                             | www.                                    | بدية في جلد       |
| £ 3/2100/-                               | 444111111111111                         | للمل سيث          |

#### بيترين كتاب چيوان ك الخ رابط كرين المعود 194509-0300

علم وعرفان يباشرز ستم ومرفان .. الحمد مارکیٹ، 40-أردو بازار، لاہور کتاب گھر ر. اشرف بک ایجنسی ا قبال روژ ، کمینی چوگ ، راولینڈی ا قبال روز ، کمینی چوک ، راولینڈی ويلكم بك بورث خزينةعلم وادب الكريم ماركيث وأردو بإزار ولاجور أردو بإزار ، كراچي جهاتليرنبس رشيد نيوز ايجنسي اخبار ماركيث، أردو بإزار، كرا بو بزخیث، ملتان ئىشمىرىك ۋېو مثمع بك اليجنسي بجوانه بإزار، فيعل آباد تله گنگ روز ، چکوال رائل بک سمینی سعید یک بنک ففنل دا<mark>د پلازه، اقبال روؤ، کمینی چوک، راولینڈی</mark> جناح سير،اسلام آباد

### انتساب

والدِ مكرم ، حضرتِ معظم

### قاضى محمد صدرالدين رحمة الله عليه

!(Vi 2

جن کے فیضانِ نظرنے میرے دل کو در د آشنا کیا اور عشقِ مصطفیٰ سے سرشار کیا



اسی در دِ بنہاں کی تغییر ہے---اسی عشقِ سوزاں کی تعبیر ہے

سرمایئہ جال ہیں شہر ابرار کی باتیں کس درجہ سکول دیتی ہیں سرکار کی باتیں جی جاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ WWW.Maktabah.org

### فهرست

| صخيم | عنوان                               | صفحةبر                                  | عنوان                            |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ro   | أمم عثماره رضى الله عنها            |                                         | چهتاباب                          |
| P4   | مخير العقول جانبإزيان               |                                         | [غزوهٔ احد]                      |
| 100  | جان دوعالم علي <del>ك</del> پر حملے | 14                                      | اتياريان<br>ا مالله              |
| ۳٦   | خدمت گزاری                          | 19                                      | ا جان دوعالم عليه واطلاع<br>م    |
| rz   | ستيره فاطمه رضى الله عنها           | r•                                      | مشرکین کی آید<br>ایستان          |
| rz   | درندگی کا مظاہرہ                    |                                         | جانِ دوعالم عليه كاخواب          |
| M    | بندكاا ظهارسرت                      | rr                                      | دامن کوه میں<br>. س              |
| MA 1 | مشرکین کی واپسی                     | th                                      | مشرکین کی زتیب                   |
| m9   | حضرت سعدا بن ربع ﷺ                  | ro                                      | ہند کارجز                        |
| ۵۰   | حضرت حمز وه المليك كي تكفين         | 44                                      | حق شمشير                         |
| ۵۱   | عبدالله ابن جحش هيئ                 | 1/2                                     | ابوعا مرکی خوش فہنی              |
| or   | حضرت معصب غيثه                      | 1/1                                     | طلحه کی مبارز طبلی               |
| or   | حضرت عمرابن جموح عظيه               | 79                                      | حضرت حمزه غظيه اورسباع           |
| or   | ايك خانون كاعشق نبي عليه            | r.                                      | حضرت حمزه وعظه كي شهادت          |
| or   | ثهدا كااعزاز وإكرام                 | ۳.                                      | غسيل ملائكه                      |
| ۵۵   | الیسی                               | , "                                     | فتح بيكنا                        |
| ۵۹   | ستدراک                              | 1 1                                     | اييا كيول مؤا؟                   |
| ۵۹   | فرزوة حمراءالاسد                    |                                         | بير بندائس كي تقي؟               |
| 41   | ىعىدى بىدردى                        | . ~~                                    | j.                               |
| 44   | نراب کی حرمت                        |                                         | مرثه وهٔ جانفزا                  |
| 74   | رّ بيالوسلمه هفته                   | 110111111111111111111111111111111111111 | اكده اور نقصان <del>11.018</del> |

| صغينبر | عنوان                       | صفحتمبر | عنوان                    |
|--------|-----------------------------|---------|--------------------------|
| 180    | سَلَمَانُ مِنَا             | AL      | خالدا بن سفيان كاقتل     |
| 180    | معجزه اوربشارت              | YZ      | چندامل و فاکی شہادت      |
| 171    | احزاب کی آ مد               | 49      | ز مانداسیری              |
| 177    | بنوقر يظه كي غذ اري         | ۷١      | سوئے مقتل                |
| irr    | يادد ہانی                   | 41      | آخری نماز                |
| irr    | نويد فتح                    | 4       | نغميهٔ وار               |
| 15/2   | ناتمام معامده               | 20      | حفرت زيدغا               |
| 174    | تر-يب لشكر                  | 20      | سانحة بير معونه          |
| IFA    | مقابليه                     | 66      | غز ده بی نضیر            |
| 100    | لاش كامطاليه                | ۷٨      | حكم خروج اورمحاصره       |
| 1100   | نمازين قضامو تنئين          | ۸۰      | بحشن جلاوطني             |
| 11-    | تائيدايزدي                  | ۸۰      | بإمثال ايار              |
| 10-1   | وعظ ومناجات                 | ΔI      | غروه بدردوم              |
| 122    | اجابت دعا                   | ٨٢      | غزوهٔ دومة الجندل        |
| 15-4   | آ ندهی                      | ۸۳      | غزوهُ بني المصطلق        |
| 1944   | خصوصي تحفظ                  | ٨٧      | لژائی اور صلح            |
| ira    | كلمات شكر                   | ΔΔ      | ابن أبي كي ذلالت         |
| 11-4   | تكثير طعام                  | 19      | حفرت محرفظ كاغصه         |
| 15-9   | غزوه بی قریظه               | 9.      | والبسي كأحكم             |
| 101    | جانِ دوعالم عليقة كي رواتكي | 9.      | تضديتي البي              |
| 101    | اجتهاد                      | 91      | ولدسعيد                  |
| 100    | محاصره                      | 95      | واقعهُ ا فَك             |
| 100    | سزائے موت                   | 1.0     | داستان بهتان ،حديث الافك |
| 10%    | ایک عورت                    | 117     | غزوهُ احزاب              |
| IM     | حضرت ريحاندرضي اللدعنها     | /IIA    | خندق كى كعدائي           |

| صفح تمبر | عنوان                                 | صفحةبر | عنوان                       |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 195      | بيت عثمان فثله                        | 160    | ثمامه كااسلام               |
| 1917     | مشركين ع جمري                         | 101    | غزوهٔ بن لحیان              |
| 191      | ایک بار پھر صلح کی کوشش               | ior    | غزوهٔ غابه                  |
| 190      | سہیل کی دوبارہ آید                    | 100    | حضرت سلمه عظيكا اعلان       |
| 194      | ابوجندل ﷺ كي آمد                      | 100    | محير العقول كارنائ          |
| 199      | ندامت                                 | 100    | حضرت اخرم معطيه كي شهادت    |
| 199      | نويد نجانت                            | 104    | جانِ دوعالم عليقة كى رواتكى |
| P++      | واپسی                                 | 14.    | تين سرّ ايا                 |
| 101      | إنَّا فَتُحْنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا | 140    | سر يدزيداي حارشف            |
| 1000     | مكاتيب مقدسه                          | 144    | چندسرّ ایااورابورافع کاقتل  |
| 4.4      | قیصر کے نام                           | 121    | عنكل اورعرينه كاواقعه       |
| 4.4      | سوال وجواب                            | 128    | سرته بيتمرابن امتيه         |
| r.A      | بسرای کے نام                          |        | ساتواں باب                  |
| rii      | شاومبش کے نام                         |        | [صُلح تا فتح]               |
| 212      | عزيومفرك نام                          | 149    | صلح عدييبي                  |
| rio      | مزيدخطوط                              | IAI    | پنجا ب رحمت                 |
| 110      | غزوه خيبر                             | IAY    | عربے سے روکنے کی تیاریاں    |
| riy      | خواتین کی شرکت                        | IAT    | مشوره                       |
| FIY      | غدىخوانى<br>غدىخوانى                  | IAT    | حديبيض                      |
| riL      | ۇ عا                                  | IAM    | ايك اورمعجزه                |
| MA       | جائے قیام کا متخاب                    | IAM    | بديل کا امد                 |
| r19      | الزائي كا آغاز                        | 19.    | جانِ دوعالم عليه سے قاصد    |
| rr-      | فاتح خيبر                             | 191    | حضرت عثمان ﷺ کی روانگی      |
| ***      | خوش نفيب                              | 197    | قحل کی افواہ                |
| rrr      | ایک معجزه                             | 197    | بيعت رضوان                  |

| صفحتمبر | عنوان                            | صفحتمبر | عنوان                                    |
|---------|----------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 14.     | ندامت                            | rrr     | فتح کے بعد                               |
| 121     | باپ بىثى                         | rro     | عمرة القصا                               |
| 121     | تياريان اورجاسوي                 | 444     | روانگی                                   |
| rzm     | سوئے مکتہ                        | 442     | C724                                     |
| 120     | حكم افطار                        | 229     | رل                                       |
| 124     | چندرشته دارول سے ملاقات          | 444     | قیام اور شادی                            |
| 141     | مكد ك قريب                       | 170     | سر بياخرم                                |
| 149     | ابوسفیان کی گرفتاری              | 1771    | سرّ بيغالب                               |
| PAT     | پیثی                             | rer     | غر وهمونته                               |
| TAT     | دارالا مان                       | rmm     | رہنمانفیحتیں                             |
| MAT     | دخول مكنه كامنظر                 | rmr     | وثمن کی جیران کن تعداد                   |
| PAO     | خوزیزی کی ممانعت                 | rro     | معركداً راكي                             |
| MA      | دخول مكته                        | 444     | جنگ کے بعد                               |
| MY      | مزاحمت                           | rm      | مرّ بيذات السلاسِل<br>مرّ بيذات السلاسِل |
| PAY     | طوأف                             | rrz     | چند مزیداختلا فات<br>چند مزیداختلا فات   |
| MA      | بُت شَعَنی                       | 101     | ایک خوش فہمی کاازالہ                     |
| rq.     | كعبدكي حيابي                     | 101     | سر بيسيف البحر                           |
| rgr     | کعبه میں داخله<br>کعبه میں داخله | 109     | وادلی ہے                                 |
| 190     | مساوات محمدي                     | PY0     | سرتريبه اضم                              |
| r92     | تواضح                            |         | آ تعون باب                               |
| 192     | فكر ببجر وفراق                   |         | [فتح مكُّه]                              |
| 791     | عورتوں کی بیعت                   | PYY     | عرفتني                                   |
| P-00    | فنتح کے بعد                      | PYA     | عائبانه يكار<br>عائبانه يكار             |
| P-01    | ائدراک (۱)                       | FY9     | فریادی کی مدینه میں آمد                  |
| 101     | اشتہار یان قبل                   | 12.     | رويراوفد                                 |

| صغينر  | عنوان                                    | صفحتمر  | عنوال                                                 |
|--------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| مامام  | <i>يم ټ</i> وک                           | F-4     | استدراک(۲)                                            |
| ماماسا | وعائے برکت                               | r.A     | ني جذيمه كا قصه                                       |
| ۳۳۵    | حبوك ميں قيام اور واپسي                  | 110     | غز و هُ حنين                                          |
| ۳۳۵    | وانيسي اورمسجد ضرار                      | MIT     | يك اورمشوره                                           |
| mr2    | مديينه بين ورود                          | سواس    | للبريش                                                |
| MM     | مدینه میں ورود<br>تو بہ کرنے والے مخلفین | MIM     | روا نگلی                                              |
| MOY    | ابل طا كف كااسلام                        | MID     | هر کدآ رائی                                           |
| P4.    | صديق اكبره الكراح أكبر                   | MIA     | جابب دعا                                              |
| MI     | و يالي ا                                 | 119     | ل غنيمت كأنقسيم                                       |
| 441    | یا نج آیات تح میم اوران کا ترجمه         | 771     | يديول كالمسكله                                        |
| MAL    | رببا تفير                                | 277     | ز وهٔ طا نف                                           |
| 444    | میلی روایت<br>میلی روایت                 | Pri     | يح جتهبيا رول كااستعال                                |
| ۳۲۵    | دوسری روایت                              | rra     | اصروفتم                                               |
| F49    | پېلا جواب                                | 774     | ا                                                     |
| 141    | ومراجواب                                 | PT2     | رايا                                                  |
| 720    | وسرى تفيير                               | P72     | زوهٔ تبوک                                             |
| 724    | للمحيح تفيير                             | TTA     | مرت عثمان ﷺ، كاعطيبه                                  |
|        | نوواں باپ                                | 279     | مرت صديق اكبر فضكاايثار                               |
|        | [تكميل كار، وصال يار]                    | mp.     | نين ا                                                 |
| FAY    | مج کی تیار یاں                           | 771     | ب صدقه                                                |
| MAL    | ونث كى كمشدگى                            |         | إنكى اورا شخلاف                                       |
| m/4    | ادى عسفان ميں                            | سسس و   | لمقين                                                 |
| 749    | ادی از رق میں                            | , rra   | شوب عليه خطَه                                         |
| mq.    | رفين                                     | rer     | بِ بارالِ                                             |
| m91    | ی طوی میں                                | سرمهم إ | ر کی گمشدگی سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |

| صفحتمر | عنوان                         | صفحتر   | عنوان                            |
|--------|-------------------------------|---------|----------------------------------|
| ואא    | ججة الوداع                    | 794     | منی اور عرفات کی جانب            |
| ساماما | آخری فوج کشی                  | 100     | جمع بين الصلاتين اورموقف ميس دعا |
| ساماما | آ خرعمر میں بیار یوں کی کثرت  | 100     | عرفات ہے واپسی مز دلفہ میں قیام  |
| LLL    | حضرت عباس عظيه كاخواب         | r.      | بشکارخوابی آ مد                  |
| ساماما | حضرت عائشرضى الله عنها كاخواب | r.A     | علق                              |
| ۵۹۹    | صحابه كاخيال                  | 1410    | طواف افاضه                       |
|        | حصرت فاطمه رضى الله عنباس راز | 414     | والهبى اورخطبه غديرخم            |
| rro    | ک باتیں                       | MII     | وفودکی آ مد                      |
| 4      | سورهٔ نصر کانز ول             | MIT     | وفدينعامر                        |
| MMZ    | وعظ ،جس سے دل کانپ کئے        | MO      | وفد بن عبدالقيس                  |
| MMV    | معاذبن جبل برخصتي             | lake    | نصلاي نجران كاوفد                |
| المالم | محمد نبيّ أُمِّيعُلِيَّةٍ     | MrI     | وفدكنده                          |
| 4ساسا  | مرض كاآغاز                    | 444     | وفد تجيب                         |
| ra.    | تكليف كااظهار                 | 670     | وقدصداء                          |
| roi    | در دسر بخار کی شدت            | rra     | وفدازه                           |
| rot    | آپ علی کوز مردیا گیا          | 440     | وفد بن فزاره                     |
|        | ابو بر الله المراجة           | مهما    | وفد بن حنیفه                     |
| ror    | امامت منظور نہیں              | 444     | مسيلمددر بارنبوي ميس             |
| rom    | حضرت عا نشر کی باری کا انتظار |         | دعوائة تكامحرك اور               |
| rar    | نماز کی فکر                   | بالماما | اس كا آغاز                       |
| 30     | حضرت ابو بمرهضات اور          | 444     | تمیں میں سے ایک کذاب             |
| CON    | آه و يکار                     |         | مسلمه كامكتوب حفرت               |
| 104    | طبیعت کی بحالی                |         | سيدالرسلين المالين المام،        |
| roz    | رُو يَ تَابِال                | mmy     | اوراس كاجواب                     |
| MON    | بمثال خطبه                    | PTA     | وصال، برټ ذ ولجلال               |

| صفحةبر | عنوان                             | صفحتمر       | عثوان                        |
|--------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|
| MAZ    | تو کل                             | 14.A.        | انصارے محبت                  |
| MAA    | دوا ہم مسکلے اور اسوہ نبوی        | ٦            | مخصوص صحابه كرام كووصيت      |
| MA     | ايل بيت كادستور                   | 444          | جذبه ول                      |
| MAG    | وصال کے بعد                       | MAL          | ابوذر ﷺ كوسينه سے لگالميا    |
| 673    | حضرت فاطمهٌ كااظهارهم             | 640          | مشهور واقعة قرطاس            |
| 149+   | حضرت اسامه مظه کا جھنڈ ا          | MYZ          | سات مشکول سے عسل             |
| 197    | منافقوں کی خوشی ہے ابہ کی ہے چینی | 121          | خلت اللي اوراخ ت اسلام       |
| 1441   | حضرت عمر رفظه كاجوش               | 127          | این عسل کی وصنیت             |
| 1791   | حضرت ابو بمرهب صديق كي آمه        | 128          | غلافت اور حضرت علي وعباس     |
| 199    | ابو بكره الله كارتقرير            | 124          | خلافت اور حضرت ابو بمرصد لق  |
| M44    | صحابه کو ہوش آ گیا                | 727          | رسول الله كالمحبوب           |
| M94    | تجهير وتلفين                      | 474          | ایٹر تعالی ہے حسن طن         |
| MAY    | كفن                               | 120          | العظيم قبور ١                |
| 79A    | تمازجنازه                         | MZY          | بخاربهت تيزتها               |
| 1799   | وقن کہاں کئے جائیں؟               | MLL          | حضرت عثان في المين           |
| 199    | قبر کیسے کھودی جائے؟              | ۳۷۸          | آ خری رات                    |
| ۵۰۰    | قبر میں کس نے اُتارا              | ۳۷۸          | آخری دن (آخری دیدار)         |
| ۵۰۰    | وفات کے بعد پہلی اذان             | M29          | آ خری خطبه                   |
| ۵۰۰    | سوگوار پیژب                       | <b>Γ</b> Λ + | صحابه کی غلطہمی              |
| ۵۰۱    | چندمرفيے                          | MAI          | سيّده فاطمه سينة سے چمٹ كئيں |
| D.Y    | اروٰ ی بنتِ عبدالمطلب کے مرمیے    | MAI          | انفاق في سبيل الله           |
| ۵۰۸    | صفيه بنت عبدالمطلب كي مرفي        | ۳۸۲          | غلامول كيمتعلق وصتيت         |
|        | حفرت عاتكه بنت عبدالمطلب          | MAT          | دعا ہے منع کر دیا گیا        |
| ۵۱۰    | كامرثيه                           | MAM          | طبارت كاابتمام               |
| ۵۱۱    | حفزت حمال کے مرمیے                | rar          | گردن جمك گئ                  |
|        |                                   | MAG          | طائرِروح پرواز کر گیا        |
| 4      | Arrest owners.                    | MAY          | عبرت عبرت                    |
|        | 1101101137711211                  | MAZ          | وفات کے وقت جسمانی حالت      |

## فهرست حواشي

| صفحتمبر | عتوان                  | صفحتمبر | عنوان                     |
|---------|------------------------|---------|---------------------------|
| 174     | عضل اورقاره            | rr      | حفرت مره هذاور دافع شه    |
| IFA     | عمروا بن عبدود         | ۳.      | حضرت حظله ري              |
| 19-1    | حضرت تعيم عظف          | ٣٩      | أهم عماره رضى الله عنها   |
| IM      | اجتهادى اختلاف         | 12      | حضرت قباده هيئه           |
| ira     | حضرت معدد في كافيعله   |         | أحد مين آپ عليه كا كون سا |
| 1179    | ثمامه ابن ا ظال الله   | L.*     | دانت ثو ٹاتھا؟            |
| 109     | مفرت سلمه ري           | lala    | حفرت مالك بن سنان ﷺ       |
| 175     | حضرت ابوقيا وهطفه      | ra      | أي .                      |
| ari     | حضرت زينب رضى اللدعنها | r2      | حفزت فر معنا              |
| 114     | عروه پراحسان           | ar      | حيات ِشهداء               |
| IAA     | حفرت مغيره عظانه       | 4.      | جانثاران مصطفى عليقية     |
| 191     | بيعت رضوان             | 44      | ففرت ابوسلمه فظينه        |
| 199     | حضرت ابوبصير كا        | 77      | عبدالله ابن انيس ﷺ        |
| Y+A     | ايك ايمان افروز واقعه  | AF      | فضرت عاصم ﷺ               |
| PFI     | قوت <i>حيدر</i> ي      | ۷۱      | بن موسم کے پیل            |
| rr2     | عبداللدابن رواحه هشه   | . 28    | ومهشت ناك منظر            |
| rmr     | سرنيه اورغز وه ش فرق   | ۸۴      | ثابت بن قيس ﷺ             |
| rmr     | مجامدین کی ہمسٹری      | 91      | مضرت زيدي                 |
| rr2     | حفزت خالدين وليديث     | 94      | مفزت حمنه                 |
| try     | امامت كاحقدار :        | 92      | حفرت حتان ﷺ               |
| rm      | حضرت الوعبيد ومفاته    | 1.1     | و لُو الْفَضُلِ           |
| 279     | حضرت عمروبن العاص ﷺ    | 119~    | حضرت سلمان فاری ﷺ         |

pour contract and the second

| عنوان                      | صفحةبر | عنوان                            | صفحتم |
|----------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| فيس كاسودا                 | TOA    | جابليت كاعقيده                   | F90   |
| محكم كاواقعه               | 171    | مكه مرمه مين خون بهانا           | m92   |
| ففنرت حاطب يثثناكا واقعه   | 127    | عربی، تجمی اور کالے گورے کی کوئی | 1     |
| فطارصوم                    | 120    | تخصيص نبيل _                     | m92   |
| بوسفيان أبن حرث            | 144    | ابن ربيعه                        | m94   |
| نفرت عمر عظه كي قبلي كيفيت | FA .   | حضرت عباس عطاء كاسود             | 291   |
| مديق أكبره فليكي فضيلت     | r/\ 9  | غلامول ہے خسن سلوک               | 299   |
| بوبكر عضاكا عزاز           | r92    | حمدوثنا                          | 1400  |
| ما فظ مغلطا كي             | p=01   | خصوصي اعزاز واكرام               | 4.4   |
| وسفیان کے لئے دعا          | MIA    | اشرقزم                           | r.0   |
| بخنيق                      | rrr    | حلق افضل ہے                      | ٥٠٩   |
| وسفيان ﷺ کي آئھ            | سالم   | مال غنيمت                        | 412   |
| هرت ابوذ رفظه              | ٢٢٥    | جحة الوداع                       | 444   |
| و مثمود                    | mm9    | أبهور كامعتى                     | rom   |
| قة النبي                   | 444    | مصعب بن زبير فظف                 | M4.   |
| نداشعار کی تشریح           | FFA    | كنف اورطبق كامعني                | CYD   |
| هزت كعب فالله              | ror    | قرطاس كاواقعه                    | 44    |
| فافير                      | 444    | ابو بكر رفيته كا دروازه          | M21   |
| هرت مویٰ الظیلا کی رضاعت   | 124    | حضرت ابو بكريث كااثيار           | 141   |
| مرا دخلافت                 | 129    | دوشنبه کے واقعات                 | r41   |
| مرت صفوان ﷺ کی ڈیوٹی       | MAA    | تجر بے کا پردہ                   | 129   |
| اَنِّي اَنْظُرُ            | FA9    | حفرت عاكثة كافخر                 | MAT   |
| ير کي وجه                  | m91    | اختيار جان دوعالم عليشة          | rar   |
| سَرْجِر اسود               | rgr    | جان دوعالم عليه كي نماز جنازه    | MAY   |
| غادمروه                    | rar    |                                  |       |

www.mukhababaovg

### باب٢

### غزوة أحد

عشق ووفاكا امتحان ---- صبر ورضاكي داستان

ہیں مقدی اُحد کی وہ سب گھانیاں جن میں عُفاق نے وے کے قربانیاں مصطفیٰ سے بیما میں وفاداریاں اُن کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غُرّان سطوت په لاکھوں سلام

(اس باب میں غزوہُ أحد کے علاوہ چند دیگر غزوات کی تفصیل بھی مرقوم ہے۔)

### عطائے نبی

صلى الله علية وسلم

قاضى عبدالدائم دائم

تمجی خواب میں جلوہ دکھائے نبی بھی یاس مدینے بلائے نبی یوں امیدوں کی کلیاں کھلائے نبی، ذرا دیکھو تو شان سخائے نبی! وہ ہمارے لئے کریں کچھ بھی طلب، یہی کہتا ہے رب کداے شاہ عرب! ترى پيارى دعائيں قبول بين سب، ذرا ديكھوتو شان دعائے نبي! بنا کعبہ جو قبلہ تو کیسے بنا؟ بیہ تھی ان کی تمنا تو حق نے کہا كروكعبه كورخ جو ہے تيرى رضا، ذرا ديكھوتو شان رضائے ني! كئے ملنے خدا سے خدا كے حبيب، بؤا ان كو جو قرب اللي تعيب کہا---''آ جا قریب،قریب،قریب'' ذرا دیکھوتو شانِ لِقائے نبی! کوئی زخی تھی آ کھ کہ دکھتی ہوئی، ڈی سانی نے ٹا تگ کہ ٹوٹ گئ ہوئیں شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک مجی، ذرا دیکھوتو شان شفائے نبی! ہوئے سامنے ان کے جو مدح سرا، کسی کو ملی برکتوں والی روا كوئى لے كيا ول سے جو نكلى وعا، ذرا ويكھو تو شان ثنائے نبى! ہیں مدینے میں دریا کرم کے رواں، لگا رہتا ہے منکوں کا میلہ جہاں سبھی پاتے ہیں ول کی مراویں وہاں، ذرا ویکھوٹو شان عطائے نبی! بھریں دائم ختہ نے جھولیاں جب، ملے جام جواس کو بھرے لبالب کے کہنے یہ جیرت و رکنگ ہے سب، ذرا دیکھوتو شان گدائے نی!



اس خوفناک غزوے کے حالات لکھتے ہوئے دل کا نیتا ہے اور قلم تھرتھرا تا ہے۔ اس غزوہ میں جان دوعالم علی ہے پیارے چھا کوانتہا کی ظالمانہ طریقے ہے شہید کیا گیا۔ آپ کا اپنا روئے تا باں زخمی ہؤا، ایک دانت مبارک شکتہ ہؤااور بیبیوں جاں نثار ساتھی آپ پر پروانه وارفدا ہو گئے۔

حفیظ جالندهری مرحوم اس ابتلاء و آز ماکش کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر چھم بھیرت سے اُحد کی جنگ دیکھو گے تو انسانوں کی فطرت کے ہزاروں رنگ دیکھو گے أحد كا دن وكهائے كا نكابوں كو نيا منظر بشر کی رفعت و افآد کا عبرت نما منظر بروز بدر امت کو ہلاکت سے بیانا تھا أحد مين وعوى عشق و وفا كو آزمانا تفا سکھانا تھا کہ مؤمن وقت مختی صبر کرتے ہیں نہیں کھاتے فریب نفس ، دل پر جر کرتے ہیں فیاد دب مال و جاہ سے آگاہ کرنا تھا انبين وقف جهادٍ في سبيل الله كرنا تها ضرورت بڑگئی تھی اک نمونہ پیش کرنے کی ثات " عبدہ " ہفتاد کو نہ پیش کرنے کی

(شابنامة اسلام)

میں ان کے بڑے بڑے سر دار مارے گئے تھے۔ زیانۂ جاہلیت میں تو ایک آ دی کے قتل پر سالوں تک لڑا ئیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا اورا نقام درا نقام کا چکر چلتا رہتا تھا ، بنب کہ بدر کے دن ایک دونہیں پورے سترمشر کین مارے گئے تھے ، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ بھر پورانتقام لینے کی کوشش نہ کرتے ، جب کدان کا عقیرہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے ، اس کی روح تزیق اور چینی چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب پیلوگ بدر کے غم سے سنبطے اور ماتم وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ،عکرمہاورصفوان نے ان لوگوں کواکٹھا کیا جن کا کوئی شہوئی عزیز بدر میں مارا گیا تھااور سب مل کرا بوسفیان کے پاس گئے۔ابوسفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر کا سبب بنا تھا، اس لئے سب نے ابوسفیان ہے کہا کہ جمیں محمد اور اس کے ساتھیوں ہے انتقام کینے میں تا خیرنہیں کرنی جا ہے ۔ ابوسفیان خود یمی جا ہتا تھا اس لئے اس نے مکمل ا تفاق کیا اوران لوگوں ہے جن کا مال اس کاروانِ تحجارت میں شامل تھا ،مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مالی امدا دفرا ہم کریں ۔سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہرفتم کی مدد کریں گے اور بھر پور ساتھ دیں گے۔ چنانچہ زور شور ہے تیاریاں شروع ہو گئیں ۔مشرکین اس دفعہ کوئی کی نہیں چھوڑ نا جا ہتے تھے،اس لئے انہوں نے عرب کے دو مشہور شاعروں ابوعز ہ اور نافع کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد ونواح کے قبائل میں پھریں اور پر درواشعار کہہ کرانہیں انقام پر ابھاریں اور جنگ کے لئے تیار کریں بھے ابوع واور نافع دونوں آتش بیاں تھے۔ انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آ گ لگا دی اور ہر خص کو انتقام کے لئے بے تاب و بے قرار کر دیا۔غز و کابدر میں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزۃ کے ہاتھوں اٹھا نا پڑا تھا،اس لئے ان کے قبل کا با قاعدہ اہتمام کیا گیا اور جبیرا بن مطعم نے اپنے غلام وحثی ابن حرب کولا کچ دیا کہ اگرتم نے حز ہ کوقتل کر دیا تو تم کوآ زاد کر دیا جائے گا۔وحثی کے انتخاب کی وجہ پیتھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حزہ کے ساتھ روبر و مقابلیہ کرناممکن نہیں ہے۔ وحشی دور سے نیز ہ پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا طاق تھا کہاں کا پھیکا ہؤ انیزہ شاذ ونا در ہی ہدف سے خطا ہوتا تھا۔

ان انظامات کے علاوہ اس د فعہ بہت ی عورتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا کیونکہ عرب،

عورتوں کی موجود گی میں پیچھے مٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ اس صورت میں عورتیں بز د لی کے طعنے دے دے کران کا جینا حرام کر دیتی تھیں ۔ نیزعورتیں ساتھ ہونے کی صورت میں پی خطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آ گیا تو عورتوں کی بے حرمتی کرے گا اور انہیں کنیزیں بنا لے گا، اس لئے خواتین کی حرمت اور عصمت کے تحفظ کے لئے مرد جانیں لڑا دیتے تھے۔عربعورتیں بھی ہماری خواتین کی طرح جھوئی موئی نہیں ہوتی تھیں ؛ بلکہ جنگوں میں یا قاعدہ حصہ لیتی تھیں اور رجزییا شعار پڑھ کرمرووں کے دل گر ماتی تھیں ۔

معززخوا تین کے علاوہ دل بہلانے کے لئے کنیزوں،طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ڈھول ڈھمکے اور شراب کے کنستر بھی مہیا گئے گئے اور پورے دھوم دھڑ کے ہے تین ہزار جنگ آ ز ماؤں پرمشتل پیشکر کے ہےروانہ ہؤ ا۔

### جان دو عالم ﷺ کو اطلاع

حضرت عباسؓ نے بیساری صورت حال ایک خط میں لکھی اور اسے سربمہر کر کے ا یک اعتباری قاصد کےحوالے کیااور کہا---'' تین دن کے اندراندریہ خط رسول اللہ علیہ تک پہنجانا ہے۔''

قاصد نے انتہائی تیز رفتاری ہے سفر کیا اور حضرت عباسؓ کا مکتوب جانِ دوعالم علیہ کو بہنجایا۔ جانِ دو عالم منطق نے مہر تو اُ کر خط نکالا اور حضرت اُبُن کو پڑھنے کے لئے دیا۔ تفضيلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت أبی کو مدایت کی کہ بیراز افشانہ ہونے پائے۔ پھرآ پ حضرت معد کے یاس تشریف لے گئے۔انہیں صورت حال سے آگاہ کیا اوران کوبھی راز داری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھرنے باہرنکل آئے۔آپ کے باہر نکلتے ہی حضرت سعد کی اہلیہ نے خاوند ہے یو چھا ---'' پیرسول اللہ آپ کے ساتھ کیا باتیں

چونکہ جان دوعالم علی نے راز داری کا حکم دیا تھا،اس لئے حضرت سر سب انتہائی ورشتی سے جواب دیا ---" تیری مال مرجائے ، مجھے ہماری باتوں سے کیاغرض، تو اپنا کا م کمر۔" "أت بي بشك ندبتاكين ، مكر مين في حيب كرآب كى باتين من لى بين- "بيوى في كها-

'' کون ی باتیں من کی ہیں؟'' حضرت سعدؓ نے جیرت سے پوچھا۔ چنانچہ بیوی نے

وہ سب کچھ بتا دیا جو سنا تھا۔حضرت سعدؓ نے بیوی کی کلائی پکڑی اور اسے لے کر اس وقت

جانِ دو عالم علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ---''یارسول اللہ! اس نے ہماری باتیں من کی ہیں۔اگر چہ رپیراز داری کا وعدہ کر رہی ہے مگر میں اے اس لئے لے آیا

ہوں کہا گرخدانخواستہ بیڈ نبر ہا ہرنگل گئی تو اس میں میرا کو ئی تصورنہیں ہوگا۔'' جان دو عالم علیہ ان کے اس انداز سے محظوظ ہوئے اور فر مایا ---''اب چھوڑ

بھی دواہے۔''

### مشرکین کی آمد

مشرکین منزلوں پرمنزلیس مارتے جلد ہی مدینہ کے قریب پہنچ آئے۔مخبروں نے بیہ اطلاع پہنچائی تو دوپُر جوش صحابہا نتہائی خوش ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور کہنے لگے۔ ''اب ہم بھی دشمن سے دود دہاتھ کریں گے اور جہا دوشہادت کے مزنے لوٹیس گے۔''

### جان دو عالم ﷺ کا خواب

جعہ کی رات کو جانِ دو عالم علیہ نے ایک خواب دیکھا اور صبح صحابہ کرام گو بتایا کہ میں نے نینداور بیداری کی درمیانی حالت میں دیکھا کہ ایک گائے ذرج کی گئی ہے۔۔۔ اور میں نے اپنی تکوار ذوالفقار کو دیکھا کہ اس کی دھارٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں دندانے پڑے ہیں۔۔۔اور میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی

ے--- اور میں نے دیکھا کہ میں ایک دینے کا تعاقب کررہا ہوں۔

صحابہ کرامؓ نے عرض کی ---''یارسول اللہ!اس کی تعبیر کیا ہے؟'' فرمایا ---'' ذیج شدہ گائے کی تعبیر سے سے کہ میرے پچھ ساتھی شہادت یا کیں

گے۔تکوار کی دھارٹو نئے سے مرادیہ ہے کہ میرے گھرانے کا کوئی بردافخض شہید ہوگا۔محفوظ زرہ، مدینہ سے اور دینے کے تعاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک بر وار

زرہ، مدینہ ہےاور د نبے کے تعاقب کا مطلب سے ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک سروار مارا جائے گا۔''

چونکہ اس خواب میں مدینہ طیبہ محفوظ زرہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا، اس لئے

آپ نے مشورہ دیا کہ جمیں مدینے میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کرنا چاہئے۔اگر ان لوگوں نے اندر داخل ہونے کی جرائت کی تو ہم ان کو گھیر لیس گے، مکانوں کے اوپر سے عورتیں پھر برسائیں گی اور گلیوں میں ہم ان کا تلواروں اور نیز وں سے استقبال کریں گے۔اس طرح مدینے کے تنگ کو ہے ان کامقتل بن جائیں گے اور انہیں بھا گئے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔

رئیس المنافقین عبداللہ ابن اُبی نے بھی یہی تجویز پیش کی اور فی الواقع یہ بہت عمدہ حجویز پیش کی اور فی الواقع یہ بہت عمدہ حجویز تھی ،گرمشا قان شہادت نو جوانوں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! ہماری کب سے تمناطقی کہ ہمیں اللہ تعالی مشرکیین سے مقابلے کا کوئی موقع فراہم کرے۔ہم رات دن یہی دعا کمیں کیا کرتے تھے۔اب اللہ تعالی نے یہ موقع مہیا کیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی اجازت عطافر ماہے!''

ایک اور شخص نے کہا --- ''یارسول اللہ! ہمیں جنت سے محروم نہ سیجیجے ،اللہ کی قسم ، بیں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔''

دو کیسے داخل ہو گے جنت میں؟'' جانِ دوعالم علیہ نے بوجھا۔

"الله اوراس کے رسول کی محبت کے صدیتے اور میدان کارزار میں ثابت قدم رہ

كري اس في جواب ديا۔

جانِ دوعالم علي فرمايا -- "صَدَفَتَ" ( ع كمت مو )

سرفروشی و جانبازی کے جذبات سے مغلوب ہوکر صحابہ نے بیہ باتیں کہہ تو دیں ،مگر جب جان دو عالم علیہ ان کی رائے من کر گھر تشریف لے گئے ، تا کہ جنگ کے لئے تیاری کر میں تو ان اوگوں کو احساس ہو اکہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے منشا کے خلاف اپنی رائے ماہر کر کے بہت غلط کام کیا ہے۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی اور جب آپ تیار اور سلح جوکر با ہرتشریف لائے تو سب نے عرض کی۔

'' یارسول اللہ! ہم سے خلطی ہوئی ہے۔ واقعی آپ کی رائے ہی صائب ہے۔ ہم

حبِ ارشاد مدینه میں ہی ان کا انتظار کریں گے۔''

'' میں نے تو پہلے ہی پیمشورہ ریا تھا۔'' جانِ وو عالم عَلَيْنَا کے قدرے نا گواری

سيدالوزي، جلد دوم ٢٠ كر باب٢، غزوه أحد ٢٠

ے کہا'' مگرتم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور کھلے میدان میں مقابلے پر اصرار کیا۔ اب کچھٹیں ہوسکتا کیونکہ نبی جب ایک د فعداسلجہ سے لیس ہو جائے تو پھراس کے لئے زیبانہیں

كەلۇپ بغير جھيارا تاردے\_''

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ اینے گھوڑ نے پرسوار ہوئے ، گلے میں تکوار اور کمان حمائل کی ، ہاتھ میں نیز ہ لیا ، پشت پر ڈ ھال رکھی اور روا گلی کے لئے تیار ہو گئے ۔ ایک

ہزار کی نفری بھی ہمر کاب ہوگئ۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آپ نے لشکر کا

معائنہ کیا اور جو کم عمر تھے، انہیں واپس کر دیا؛ البتہ ایک نوعمرلژ کے حضرت رافع کواس لئے شمولیت کی اجازت مل گئی که ده بهت عمده تیرانداز تھے۔اس پرایک اور کم عمر نو جوان حضرت

سمرةً نے بینکتہ اٹھایا کہ اگر رافع کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی ملنی جا ہے کیونکہ میں اس ہے زیاده طاقتور ہوں اوراس کو بچھاڑ دیتا ہوں۔

جانِ دوعالم عَلِينَةِ نے فرمایا کہتم دونوں کشتی لڑو۔اگرتم غالب آ گئے تو تتہمیں بھی شامل كرلياجائے گا۔

چنانچیکشتی ہوئی اور واقعی سمرہؓ نے رافع کوگراد یا۔اس طرح سمرہؓ کوبھی شرکت کی معادت حاصل ہوگئ\_(1)

(۱) حضرت دافع اورحضرت سمرة دونوں كاتعلق انصارے ہے۔حضرت رافع كى زندگى كے مفصل حالات نہیں دستیاب ہوسکے، سوائے اس کے کہ غزوۂ احد میں ان کے حلق میں ایک تیرآ کر لگا توجان دوعالم عليق نے فرمایا۔

''اگرتم پسند کرو که تیرنکال لیا جائے اور اس کا ٹو ٹاہؤ انگزانچ ہی جس چھوڑ دیا جائے تو میں بروز

قيامت گوان دول گا كهتم شهيد ہو۔''

حضرت رافع ﷺ نے منظور کرلیا، چٹانچہ تیر کا ایک ٹکڑا جھوڑ دیا گیا، مگر اس سے ان کوکسی قتم کی تكليف نبيس محسوس ہوتی تھی اور جب بینتے تنصقو د ونکڑا نمایاں نظر آتا تھا۔

حفزت سمرہؓ کودین کی خدمت کا بجین ہی ہے شوق تھااور جانِ ود عالم میں کے 🕤

کیا جذ بے تصاور جہادوشہادت کے کیاولو لے تصے ار صنے اللہ تُعَالی عُنْهُمُ اَجُمَعِیْنَ. رات کو آپ نے بہیں قیام فر مایا، بوقت سحر آگے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ منے ک

ا قوال وا ممال کے مشاہدہ کرنے اور یا در کھنے سے خصوصی دلچیلی تھی۔ صاحب استیعاب لکھتے تیں۔

'' كَانَ سَمُرَةُ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُكَنْدِينَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ اللهِ السَّرِيَّةِ --- (سمره الن حفاظ مِن مِن سے مِنْعِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا كَلَا اللهِ عَلَيْنَا كَلَا اللهِ عَلَيْنَا كَلَا بِينِ - )

حضرت معادیہ کے زیانے میں کوفیداور بھرہ دونوں علاقے ،حضرت معاویہ کے دستِ راست زیاد ابن ابیہ کے زیر تکمیں تھے اور زیاد کی نگاہ میں سرق کا بڑا مقام تھا۔ اس لئے وہ چھے مبینے حضرت سمرق کو

بھرہ میں اور چیے مبینے کوفیہ میں اپنا قائم مقام نامزد کرتے تھے اور حضرت سمرہؓ ان دونوں مقامات پر اہل حق کی حمایت اور اہل باطل کی سرکو بی میں ہمدتن مصروف رجے ۔ خارجیوں کے سخت مخالف تھے اور جب کوئی

غار جی گرفتار کر کے لایا جاتا تھا تو فورا اس کے قبل کا تھم صا در کردیے تتے اور کہا کرتے تھے کہ بیاوگ رو ئے زمین پر ہدترین مقتول ہیں کیونکہ بیر سلمانوں کو کا فرجھتے ہیں اور خوزیزی میں بے باک ہوتے ہیں۔

اس طرز عمل کی وجہ ہے خوارج ان کے بخت وشمن تنے اور ان پر طرح طرح کے اعتر اضات کرتے رہتے تنے ،گرمجر ابن سیرینؓ ،حسن بھریؓ اور بھر ہ کے دیگر ارباب علم وفضل ان کی تعریف میں

ان کی وفات کا قصہ عجیب ہے! ایک مرتبہ جان دو عالم علی نے تین صحابہ، حضرت سمرہ، محضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو محذورہ کو مخاطب کر کے کہا ---'' تم تینوں میں سے جو شخص سب سے آخر میں مرے گااس کی موت کا سب آگ ہوگی۔''

ابوہریر اور ابو محذورہ تو پہلے ہی جل ہے تھے، اب حضرت سمرۃ باتی تھے اور جان دوعالم عَلَيْقَةُ کی پیشینگوئی کا مصداق اب انہوں نے ہی نبتا تھا۔ ان کواکیک بیاری تھی، جس کے علاج کے لئے وہ گرم پانی کی بھاپ لیا کرتے تھے۔ ایک دن حب معمول الجتی ہوئی دیگ سے بھاپ لے رہے تھے کہ تا گاہ اس کے اندرگر پڑے اور اس سے ان کی موت واقع ہوگی۔ دَضِعَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَ عَنْ جَمِیْعِ الصَّحَابَةِ .

(پیواقعات استیعاب ادرمیتدرگ سے ماخوذ ہیں۔)

نماز پڑھی۔ یہاں آپ کو ایک پریشانی سے دوجار ہونا پڑا۔ عبداللہ ابن اُبی جو اپنے تین سو حامیوں کے ساتھ ہمر کا ب تھا، یہ کہتے ہوئے جدا ہوگیا کہ رسول اللہ نے مدینہ میں مقابلہ کرنے والی میری تجویز پڑل نہیں کیا،اس لئے میں ساتھ وینے سے معذور ہوں۔اس کے ہمنواؤں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔اس طرح تین سوآ دمی واپس چلے گئے اور صرف سات سوباتی رہ گئے۔

دامن کوه میں

جبل احد کے دامن میں پہنچ کر جان دو عالم علیہ نے قیام فر مایا اور رات گزاری۔
نماز صح کے بعد مختصر ساخطاب کیا اور جہا دمیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد لشکر کو مرتب کیا۔ علم حضرت مصعب کوعطا فر مایا، حضرت زبیر گور سالے کا کما ندار مقرر کیا، حضرت حز ڈ کو اس جا نباز دیت کی قیادت سونی جوزرہ پوش نہ تھا اور حضرت عبد اللہ بن جبیر کو بچاس تیراندازوں کا کما نڈر بنا کر کو واحد کے ایک درے میں متعین فر مایا اور انہیں حکم دیا کہتم نے تیراندازوں کا کما نڈر بنا کر کو واحد کے ایک درے میں متعین فر مایا اور انہیں حکم دیا کہتم نے برحال میں یہاں رہنا ہے، خواہ فتح ہویا قلست۔ اگر تم دیکھو کہ و تمن بھاگ اٹھا ہے اور ہم ان کی لشکر گاہ پر قابض ہو بچے ہیں، تب بھی تاحکم ٹانی تمہیں یہ جگہ چھوڑ نے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔

دراصل لڑائی کی صورت میں بیدرہ الشکراسلام کے عقب میں واقع تھااور جانِ دو عالم علیقے کوخطرہ تھا کہ کہیں شکست خوردہ دشمن ملیٹ کراس درے کے راستے حملہ نہ کر دے۔ اس لئے آپ نے اس محاذ کا بہت خیال رکھا تھا، مگر آ ہ! کہ جوہونا تھا، ہوکررہا۔

### مشرکین کی ترتیب

مشرکین بدر میں مسلمانوں کے جو ہر دیکھے چکے تھے، اس لئے اس دفعہ بہت مختاط تھے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کررہے تھے۔ انہوں نے میمنہ (دائیں طرف) کی کمان خالد ابن ولید کو دے رکھی تھی، میسرہ (بائیں طرف) کی قیادت عکرمہ ابن ابی جہل کے سپر دکھی، مواروں کا دستہ صفوان ابن امیہ کی کمان میں تھا، تیرا نداز وں کا کمانڈ رعبداللہ ابن ربیعہ اور علم طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ بیطح قبیلہ بن عبدالدار کا ایک فرد تھا۔ مشرکین مکہ کی لڑائیوں میں علم موروار بہیں تھا۔ ابوسفیان نے بدر کی سروار بہیشہ اس قبیلے کا ہو اگر تا تھا۔ بدر میں بھی علم اسی قبیلے کے پاس تھا۔ ابوسفیان نے بدر کی



فکست کا طعنہ دے کران کے جذبات کو مزید بھڑ کا دیا۔اس نے کہا

''اے بیٰعبدالدار! فتح کا دار و مدارعلم کے بلندر ہے پر ہوتا ہے۔ بدر کے دن بھی علم تمہارے ہاتھوں میں تھا، گرتم اے او نمچا نہ رکھ سکے اور ہمیں شکست سے دو جار ہونا پڑا ، اس لئے میرا خیال ہے کداب بیجھنڈاوا ہی کردو کیونکہ تنہارے بازؤوں میں اے اٹھانے کی سکت نہیں رہ گئی۔''

اس طعنے ہے بنی عبدالدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابوسفیان کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ لا ائی کے وقت بعد جل جائے گا کہ ہمارے ہاتھ اے او نچار کھ سکتے ہیں یانہیں۔ ابوسفیان گالیاں من کر بدمزه نه ہوَ اکیونکه اس کا مقصدانہیں اشتعال دلانا تھا اور اس میں وہ يورى طرح كامياب رباتقا-

هند کا رجز

جیما کہ پہلے بیان کیا گیا ہے،اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ بہت ی خواتین بھی آئی تھیں جن میں ابوسفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ جنگ شروع ہونے کالمحہ قریب آیا تو ہند کی قیادت میں سب عور تیں دف کی تھاپ پر رجز کہتی ہوئی میدان میں اتریں۔رجز کے

نَحُنُ بَنَاتُ طَارِق

نَهُشِيُ عَلَى النَّمَادِقُ مَشْىَ الْقَطَا النَّوَاذِقْ وَالْمِسْكُ فِي الْمَفَارِقُ وَالدُّرُّ فِي الْمَخَانِقُ إِنُ تُقُبِلُوا نُعَانِقُ وَنَفُرِشِ النَّمَارِقُ أَوُ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقُ نَحْنُ بَنَاتُ طَارِق

( ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں ۔ ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں ، جیسے ہلکی پھلکی کونجیس

چلتی ہیں۔ ہاری مانگوں میں کستوری ہے اور ہارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں۔اگرتم آ گے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگا ئیں گی اورتمہارے لئے قالینیں بچھا ئیں گی اوراگر چیچیے ہٹو

گے تو ہم تم ہے بے تعلق لوگوں کی طرح جدا ہوجا کیں گی۔)

اس شعلہ آسار جزنے ایک آگ می لگا دی اور فوج کا ہر سپاہی کٹ مرنے کے کئے تیار ہو گیا۔

### حق شمشير

جب دونوں فو جیس آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں تو جانِ دو عالم علیصے نے ایک تلوارنکالی جس پر بیشعر کنده تھا۔

> فِي الْجُبُنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مُكُرُمَةً وَالْمَرُءُ بِالْجُبُنِ لَايَنُجُو مِنَ الْقَدَرِ

(بردلی میں شرمندگی ہے اور آ کے بڑھنے میں عزت ہے اور بردلی دکھانے ہے كوئى آ دى تقدير كنيس نيخ سكتا\_)

اس تکوار کو آپ نے بلند کیا اور کہا ---'' کون جوان مرد ہے جواس تکوار ٹواس شرط كے ساتھ تقامے كداس كاحق اداكر ہے گا؟"

یہ سنتے ہی متعدد بہا دراس کو حاصل کرنے کے لئے لیکے، جن میں حضرت علیؓ ، حضرت عمرٌ اور حضرت زبیرٌ پیش پیش تھے، گر جانِ دوعالم عَلِی نے ان میں ہے کسی کونہ دی۔شایداس کی وجہ بیہو کدان میں ہے کسی نے اس کاحق جاننے کی کوشش نہیں کی ، جب کداس کی عطاا دائیگی حق کے ساتھ مشر وط تھی۔ پھر حضرت ابود جانٹہ آگے بوسے اور پو جھا۔

"يارسول الله!اس كاحق كيابي؟"

'' بیکاڑنے والا اس وقت تک مسلسل لڑتارہے، جب تک بیٹوٹ کربیکارنہ ہوجائے۔'' '' میں اس کا پیچن ادا کروں گایارسول اللہ!'' ابود جانہؓ نے پر جوش کیجے میں کہا۔ چنانچہ جانِ دو عالم علی ہے تکوار ان کو عنایت فرما دی۔ اس اعزاز پر ابود جانہؓ پھو لے نہ تائے اور فخریدا نداز میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ جانِ دوعالم علیہ کے کوان کا یہا نداز بہت بھایااورمسکراتے ہوئے ارشادفر مایا

'' بيەمتكېرانە جال عام حالات ميں الله تعالى كوپېندنېيىں ہے، گراس وقت پېند ہے۔''

پھر حضرت ابود جانٹے نے سرخ پٹی نکالی اور اس کوسر پر باندھ لیا۔ ابود جانٹ کی اس يُ كُوانسار عِضابَهُ الْمَوْتِ كَهاكرت تح تح العِنى موت كى پِن -اس كے بعد آپ يول توك کرلڑ ہے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیئے ---محاور ۃ نہیں ؛ بلکہ حقیقتااوراس تلوار کی حرمت کا اس قدریاس کیا کہ ایک شخص پرحملہ کرنے کے لئے آپ نے تکوارسونتی تو اس کی چیخ نکل گئی۔وہ چیخ نسوانی تھی اور وہ عورت ہندتھی۔ باوجو دیکہ اس ونت ہنداس جنگ میں بڑھ چڑھ کرحصہ لے ر بی تھی اور ہرلحاظ ہے قتل کی مستحق تھی ،گر ابود جانہ ؒنے یکلخت ا بناہا تھے روک لیا اور کہا

'' میں رسول اللہ کی عطا کر دہ تکوار کو کسی عورت کے خون سے رنگین کرنا پیند نہیں کرتا۔''

### ابو عامر کی خوش فعمی

جانِ دو عالم عَلِينَة كي مدينه طيبه مِين آمدے پہلے قبيله اوس كا ايك فر د ابو عامر، ند ہی پیشوا تھا اور انصار اس کا بہت احرّ ام کیا کرتے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کی تشریف آ وری کے بعد جب انصار کے دونوں قبلے --- اوس اورخز رج --- حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو ابو عامر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور و ہیں آباد ہو گیا۔غز و ہَ احد میں وہ بھی مشر کین کے ساتھ آیا تھا۔اس کا خیال تھا کہ انصاراب بھی حسب سابق میرااحرّ ام کریں گے اور میری ہر بات شلیم کریں گے۔ای خوش فنبی کی بناء پراس نے مشرکیین کو یقین دلا رکھا تھا کہ اگر میں نے انصار کومحمہ کا ساتھ چھوڑ دینے کا کہددیا تو ان میں ہے کوئی ایک آ دمی بھی میرے تھم ہے سرتا بی نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابو عامرصفوں ہے برآ مد ہؤ ا اور قبیلہ اوس کو نا طب کر کے گویا ہؤا

''اےاوس کےلوگو! مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ میں ابوعامر ہوں۔'' اس کا خیال تھا کہ بیہ ہنتے ہی اوس میرے ہاتھ پاؤں چومنے کے لئے دوڑ پڑیں گے گراس کی جیرت کی انتہا ندر ہی جب اوس نے بھی چلا کر کہا ---''او بدکار! خدا تیری آ تکھوں کو بھی تھنڈانہ کرے--- کا مَوْ حَبًا وَ لا اَهُلا'

ا دس کا پیرجوا ب من کرا بو عامر کی امیدوں پراوس پڑگئی اور کہنے لگا ''میرے بعدمیری قوم برائی میں مبتلا ہوگئی ہے۔'' بھر غصے میں پتھرا ٹھا کرمسلمانوں کو مارنے لگا۔اس کے ساتھ اس کے چند غلام بھی تھے۔ انہوں نے اپنے آتا کو شکباری کرتے ویکھا تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ جوابا مسلمانوں نے بھی از را قِفنن ان کو پھر مار نا شروع کر دیئے۔ ظاہر ہے کہ جنگ سر د مزاج راہبوں اورخودی ہے محروم غلاموں کا تھیل نہیں ہوتی ۔اس لئے پھروں کی بارش ہے تھبرا کر بہلوگ جلد ہی بھاگ اٹھےا ورمشر کمین کے کشکر میں پناہ گزیں ہو گئے ۔

طلحہ کی مبارز طلبی

جنگ کے آغاز ہی میں کچھلوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شکون نہ تھا۔ اس سے باتی فوج کے حوصلے بھی بہت ہونے کا خطرہ تھا، اس لئے فی الفورمشر کین کاعلمبر دارطلحہ بڑے جوش اور جذبے ہے نمودار ہؤ ااورمسلمانوں کونخاطب کر کے طنزیدا نداز میں گویا ہؤ ا '' ہے کوئی تم میں ایسا مختص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے، یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہوجائے ---؟''

یہ مسلمانوں کے عقیدے پر چوٹ تھی کہ وہ ایسا مجھتے ہیں۔ حضرت علیٰ تیزی ہے آ ھے بڑھے اور فر مایا ---'' ہاں! میں پیکام کردیتا ہوں ۔'' اس کے ساتھے ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سروویارہ ہو گیا۔ طلحہ کے بیٹے عثان نے جھیٹ کر گراہؤ اعلم اٹھایا اور نیز ہ تان کرییشعر پڑ ھتاہؤ ا

آ گے بڑھا۔

إِنَّ عَلَى آهُلِ اللِّوَاءِ حَقًّا أَنُ يُخْضِبُوا الصَّعْدَةَ أَوْتَنُدَقًا (علمبر داروں کا فرض ہے کہ وہ نیزے کوخون ہے رنگین کرتے رہیں یہاں تک کہ وه تؤث جائے۔)

اس کے''استقبال'' کے لئے حضرت حمزۃً باہر نکلے اور انتبائی تیزی ہے ایبا زور داروار کیا کہ تلواراس کا شانہ کا ٹتی ہوئی کمرے جانگلی اورعثان اپنے نیزے کوخون ہے رنگین کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے دوحصوں میں بٹ گیا۔

الله جانے کیا بجلیاں بھری ہوئی تھیں ،حزہؓ وعلیؓ کے دست و باز دبیں کہ ان کی تکواریں فولا دی خودوں اور آہنی زرہوں کو بے دریغ کافتی ہوئی گز رجاتی تھیں!!

ان دو کے علاوہ حفرت سعدؓ، حفرت زبیرؓ، حفرت مصعبؓ اور دیگر بہت ہے جانباز ول نے کیے بعد دیگرے مشرکین کے کئی علمبر دار خاک وخون میں لوٹا دیئے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جاسکا، مگر مشرکین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسراعكم تقام ليتا تقا اوراس سليله ميں اس حد تك جانبازي كا مظاہرہ كرتا تقا كہ دم ميں جب تک دم رہتا تھا بھکم بلند کئے رکھتا تھا۔ چٹانچہ جب ایک عکم ر دارصواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ادرعکم زمین پرگر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے پنچے چھلا نگ لگائی اورعکم کو سینے اور کٹے ہوئے بازؤوں کے درمیان تھام لیا اور کہا ---''میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔'' ---ای حالت میں مارا گیا۔

اس کے بعد عکم دیر تک زمین پر پڑار ہااور کسی کواسے اٹھانے کی جراُت نہ ہوئی۔لگتا تھا کہ اب مشرکین کے یا وَں اکھڑ جا کیں گے، مگر ایک بہا درعورت عمرہ نے ہمت کی اور بڑھ کراہے اٹھالیا۔ بیدد مکھ کرمردوں کو بھی غیرت آ گئی اور جاروں طرف ہے عکم کے گر دسمٹ آئے۔اس طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھرے جم گئے اور معرکد مزید شدت اختیار کر گیا۔

حضرت حمزہ 🐗 اور سباع

حضرت حمزہ کے دونوں پیاتھوں میں تکواریں تھیں،جنہیں وہ بےمحابا چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفین الٹ جا تیں اور لاشوں کے انبارلگ جاتے۔ اچا تک عرب کے مشہور ششیرزن سباع غیشانی ہے آ مناسامنا ہو گیا۔ سباع نے کہا---''مقابلہ کرو گے؟'' حضرت حمزةً ال وقت غفیناک شیر کی طرح بھرے ہوئے تھے ، بولے '' ہاں! او ختنے کرنے والی کے بیٹے! (۱) اللہ رسول کے دشمن!'' --- اس کے ساتھ ہی دستِ قضاحر کت میں آیا ورسباع کا سرتن ہے جدا ہو گیا۔

### حضرت حمزہ 🕸 کی شھادت

سباع آخری بدنصیب تھا جو حضرت حمزۃ کے ہاتھوں جہنم رسید ہؤا۔ اس کوٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہؓ کی زرہ پیٹ ہے کھسک گئ تھی۔وحشی کسی ایسے ہی موقع کی تاک میں ایک چٹان کی آٹر میں چھیا بیٹھا تھا۔اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔وحشی اس کام کا ماہر تھا۔ چنا نچہاس کا پھینکا ہؤ انیز ہ ان کی ناف ہے ذرایتچ آ کر لگا اور ان کا شکم کٹ گیا۔غضبناک ہوکر وحثی کی طرف لیکے، مگر وحثی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہؤ انیز ہ اپنا کا م کر چکا تھا ،لڑ کھڑ ا کرگر پڑے اور جاں ، جان آفرین کے سپر دکر دی۔

غسيل الملائكه

ابو عامر کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ شرکین کا ہدم وہمنوا تھا مگر اس کے صاحبزادے حفزت حظلہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بڑھ چڑھ کے حملے کر ر ہے تھے۔انہوں نے جانِ دوعالم علیات ہے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت ما تگی تھی گرآ پ کی شانِ رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے ،اس لئے آ پ نے منع كر ديا \_ احيا تك مشركين كاسيه سالا را بوسفيان ،حضرت حظله "كي ز دييس آگيا \_حضرت حظله " نے اس پرزور دار حملہ کیا۔قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہوجائے کہ ناگاہ ایک پہلو ہے شداد جهیث پژااور حظله گوشهید کر دیا\_(۱) 111

· (1) حضرت حظام الوتاريخ اسلام من غَسِيلُ المُمَلائِكَةِ سے يادكيا جاتا ہے اوراس كى وجد ھوُ رقیمن نے بیہ بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تد فیمن کے لئے انتہی کی جارہی تنمیں تو ان میں حصرت حظلہ یکی لاش موجود نہ تھی۔سب جیران متھے کہ آخر حظلہ یکی لاش کہاں غائب ہوگئی ہے! ای ووران جانِ دو عالم ﷺ نے آ سان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آ سان وزمین کے ورمیان ملائکہ چاندی کے برتن لئے حظلہ ہ کوشسل دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو سب کوتیجب ہؤا کہ منظلہ کوا تنابزا مرتبہ کس عمل کے صلے میں ملاہے۔ چنانچہ والیسی پر تحقیق کی گئی تو پینہ چلا کہ لڑائی ہے سرف ا کیدون پہلے حظلہ "کی شادی ہوئی تھی۔ شب باشی کے بعد عسل سے پہلے ہی اس جوانِ رعنا کو پینہ چل 🖜

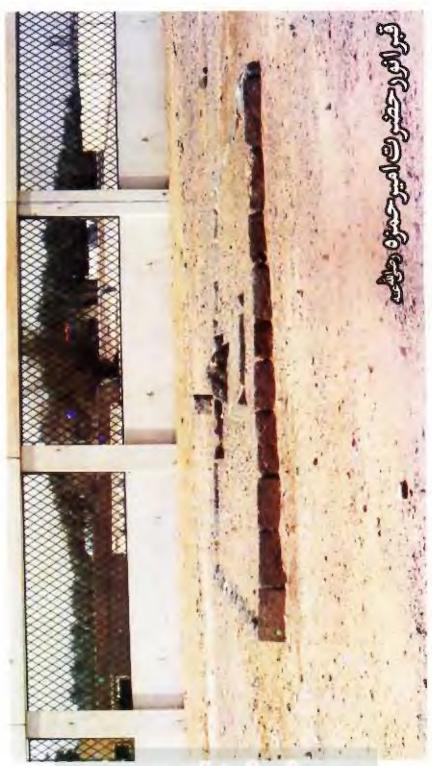

www.maktabah.org

باب۲،غزوه احد

#### فتح ، لیکن ....!

اگر چہ اِ کا وُ کا مسلمان بھی شہیر ہور ہے تھے گرمشر کین کے تو اپنے سور ما مارے جا چکے تھے کہاب مشرکین پر رفتہ رفتہ دہشت چھاتی جار ہی تھی ۔ آ خرا ہل ایمان کے صف شکن حملوں کا اثر ظاہر ہؤا، مردانِ وفاکیش کی جاں خاریاں اور جانبازیاں رنگ لائیں اور کار کنان قضاوقندرنے مسکرا کر فتح کے دروازے کھول دیتے ۔مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ کچ گئی۔ چند کمجے پہلے جوعورتیں رجز گا گا کراپنی فوج کی ہمت بندھار ہی تھیں ،اب پا ہر ہنہ،سر بر ہند چیختی ہوئی اِ دھراُ دھر دوڑ رہی تھیں \_مسلمانوں کے خارا شگاف ملوں نے پھر بدر کی یا د تا زہ کر دی تھی اور وہ پیش قدی کرتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک بہنچ گئے تھے۔اب مشر کین کے لئے اللہ کے ان شیروں ہے مزید مقابلہ کرناممکن ندر ہا تھا،اس لئے انہوں نے پیٹے دکھا دی اور بھاگ کھڑے ہوئے ۔مسلمانوں نے فی الفوران کی لشکر گاہ پر قبضہ کرلیا اور مال ننیمت اکٹھا کرنے میںمصروف ہو گئے۔

یمی وہ لمحہ تھا--- ہاں ، یمی وہ انسوسناک لمحہ تھا جب درے پرمتعین دیتے کے کچھلوگوں سے الیمی لرز ہ خیز اجتہادی غلطی ہو کی کہ جیتی ہو کی بازی الٹ گئی اور فتح سبین کا سورج گہنا گیا۔

# ايساكيوں هؤا؟

دراصل درے پر جو تیرا نداز مامور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن میدان حچوڑ کر بھاگ چکا ہے اورمسلمان لشکر گاہ پر قابض ہوکر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ان میں اختلاف رائے ہوگیا۔ کمانڈر اور ان کے چند ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہمیں تاحکم ٹانی یہاں جے رہنا جا ہے اور جب تک رسول اللہ علیہ اجازت نہ دیں، یہاں ہے ہمنانہیں

مکیا کہ آج کو واحد کے دامن میں عشق ووفا کی امتحان گاہ تھی ہے۔شوق شہادت میں غالبًا نہانے کا خیال ہی شد ہااورای حالت میں میدان کارزار کی طرف دوڑ پڑااور شہید ہوکرمن کی مراد پا گیا۔ چونکہ شہادت ہے پہلے عسل نہیں کرسکا تھا، اس لئے ملائکہ نے اسے فضا کی پہنا ئیوں میں نہلا کرایک انو کھے اعز از ہے نواز دیا اوراس كالقب (غَسِيلُ الْمَلاثِكَةِ) لين المائك كانبلا ياءو الراسي الله تَعَالَىٰ عَنْهُ.

جاہے ، جب کہ بعض دوسر بے لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں یہاں کٹہرانے کا مقصد رحمن پر غلبہ حاصل کرنا تھااوروہ بحداللہ حاصل ہوگیا ہے،اب یہاں تھبرنا بےسود ہے،اس لئے ہمیں پنچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا چاہئے۔ کمانڈرنے ان کو بہتیراسمجھایا بچھا یا مگرانہوں نے کوئی بات نہ مانی اور جا کرغنیمت سمٹنے والوں میں شامل ہو گئے ۔اب درہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بھا گتے ہوئے دشمن نے جب دیکھا کہ درے بیصرف چند آ دمی کھڑے ہیں تو اس نے اس غیرمتو قع غفلت سے بھریور فائدہ اٹھایا اور خالد ابن ولید نے لمیٹ کر درے کے رائے حملہ کر دیا۔ درے میں جوشی جرآ دمی موجود تھے، انہیں شہید کر دیا اورعقب ہےمسلمانوں پرٹوٹ پڑا۔مسلمان اس وفت بےفکری ہے مال غنیمت جمع کرر ہے تے اور اِ دھراُ دھر بگھرے ہوئے تھے اس لئے اس نا گہانی حملے سے سنجل نہ سکے اور بدحواس ہوگئے ۔ جو مخص جہاں کھڑا تھا بھر کررہ گیا۔ایک کو دوسرے کی خبر نہھی انشکر کو سالا رکا پتۃ نہ تھا۔ ہر خص انفرادی طور پرلڑر ہاتھا، آئن وفولا دکھرار ہاتھا، مگر تر تیب باقی نہ رہنے کی وجہ سے سمی کو بیلم نہیں ہوتا تھا کہ میری تلوارجس کا خون جاٹ رہی ہےاور میرانیز ہ جس کا سینہ چھید ر ہاہے وہ دوست ہے یا دشمن ، ابنا ہے یا پرایا۔اسی افراتفری کے عالم میں چندمسلمانوں نے حضرت حذیفہ ی بوڑھے والدحضرت بمان پرحملہ کر دیا۔ آخری کمحوں میں حضرت حذیفہ ی پہچان لیا اور چلائے ---''میرے والد ہیں ، میرے والد ہیں ۔'' ---گر اس وقت تک تلواریں اپنا کا م کر چکی تھیں اور حضرت یمانؓ جان بحق ہو چکے تھے۔

غرضیکہ عجب انتثار کا عالم تھا --- ترتیب معدوم تھی ، اجتماعیت مفقود تھی ، شیراز ہ مجھرا ہؤ انھا اور ہر فرد دشمنوں کے نرنجے میں گھرا ہؤ انھا --- بیسب بچھ تھا مگر بایں ہمہ مسلمان ڈٹے ہوئے تھے اور دشمن اپنی تمام ترکوشش کے باوجودان کے پاؤں اکھاڑنے میں کامیاب نہیں ہوسکا تھا --- عجیب سربکف اور کفن بردوش لوگ تھے! کٹ جاتے تھے ، مرجاتے تھے ۔

گر پھرا کیے الیی جگرخراش اور دلد وزصداان کے کا نوں میں پڑی کہ دل ڈو ہے گلے اور سار نے دلولے ماند پڑگئے --- ہاں ، ہاں میہ صدائقی ہی الیمی جا نکاہ اور روح فرسا--- الله إنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ، اللهُ إنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ --- آگاه بو با وَاحْدِ مارا جا يكا ب، آگاه بوجا وَاحْد مارا جا يكا بـ ( مَنْ اللهُ )

## یہ ندا کس کی تھی؟

اثر

آ وازخواہ کسی کی ہو، بہر حال اس مختصر سے جملے نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں کا لئکراپنی سرتو ڑکوششوں کے باوجود نہ کرسکا تھا۔ یا تو یہ عالم تھا کہ ایک ایک سپاہی کٹ مرنے پر تلاہؤ اتھا، یا اب یہ حالت ہوگئی کہ بڑے بڑے نامور شچاع اور بہا در دل جھوڑ بیٹھے اور لڑنے سے دینکش ہو گئے ۔ حتی کہ فاروق اعظم جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان نے بھی ہتھیا ر بھینک دیئے اور دل گرفتہ وطول ایک جانب کھڑے ہوگئے ۔ حضرت انس بن نضر ملز کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے نوان کواس حال ہیں دکھے کر جیران رہ گئے ، پو جھا

''یہاں کھڑے کیا کررہے ہو؟'' یاس انگیز لیجے میں بولے---''اباڑ کر کیا کریں---!رسول اللہ تو شہادت پاگئے۔'' ''اگر رسول اللہ شہید ہوگئے ہیں تو ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے'' حضرت انسؓ نے کہااور پھردشمنوں پرٹوٹ پڑے۔اس دفعہ وہ مرنے کے لئے لڑرہے تھے، اس لئے ہراحتیاط بالائے طاق رکھ کرلڑے اور شہید ہوگئے۔ بعد میں ان کی لاش دیکھی گئی تو اس پر تیروں ، تکواروں اور نیزوں کے اس [۸۰] سے زیادہ زخم آئے تھے اور جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہاتھا، چہروبھی نا قابل شناخت ہو چکا تھا۔ان کی بہن نے صرف انگلیاں دیکھ کر پہچانا تھا۔

عام حالات میں نہ حضرت عمر جمیعیا محف ہتھیا رکھینک سکتا تھا، نہ انس بن نضر جمیعیا ہیں اور زندگی سے بیز ار ہوسکتا تھا لیکن رسول اللہ عظیمی شہادت کی اندو ہناک خبر نے سب کے حواس کم کر دیے تتھے اور ہوش چھین لئے تتھے۔ کوئی لڑائی سے دل بر داشتہ ہو چکا تھا اور کوئی جان سے بیز ار۔ پکھلوگ بھا گ کر پہاڑی دروں میں روپوش ہو گئے اور پکھنے نہ یہ کوئی جان سے بیز ار۔ پکھلوگ بھا گ کر پہاڑی دروں میں روپوش ہو گئے اور پکھنے نے مدینہ کی راہ کی ۔۔۔ ہاں! جس محبوب کی رضا جوئی کی ماطر بیدساری جانبازیاں تھیں ،جس جاناں کے لیوں پرایک مسکرا ہٹ دیکھنے کے لئے بیہ تمام خاطر بیدساری جانبازیاں تھیں ،جس جاناں کے لیوں پرایک مسکرا ہٹ دیکھنے کے لئے بیہ تمام جان ناریاں تھیں اور جس دلبر کی زبان سے داد کے دو بول سننے کی غرض سے بیہ جملہ سرفروشیاں تھیں ، وہی جب ان سے بچھڑ گیا ، وہی جب شہادت سے ہمکنار ہوگیا تو پھروہ کس لئے لڑتے اور کیوں لڑتے ۔۔۔؟!

#### مژدهٔ جانفزا

اس اعلان ہے فائدہ بھی ہؤ ااور نقصان بھی ۔ فائدہ تو پیے ہؤ ا کے مسلمانوں کواپیے

مر کز عقیدت کا پیتہ چل گیا اور حرب وضرب کی ایک جہت متعین ہوگئی۔اس کے بعد میدان میں موجود تمام اہل ایمان ہرطرف ہے مار دھاڑ کرتے اور راہتے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو فنا کے گھاٹ اتارتے ای طرف آنے لگے۔ مگرنقصان میے ہؤ ا کہ دشمنوں کو بھی پیتہ چل گیا کہ رسول الله يہاں ہيں،اس لئے ان كے حملوں كارخ بھى اى جانب ہو گيااورانہوں نے اس محاذیراین پوری طاقت جھونک دی۔

#### ام عماره رضي الله عنها

با دشاہوں اور مہارا جوں کی لڑائیوں میں اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب راجہ جی کو دشمن کے غلبے کا یقین ہو جاتا تھا تو وہ فوج کولڑتا ہؤ احچیوڑ کرخو دیچیکے سے کھسک جاتا تھا اوراپی جان بچالیتا تھا،گروہ با دشاہوں کا با دشاہ جواللہ کا آخری رسول بھی تھا اور جس کی جان تما م کا ئنات کی جانوں سے زیاوہ قیمتی تھی ، دشمنوں کے نرغے میں بھی ثابت قدم رہا اور تن تنہا طوفا نی حملوں کے مقالبے میں ڈٹار ہا۔ پچھ دیر تک یہی صورت حال رہی پھر حضرت علی ،سعد، ز بیر، ابوبکر، ابوطلحہ، ابو د جانہ رضی الله عنہم اور دیگر بہت سے بروانے جان وو عالم علیہ تک آ ہنچے، گر جیرت ہے کہ ایسی ہولناک گھڑیوں میں آپ تک چنچنے میں سبقت لے جانے اور سب سے پہلے آپ کا دفاع کرنے کا اعزاز ایک خاتون ام عمارہؓ کو حاصل ہؤا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اس دن مدینہ سے یانی ہے بھراہؤ امشکیزہ لے کرآ کی تھی ، تا کہ زخیوں کی پیاس بجھا کی جا سکے۔اس وفت تک مسلمانوں کوغلبہ حاصل تھا ،اس لئے بےفکر ہوکر یانی بلانے لگ گئی۔ ا یک بارا چا تک میری نگاہ میدان کی طرف اٹھی تو مجھے نقشہ بدلا ہؤ انظر آیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ رسول الله علي تنها لزرج ہیں اور ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ بیصورت حال د کھے کرمیں نے پانی پلانا جھوڑ دیا اور آپ کی طرف دوڑیڑی۔اس وقت ابن قمیّہ بری تیزی ے رسول اللہ کی جانب بڑھ رہا تھا اور کہدرہا تھا ---'' دُلُونِنی عَلٰی مُحَمَّدِ ...... ( مجھے بتاؤ کہ مجمد کہاں ہے؟ آج میں اس کوزندہ نہیں چھوڑ وں گا۔ )

ام ممارہ کہتی ہیں کہ میں نے تیزی سے اس کا راستدروک لیا اور اس کے مقالبے میں ڈٹ گئی۔اس نے میرے کندھے پروارکیا،جس سے مجھے خاصا گہرازخم لگا۔ میں نے بھی

اس پر وار کئے مگر اس اللہ کے دشمن نے اوپر تلے دو زر ہیں پہن رکھی تھیں ، اس لئے میری کوششیں ہارآ ورنہ ہو تئیں۔اتنے میں مصعب نے ابن قمتیہ پرحملہ کر دیا، گروہ زرہوں کی وجہ ے پھرنے گیاا درمصعب اس کے باتھوں شہید ہو گئے۔

تارئین کرام! یکی وہ گھڑی تھی جب ابن قمتیہ نے سیمنحوس اعلان کیا تھا --- آلاً انَّ مُحمَّدُ اقَدْ فُتِل - - - ببر عال ام عمارةً في اس ون جان ووعالم عَلِيقَة كااس قدر بحر وردة عُ كَياتِهَا كَدَ يخود فرمات إلى --" منا الْتَفَتُ يَمِينًا وَلا شِمَالًا إلَّا وَرَأَيْتُهَا تُفاتِلُ دُوْنِينَ. '' (مين نے دائين يائين جس طرف بھي نگاه اٹھائي، ديکھا كه ام مماره ميرے دفاع ميں لار ہی ہے۔)(۱)

محير العقول جانبازيان

اس دن اہلِ عشق وو فانے د فاع مصطفے علیقے میں ایسے ایسے کار نامے انجام دیئے کے عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ چند جھلکیاں ملاحظہ فر مائے۔

﴿ --- حفرت ابوطلح فضب كے تير تداز تھے۔ انہوں نے ايخ رَكش كے سارے تیر جان دو عالم علی کے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے اور ایک تشکسل کے ساتھ

(۱) واضح رہے کدام تلار ہ، ان کے شوہر زیدا من عاصم اور دو بینے ضبیب اور عبداللہ، یہ جارون ا فراداس جنگ میں شریک تھے۔ عبان دوعالم علی اللہ اس گھرانے کی اجما می شرکت سے بہت مسرور ہوئے اور ان كود عادى -- " أَبَازَكَ اللهُ فِيْكُمُ أَهُلَ الْبَيْتِ " (تمهارے عائدان كوالله تعالى بركت عطافر مائے۔) ام عمارہ نے دریائے کرم جوش میں دیکھا تو صرف اتنی دعا پر قناعت نے کر سکیں اور ایک بزا مطالبه چیش کردیا---''یارسول الله! دعافر مایئے الله تعالیٰ ہم کو جنت میں آپ کا ساتھی بنائے۔'' جانِ وو عالم عَلِينَ فِي أَى وقت وما قرما وي --- "اللَّهُمُّ اجْعَلْهُمُ رُفَقَائِي فِي

الْجَنَّةِ. " ( البي اان كوجت عن ميرار فيل بناد \_\_)

ام شارہ اس قدر خوش ہو ئیں کہ کہنے لگیں ---''اب مجھے پچھے پر وانہیں کہ و نیا میں مجھے پر کیا

Kunkumaktaknah ang "- 4 3.5

مشرکین پر چلار ہے تھے۔ایک بارجان دوعالم عَلَیْقَہ نے ان کے تیرگو ہدف پرلگتا دیکھنے کے لئے گردن اٹھائی تو انہوں نے فی الفور عرض کی

''یا نبی اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، سر اقد ل اور یہ نہ کیجے۔ نہیں آپ کوکو می تیرنہ لگ جائے۔ میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا اور آپ کی طرف آ والے ہر تیر کو اپنے چبرے پر روک اول گا۔''نفسی لنفسک الفقد آء' ووجهی لو جھک الوقآء'۔''

الله فئی اانسان اپنجسم پرزخم کھالیتا ہے، مگر چبرے و بہر صورت بچائی کی وشش کرتا ہے۔ بیانسانی فطرت کا نقاضا ہے، مگر اللہ جانے وہ لوگ عشق ومجت کی سم معران کو پہنچ ہوئے تھے کہا ہے حسین ورککش چبروں پر تیر کھالیتے تھے، مگر جانِ دوعالم علیقے کو بچالیتے تھے۔ ﴿ ---حضرت قادۃ بھی جانِ دوعالم علیقے کی طرف کوئی تیرا تا و کیھتے تو اپنا چبرہ آگے کر دیتے۔ایک دفعہ جب انہوں نے ای طرح اپنا چبرہ آگے بڑھایا تو ایک تیران کی آئے میں آگر نگا اور آئے کی کا ڈھیلا با ہرنکل کر دخسار پر لٹک گیا۔

جانِ ووعالم عَلَيْظَة نے ان کواس حال میں دیکھا تو آگھیں ڈیڈبا آ کیں ، پھر آپ نے ان کی لگتی ہوئی آگھوکوا ہے دستِ مبارک سے اپنی جگہ پر جمایا اور دعافر مائی۔ ''اَللَّهُمَّ قِ وَجُهُ قَتَادَةً کَمَا وَقَلَى وَجُهُ نَبِیّکَ فَاجُعَلُهَا اَحُسَنَ عَنِیْهِ

اللهم و وَأَخَدُّهُمَا.''

(اے اللہ! قبادہ کے چبرے کواس عیب ہے بچا، جس طرح اس نے تیرے نبی کے چبرے کو بچایا ہے اور اس کی اس آ کھوزیا دہ خوبصورت اور زیادہ بینائی والی بنادے۔)(ا)

(۱) اہل دل کی نگاہ میں حسنرت قیادہؓ کے اس عمل کی کتنی قدر تھی ،اس کا اندازہ اس واقعہ سے
لگایا جا سکتا ہے کہ انہی حضرت قیادہؓ کی اولا دمیں ہے کو فی شخص اپنی کسی ضرورت کے سلسلے میں حضرت عمرا بن عبدالعزیزؓ کے دربار میں حاضرہ کو اتو حضرت عمرؓ نے اس سے بوچھا کہتم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے جواب میں بیدوشعریز کھے۔ ﷺ

چنانچہ آ تکھای وقت ٹھیک ٹھاک ہوگئی اور بینائی بھی پہلے سے زیادہ تیز ہوگئی۔ ﴿ --- ایک موقع پر جب تیروں کی بوچھاڑ شدت اختیار کر گئی تو حضرت ابود جانہ جان دو عالم علیہ پر یوں جھک گئے کہ جاروں طرف ہے آئے ہوئے تیران کی پیٹے اور کمر میں پیوست ہو گئے ---- اللہ اکبر!--ٹے کتنے ہی تیران کے بدن میں تراز و ہو گئے ،مگر جان دوعالم علیہ تک انہوں نے کوئی تیرنہ پہنچنے دیا \*

💨 ---حفزت طلحۃ تیروں کے آ گے اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے۔اس طرح ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔اس دن ان کے جسم پرستر کے قریب زخم آئے۔ایک زخم سرپرلگا،جس سے بہوش ہوکر کر پڑے ۔صدیق اکبڑ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے لئے پانی لایا تو آ پ نے فر مایا ---'' جا کرطلحہ کو پلاؤ۔'' میں طلحہ کے پاس گیا تو وہ بے ہوش پڑے تھے اور زخمول سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے ان کے چبرے پریانی حپیڑ کا تو ان کوکسی قدرا فاقہ ہؤ ا اور ہوش میں آنے پر پہلاسوال بیر کیا، کہ رسول اللہ علیقی کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے نقل سے بخیریت ہیں اور انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بیس کر ان کے چبرے پر رونق آگئی اور کہا --- "کُلُ مُصِیْبَةِ بَعُدَه

جَلَلٌ. "(ان كي موتي موكيم مصيبت آسان إ-)

أَنَا ابْنُ الَّذِي سَالَتُ عَلَى الْخَدِّ عَيُنُهُ فَرُدُّتُ بِكُفِّ الْمُصْطَفَىٰ أَحُسَنَ الرَّهِ فَعَادَتْ كُمَا كَانَتْ لِلأَوُّلِ أَمْرِهَا فَيَاحُسُنَ مَا عَيْنِ وَيَاحُسُنَ مَارَةٍ (میں اس انسان کا بیٹا ہوں، جس کی آئے رخسار پر بہدگی تھی۔ پھر دستِ مصطفیٰ عظیمہ ہے د د بارہ اپنی جگہ پر بہترین انداز میں لوٹا دی گئی اور وہ اس طرح ہوگئی جیسے کہ اس سے پہلے تھی ۔ پس کیا ہی حسين تقى كوئى آ كلها دركيا بى حسين تهاكسي كالونانا!)

یین کر حضرت عمرؓ نے اس کو بہت عز ت دی ،اس کا مطالبہ پورا کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت م كي ويا، كار فرما يابِ مِنْلِ هاذَا فَلْيَتَوَسَّلِ الْمُتَوْسِلُونَ. (وسيله الأش كرنے والول كوچا ہے كه ايسى ا  ---حضرت سعدا بن الى وقاص كوجان ووعالم عليه في الية سامنے بنھاليا
 اور كہا--- " تير چلاؤ!"

حفزت سعد نے تیر چلا نا شروع کئے تو جانِ دوعالم علیہ اپنے آگش سے تیر نکال کران کودیتے جاتے اور فر ماتے جاتے

''اِرُم ا فِلَدَاکَ اَبِیُ وَاُمِینُ '' ( تیرچلا! تجھ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں ) اللہ اللہ! آ قائے کو نین عَلِی کے کہ دیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں---اس سے بڑاا عزاز بھلاا ورکیا ہوگا!

واضح رہے کہ اس وقت جانِ دوعالم علیہ کے آس پاس صرف بارہ تیرہ جاں شار سے جو آپ کے دفاع کاحق ادا کررہے تھے، گر ظاہر ہے کہ چندا فراد ہزاروں کی یلغار کوئسی طرح نہیں روک سکتے تھے۔ چنا نچہ دشمنوں کا گھیرا نگک ہوتا جار ہا تھا اوراب تیروں کی بجائے تلواروں سے لڑائی ہور بی تھی۔ اس وقت جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---'' کون ہے، جو میرا دفاع کرے اور جنت میں میرار فیتی ہے۔''

حضرت زیاڈ نے جواب دیا ---''میں، یارسول اللہ!'' اور اپنے سات [ 2 ] ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر یوں ٹوٹ پڑے کہ کیے بعد دیگرے ساتوں پروانے شمع نبوت پر فدا ہوگئے ۔حضرت زیاڈ شخت زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے ۔ جانِ دو عالم علیقے نے فرمایا ---''اس کومیرے یاس لے آؤ!''

چنانچدان کو جانِ دوعالم علیہ کے قریب پہنچادیا گیا۔ زندگی کے آخری کھات میں ان کو بیسعادت عظمیٰ حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنارخسار جانِ دوعالم علیہ کے قدم مبارک پرر کھ دیا اورای حالت میں جان جاں آفریں کے بیر دکر دی۔

> کوئی دکیھے تو یہ اعزاز شیدائے محمہ کا کہ خواب ناز کو تکمیہ برال پائے محمہ کا

مالله عليسة

# جان دو عالم ﷺ پر حملے

آخردشن جان دوعالم عظیم تک تینی میں کامیاب ہوگئے۔ ابن شہاب کی ضرب سے آ خردشن جان دو عالم عظیم تک تینی میں کامیاب ہوگئے۔ ابن شہاب کی ضرب سے آپ کی جمین الور بحروح ہوگئی۔ ابن قمینہ نے استے زور سے دار کیا کہ خود کٹ گیاا دراس کی دوآئی گئیں۔ عتبہ نے پھر برسائے۔ ایک کی دوآئی گئیں۔ عتبہ نے پھر برسائے۔ ایک پھر سے آپ کا دائی ہوئی اندر دھنس گئیں سے ایک دائی کا بچھ صد ٹوٹ پھر سے آپ کا ذری یں ہونٹ بھٹ گیاا در نیچا دائوں میں سے ایک دائی کا بچھ صد ٹوٹ کر جدا ہوگیا۔ (۱)

(1) اردو کے اکثر سیرت گاروں نے جان دو عالم علی کے دووندان مبارک کی شہادت کا ذکر کیا ہے ۔ بعض نے چار ، بھی لکھتے میں ،گر فحقیقات ہے تا بت ہؤ ا کہ پیمنش غلطانبی ہے۔

اس بات کوسیج طور پر سیجھنے کے لئے مدیث ، تاریخ اور لغت کی طرف رجوع کرتا پڑے گا۔ صبیح بخاری میں ہے کہ غزوۃ احدیث رسول اللہ علیقے کا رُبّاعِیّہ توٹ کیا تھا۔ پینجسسوٹ رُبّاعِینُٹہ '۔۔۔۔۔۔۔۔ بخاری ج۳،ص۸۸۲۔

گونسا وَبَاعِیْه نُونا تھا---؟ تمام محدثین اور مَوْ رَعِیٰ شَنْق مِس لِه وَبُناعیْهٔ یُهُنِی شَفْلی وَ ا تھا ایعنی واکیس طرق والانمچلاد بَناعِیّهٔ -حاشیه بخاری میں ہے آی الْیُهُنِیُ اسْسُفُلی س.\*\* اسْلُ وایاں نمچلا ذِبَاعِیَهٔ -ابن بشام ،مواجب اور میرت وتا ریخ کی ویگر کما بول میں بھی کی لکھا ہے ۔

(واضح رب كد ذباعية ، ثنية اور ناب عربي مين مؤنث مين مگرتر جے مين آء في انت الله كل مناسبت ان كوند كرے تجير كيا ہے۔)

اب وال يه پيرا اوتا ب كه زباعية كيا ب -- ؟ تواس كي وضاعت الدينة في ول كي ب المراب المرابع المينية المينان الاربع المينية المينان الاربع المينية المينان الاربع المينية والمينان المناب المناب من فوق ثبيتان بين المنبية والناب ..... والمجمع رباعيات قال الاضمعي: للانسان من فوق ثبيتان ورباعينان يعده ما المناب من أشفل.

(زَبَاعِینَهُ، بروزن فَهَانِیَه، ان جاروانوں میں سے آیک وانت کو کہتے ہیں جو فُنایَا ہے لے موت ہیں اور بیا یک وانت ٹینَّه اور فَابُ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ رُبَّاعِینَهُ کی جُمْع رَبَاعِیَات ہے۔ ہے۔

ہائے! کیبادلدوزادرجاں سوزمنظرر ہاہوگا!!

شکت ہوگئیں سلک در شہوار کی لڑیاں دو پارہ ہوگئے لب ، گڑ گئیں رضار میں کڑیاں لب و ونداں کہ تھے سب لائق دید وشنید اس کے وہ لب زخی ، وہ دندان مبارک تھے شہید اس کے

اسمعی نے کہا ہے کہ ہرانسان کے اور والے وانتوں میں دو ٹنبه ہوتے ہیں اور دو رباعیه ای طرح یہ بچے کے وانتوں میں بھی ٹنیة اور رباعیه ہوتے ہیں۔) (لسان العرب، ج ٨، ماده ربع) مزیدوضاحت کے لئے وائتوں کا درج ذیل تکس طاحظ قربائے!

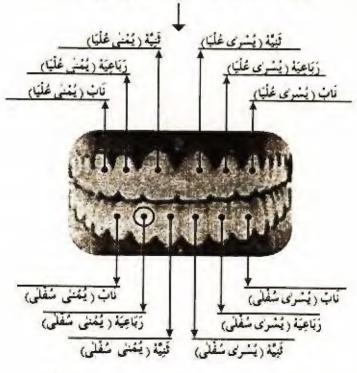

نَابٌ كَاشْنِهِ نَابَان، نَابَهْن اورجَعُ أَنْهَاب ہے۔ رَبَاعِیَه كَاشْنِهِ رَبَاعِیْمَان وَبَاعِیْمَان وَبَاعِیْمَان اورجُعُ رَبَاعِیَات ہے۔ فیٹه كی شنیه قبینَان فیئمَن اورجَع فَنایا ہے۔ باب۱،غزوهٔ احد

زمیں پر پھول جن کے عکس تھے افلاک برتارے نظر آتے تھے خون آلودہ وہ پر نور رخسارے

آہ! كه ظلم وستم كے بيہ پہاڑ ظالمول نے اس رحيم وشفيق اور مهربان رسول پر توڑے، جوان کے ہاتھوں لہولہان ہو کر بھی دست بدعا تھا ---''اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعُلَّمُونَ ٥ " (ا ) الله! ميري قوم كومعاف قرماد ، يونكه بيناسمجه بين \_ )

مندرجه بالاحواله جات سے واضح ہے کہ

ورمیان ہوتا ہے۔

(ب)---اس كى تشنيد زباعينان اورجع زباعيات ب\_

(ج)--- جان دو عالم عليه كا صرف ايك رَبَاعِية لُوثا تَهَا جبيها كَدْ يَحْ بْخَارِي مِن ہے تُحسِرَ تُ رَ بَاعِبَتُهُ '۔ اگر دو دانت ٹوٹے ہوتے تو اس صورت میں اگر وہ دونوں رباعیے ہوتے تو حدیث کے الفاظ اں طرح ہوتے محسِوَث رَبّاعِیَعَاهُ. (آپ کے دوریاعے ٹوٹ گئے تھے۔) اوراگر ایک رباعیہ اور دومرا ثنيه يا ناب بوتا توعبارت يول بوتي تُكسِوَتُ رَبَاعِيَتُه أو نَنِيُّتُه أ يا كُسِوَتُ رُبَاعِيَتُه و زَابُه أ. لعنى رباعيدا درنتيه يارباعيدا درناب ٹوٹ گئے تھے۔

( د ) --- محدثین ومؤ رفیمن کے نز د یک بالا تفاق ثو نے والا وانت ریا عیہ بُیمُنی سُفُلی تھا، يعنى وايال محيلار بإعيه

ان حقائق کے پیشِ نظریہ بات قطعی اور بیٹنی ہے کہ جان وو عالم علیہ کے دویا جار دانت ہرگز نہیں ٹوٹے تھے! بلکہ صرف ایک دانت مبارک شکتہ ہؤ اتھا، یعنی وہ دانت جو دا کمیں ثلیہ اور دا کمیں نا ب کے درمیان واقع تھا۔

نه جانے دواور حیار دانتوں والی بات ارد و کے بعض سیرت نگاروں نے کہاں ہے نکال لی---!! پھرر باعیہ بھی سارانہیں ٹو ٹا تھا؛ بلکہ اس کا ذرا سا حصہ ٹوٹ کر جداہؤ اتھا۔ بخاری شریف کے حاشيه مِن بِ وَلَمْ يُكْسَرُ زَبَاعِيَتُه ﴿ مِنْ أَصْلِهَا ؛ بَلُ ذَهَبَ مِنْهَا فَلُقَةٌ أَصْ٥٨٣ ( آ بِ كارباعيه يرْ ے نہیں اُو ٹاتھا؛ بلکہ اس کا ایک ٹکڑا جداہؤ اٹھا۔)

یہ چھوٹا سا کلڑا جو جدا ہؤ اتھا، اوپر والا تھا یا ساکڈ والا---؟ اس کے بارے میں کوئی 🚗

خود کی کڑیاں پُر نور رخسار میں کچھاس طرح کچٹس گئی تھیں کہ حضرت ابوعبید ہ ابن جراح کو دانتوں ہے پکڑ کر نکالنا پڑیں ۔ (۱) اس طرح کڑیاں تو نکل گئیں مگر حضرت ابوعبید ہ

وضاحت نبيل السكى؛ تاجم هار ، خيال مين --- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ--- بيسائدُ والاحسار بابوكا کیونکہ او پر سے جو دانت ٹوٹ جائے وہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق ہمیشہ ای طرح رہتا ہے اور دوسرے دانتوں کے ساتھ کیھی بھی برابر نہیں ہوتا۔اس صورت میں چاہئے تھا کہ آپ کا حلیہ مبارکہ بیان کرنے والے اور آپ کے حسین دانتوں کی منظر کشی کرنے والے بیتذ کرہ ضرور کرتے کہ پہلے آپ کے دانت مبارک برابر اور ہموار تھے، بعد میں غزوہ احد کے دوران ایک دانت ٹوٹ جانے کی وجہ ہے وہ وانت ہاتیوں کی بنسبت پست ہوگیا تھا؛ حالانکہ کسی بھی حلیہ نگار نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یوں بھی اس طرح کے دانت خوبصورت نہیں سمجھے جاتے ہیں ؛ جبکہ جان وو عالم علیات کے دندان مبارک کا حسن و تناسب شک وشبے سے بالاتر ہے۔اس لئے ہمارے خیال میں او پر کانہیں؛ بلکہ سائڈ کا ذرا سائلزاا لگ ہؤا ہوگا جو بعد میں جلد ہی متوازن ہوگیا ہوگا کیونکہ ماہر بین وندان کہتے ہیں کہ اگر ایک واڑھ نکل جائے تو درمیانی رکاوٹ ہٹ جانے کی وجہ ہے دونو ل طرف والی داڑھیں ایک دوسرے کی طرف جھک جاتی ہیں اوران میں بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جان دو عالم علیہ قدرتی طور پر مُفْلَحُ الْاَسْنَان تھے۔ یعنی آپ کے دندان مبارک بہت زیادہ پیوستہ اور باہم جڑے ہوئے نہیں تھے؛ بلکہ ان میں مناسب وموز وں فاصلہ تھا،اوراس طرح کے دانتوں میں ہے اگر کسی دانت کی سائڈ ہے چھوٹی می کرچ جدا بھی ہوجائے تو دیکھنے میں کوئی خاص فرق محسوں نہیں ہوتا ، پھر چند دنوں کے بعد دونوں دانتوں کے ایک دوسرے کی طرف جھک

> جن کے گئے سے لیے جزیں اور ک ان ستاروں کی نزہت یہ لاکھوں سلام

جانے کی وجہ ہے وہ معمولی سافر ت بھی کا لعدم ہو گیا ہوگا ،اس لئے نہ کسی حلیہ نگار نے اس کو بیان کیا ، نہ جان

دوعالم علیہ دوعالم علیہ کے دندان مبارک کے حسن و جمال اور ربط وا تصال میں ذرا برابر کو ئی کمی واقع ہوئی۔

(۱) كريال نكالنے مے خون يول تعل تعل بنے لگا، جيسے مشكيزه كامنة كل كيا ہو، بيد كي كر حضرت

ما لک بن سنانؓ آ محے بڑے اور بہتاہؤ الهو چوسناشروع كرديا۔ جان دوعالم عظی نے نو چھا "أَنَشْرَبُ الدُّمَ؟" (كياتم فون كويت جارب مو؟) 🐨

کے اینے دودانت ٹوٹ کر گر گئے۔

ابن قمتے نے ایک اور وارآپ کے شانۂ اقدس پر کیا۔زرہ کی وجہ سے زخم تو نہ لگا، مگر آپ توازن برقرار نه رکھ سکے اور ایک گڑھے میں گر پڑے جس سے پنڈلیاں اور رانمیں

المالية منوه احد

بیصورت حال دیکھ کردشمنوں سے نبروآ زیاسر فروش جان کی بازیاں لگا کریلئے اور گڑ ھے کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ گڑ ھے میں اترے، حضرت علیٰ نے آپ کاروئے زیبااپنے ہاتھوں ہے سنجالا اور حضرت طلحہؓ ہے آپ کواٹھا کر کھڑا کیا اور باہر

نکالا۔ پھرسب نے آپ کے گر دحلقہ بنالیااور دشمنوں ہتے بچاتے ہوئے ایک گھاٹی کی طرف

اس متد ہیرے آپ کفار کے نرغے سے نکل آئے اور کسی حد تک محفوظ ہو گئے ،گر أبی ابن خلف نے پیچیا نہ چھوڑ ااور تعاقب کرتا ہؤا آپ کے قریب آپہنچا۔ سحابہ کرامؓ نے اس کوواصل جہنم کرنا جا ہاتو جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا

''اس کوآنے وو۔اس کے ساتھ میں خودمقا بلد کروں گا۔''

صحابہ کرام چران تو ہوئے ہول سے کداس بد بخت کے ساتھ آپ خود کیول مقابلہ کرنا

جا ہے ہیں، جب کہ بے تحاشا خون بہنے کی وجہ ہے آپ پر کافی نقابت طاری تھی مگر تعمیل تھم کے سواحیارہ نہ تھا،اس لئے سب ہٹ گئے اور اس کوآ گے بڑھنے کے لئے راستہ دے دیا۔

جانِ دوعالم علی کے ایک صحابی ہے نیز ہ لیا اور الی کی گردن پر ہلکا ساوار کیا جس ہے بہت معمولی سی خراش پڑی ، مگر اللہ جانے اس ملکے ہے وار میں کون می معجز انہ قوت کار

الله اكبر! عام انسان كاخون نجس ، نا پاك اورقطعي طور پرحرام محرمجوب خدا كاخون طا هر ،مطبراور جواس کو بی لےاس پر آتش دوزخ تطعی طور پر شرام--- کاریا کال را قیاس ازخودمکیر ۔

<sup>&</sup>quot; جي بان إيارسول الله!" ما لك بن سنان في جواب ديا-

بان ووعالم علي في فرمايا --- "مَن مس دَمِي دَمَه لم تَمسه النَّارُ. " (جس ك خون میں میر اخون شامل ہو گیا ،اس کوآ گ جیمو بھی نہیں سکتی۔)

فر ماتھی کدائی کر بناک لیج میں جلانے لگ گیا۔

''فَتَلَنِیُ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ ، قَتَلَنِیُ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ'' (اللّٰہ کُرْتُم! مجھے محمد نے مار

ڈالا۔اللہ کی متم! مجھے محرفے مارڈ الا۔)

ای طرح چیخا چلاتا اپنے ساتھیوں کی طرف بھا گا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید بری طرح زخی ہوگیا ہے اس لئے یوں گلا پھاڑ کھاڑ کر چلا رہا ہے۔ چنانچے سب اس کے گر دا کتھے ہو گئے ، گرید و کچھ کر حیران رہ گئے کہ گردن پر ذرای خراش کے علاوہ اس کے پورےجسم پر کوئی زخمنیس ہے،اس کے باوجودوہ ذرج کئے ہوئے بیل کی طرح تڑپ رہا ہےاور فریادیں كررها ب كر--- ' فَتَلَنِيُ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ ''

> آخرہ ولوگ جھنجھلا گئے اور کہنے لگے۔ '' ذَهَبَ وَاللهِ فُؤَادُكَ......

(الله کی متم احمهاراد ماغ خراب ہوگیا ہے ہم تواپے جسم میں لگے ہوئے تیروں کواپیے ہاتھ سے نکال لیا کرتے تھے اور پھرانبی تیروں سے دشمنوں کوموت کے گھاٹ أتار دیا كرتے تھے۔ آج منہیں کیا ہوگیا کہ بوں جیخ رہے ہو؟ تمہاری گردن پریہ جو ذرای ککیر ہے، یہ تو اتنی معمولی ہے کہ اگر ہماری آ تکھوں مین بھی الیی خراش پڑ جائے تو ہمیں کوئی پر واہنیں ہوتی۔واللہ! تم تو بالكل ٹھيک ٹھاک ہوا ورخواہ مخواہ چلائے جارہے ہو۔شايد تمہيں وہم ہوگيا ہے۔)

أبي في روع جواب ديا --- 'الات وعر كي كي فتم إ مجهاس قدر در د ب کہ اگر میرا در در بیعہ اورمصنر کے قبیلوں پرتھیم کر دیا جائے تو ان کا ہر فر دیڑپ تڑپ کر مر جائے۔ دراصل محمہ نے ایک وفعہ مجھ سے کہا تھا کہ میں مجھے قبل کروں گا۔ (۱) آج اس نے

<sup>(</sup>۱) اُلِي بدر کے دن گرفتار ہوگیا تھااور فدیددے کررہاہؤ اتھا۔ رہائی کے بعد جب مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو جانِ دو عالم علی کھی طب کو مخاطب ہو کر کے گویا ہؤا ---'' محمد! میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے، جے روزانہ بارہ[۱۲] سیر دانہ کھلاتا ہوں۔ ایک دن آئے گا کہ میں اس گھوڑے پرسوار ہوکر آؤں گا اور

ا پی بات پوری کردی ہےاور مجھے یقین ہے کہ آج وہ مجھ پرتھو کتا بھی تو میں مرجاتا، پرتو پھرخراش ہے۔'' واپسی کے سفر میں بھی ابی ای طرح چیخا اورزؤ بار ہا، آخر سرف نای جگه پر تکلیف

کی شدت سے مرحمیا۔

# خد مت گزاری

جانِ دو عالم عَلِينَةُ جس گھائی کی طرف جار ہے تھے وہ خاصی او ٹجی اور دشوارگز ار تھی ، جب کہ جانِ دوعالم علیہ جہت ساخون ضائع ہوجانے کی دجہ سے خاصی کمزوری محسوس كررہے تھے۔ دوزر ہيں جوآپ كے بدن پرتھيں ، ان كا بوجھ الگ تھا۔ چنانچەراتے ميں آنے والے ایک بوے پھر پر جبآب نے پڑھنا جا ہا تو نہ پڑھ سکے۔ بدد کھ كرحفرت طلحة فورأ آ محے بو مصاور پھر کے پاس جھک گئے۔جان دو عالم علیہ ان کی پشت پر پاؤں ركد كراوير يره كاتوفر مايا

"أَوْجَبَ طَلْحَه" (طلحه نے اپنے لئے جنت واجب كرلى ہے۔)

واصح رے کہ بیروہی طلحہ میں جوستر [ ٥٠] کے قریب زخم کھانے کے بعد بے ہوش ہوکر گر پڑے تھے اور صدیق اکبڑکے یانی چھڑ کئے سے ہوش میں آئے تھے۔ وہی طلحۃ اب اے واغ واغ بدن کو مائے مصطفے علیہ کے لئے زیند بناکر جھکے کھڑے ہیں تاکہ آپ کو اوپر چڑھنے میں دفت نہ ہو --- خدمت گزاری کا پیر کیسا بے مثال اور لا زوال عِدْبِ إِ---رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

جانِ دو عالم ﷺ اس کی لاف زنی س کرمسکرائے اور فرمایا --- ''تم تو مجھے قل نہیں کریاؤ مع ؛ البنة مين انشاء الله ضرور تهمين قل كردول كا\_''

آپ کا بھی فرمان أفی کواس وفت یا د آ رہا تھا۔ آپ نے بھی محص اینے اس وعدے کو پورا كرنے كے لئے اس كے ساتھ بذات خود مقابله كيا تھا، ور ندايك اس بدنھيب كے علاوہ آپ نے زندگی بَرْكَى رِ بِالْتَحْتِينِ الْحَالِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

#### سيده فاطمه رضي الله عنها

، جانِ دو عالم علی کے شہادت کی افواہ مدینه طیبہ پنجی تو وہاں سے سیدہ فاطمہ ؓ اور متعددخوا تبیل ہے تا ب ہوکرا حد کی طرف چل پڑیں ،گر جب سیدہ فاطمہ ؓ نے اپنے پیارے ابا جان کوزنده وسلامت و یکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئیں ۔ پھرعلاج معالیج کی طرف متوجہ ہو کیں ۔ حضرت علیؓ پانی لائے اور زخموں پر ڈ النا شروع کیا۔سیدہ فاطمہؓ نے اپنے ہاتھوں سے زخم دھوئے ،صاف کئے ،گرخون تھنے میں نہیں آتا تھا۔ آخرسیدہ فاطمہ ٹنے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اوراس کی را کھزخوں پر چیکا دی۔ بیرتد بیر کارگر ٹابت ہو کی اورخون نکلنا بند ہوگیا۔

درندگی کا مظاہرہ

جنگ ختم ہوگئی تو وحثی نے حضرت حزۃ کا پیٹ حیاک کیا اور ان کے جگر کا ایک مکڑا کاٹ کر ابوسفیان کی بیوی ہند کے پاس گیا اور کہا۔

''اگر تمہیں بتا وَل کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مار ڈ الا ہے تو مجھے کیا انعام (1)"-82

ہندنے کہا---''اس وقت جو پچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا اس کے علاوہ گھر جا کروس دینارمزید دوں گی۔''

وحثی خوش ہوگیا اور حصرت حمزہؓ کے جگر کا ظکڑا ہند کو دے کر کہا ---'' یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ!''

، ہندنے کلیجہ لے کر چباڈ الا اور یول دل ٹھنڈا کیا۔ پھرحسپ وعدہ اپنا تمام زیوراور فیمتی کیڑے ای وقت وحثی کے حوالے کر دیئے ۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چیا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ چنانچہ آخروہ خود حضرت حمز ؓ کی لاش پر گئی اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔مؤ رخین کہتے ہیں کہ مکہ دالیں پہنچنے تک بیہ ہاراس کے گلے میں پڑار ہا۔

(۱) حضرت تمز ہ منظانے ہند کے والد کو بدر بیں قتل کیا تھا۔

# باب۲،غزوهٔ احد

## هندكا اظهار مسرت

جنگ کے خاتمے پر ہندنے مندرجہ ذیل اشعار میں اپنی بھر پورخوشی کا اظہار کیا اور وحثی کاشکر بیادا کیا۔

نَحُنُ جَزَيْنَاكُمُ بِيَومِ بَدْرٍ وَالْحَرُبُ بَعْدَ الْحُرْبِ ذَاتُ سَعْرٍ شَفَى وَحُشِيٍّ غَلِيُلَ صَدْرِي شَفَيْتُ نَفْسِيٌ وَ قَضَيْتُ نَذُرِي شَفَى وَحُشِيِّ غَلِيْلَ صَدْرِيُ فَشُكُرُ وَحُشِيٍّ عَلَى عُمْرِي حَتَّى تَرُمٌ اعْظُمِي فِي قَبْرِيُ

(آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا دیا ہے اور جنگ کے الاؤ تو ای طرح کے بعد دیگرے ہمڑ کتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنا دل ٹھنڈا کرلیا ہے، منت پوری کر لی ہے اور وحشٰ نے میرے سینے کی جلن اور پیاس بجھا دی ہے۔ میں وحشٰ کا شکریہ عمر بھر ادا کرتی رہوں گی؛ بلکہ اس وقت بھی جب قبر میں میری ہڈیاں بوسیدہ ہوجا ئیں گی۔)

#### مشرکین کی واپسی

مشرکین واپس جانے گئے تو ابوسفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا جس پر جانِ دوعالم علیہ قرار پذیر تھے۔تھوڑ اسااو پر چڑ ھااور پکارا

"کیایہاں محدہ؟"

جانِ دوعالم عَلَيْتَهِ كَاشارہ پرصحابہ كرامٌ خاموش رہے۔ پھر يو چھا---''ابو بكر ہے؟''

مسی نے جواب نے دیا۔ مسی نے جواب نے دیا۔

"Sep"

پھر بھی خاموثی حچھائی رہی تو وہ اپنے ساتھیوں ہے کہنے لگا۔۔۔''معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے ہیں ۔اگرزندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے ۔''

یین کرحفرت نمرٌ ضبط نه کر سکے اور با ّ واز بلند پکارا تھے۔

'' جھوٹ کہتا ہے تو ، او اللہ کے وثمن! تو نے جن کے نام لئے ہیں ، وہ سب اللہ

تعالیٰ کے فضل ہے زندہ اور ضجع سلامت ہیں۔''

ایوسفیان نے نعرہ لگایا --- اُنْحَلُ هُبُلُ ( مِبلِ تَو او نچارہ ) جیسے اردو میں کہا جائے ''جہل کی ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَةً نِے قرمایا ---''عمر!اٹھواوراس کو جواب دو---اَللهُ ٱعُلٰی وَ اَجَلُّ '' (اللّٰدتعالیٰ بہت بلنداورنہایت جلیل شان والا ہے۔)

ا بوسفیان بولا ---''لَمَنَا الْعُزَّی وَلَا عُزِّی لَکُمْ.'' (ہمارے پاس عَزِّی دیوی ہے؛ جبکہ تہمارے پاس کوئی عزِّی تہمیں ہے۔)

صحابہ کرامؓ نے جواب دیا ---''اللہ مولنا وَلا مَوْلَی لَکُمَ.'' (اللہ مارا مولی ہے؛ جَبَدتمہاراکوئی مولی نہیں۔)

ابوسفیان نے کہا---''آج ہم اورتم دونوں برابر ہو گئے ہیں۔'' صحابیؓ ہے جواب دیا ---''برابر کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمارےمقتول جنت میں گئے ہیں؛ جبکہ تمہارےمقتول جہنم کا ایندھن ہے ہیں۔''

'' یہتم لوگوں کا اپناخیال ہے۔'' ابوسفیان نے کہا'' بہر حال جنگ میں فتح وشکست ہوتی رہتی ہے۔ بدر میں ہمارے ستے اسے بھی رہتی ہے۔ بدر میں ہمارے ستر [ - 2 ] آ دمی مارے گئے تھے، آج ہم جیت گئے ہیں۔ بدر میں ہمارے ستر [ - 2 ] آدمی مارے گئے تھے، آج استے ہی تمہارے آدمی کام آگئے ہیں اور ہمارا انتقام پورا ہوگیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوشِ انتقام میں تمہارے پچھ مقتو لوں کے ناک کان بھوگیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوشِ انتقام میں تمہارے پچھ مقتو لوں کے ناک کان بھی کاٹ لئے ہیں۔ آگر چہ میں نے انہیں اس کا تھم نہیں دیا تھا مگر مجھے ان کا یہ فعل پچھ ایسا ناگوار بھی نہیں گزرا۔ اب ہم واپس جارہے ہیں۔ آگندہ سال بھر میدانِ جنگ میں ملاقات ہوگی۔''

ابوسفیان بیر کهه کرواپس چلا گیا اورتھوڑی دمرِ بعدمشر کین کالشکرکوچ کر گیا۔

# حضرت سعد ابن ربيع 🖔

مشرکین کے چلے جانے کے بعد جانِ دوعالم علیق نے فر مایا ''کوئی جا کرسعد ابن رہیج کی خبر لائے کیونکہ میں نے متعدد نیز وں کواس کی طرف اٹھتے دیکھاتھا۔اگروہ زندہ ہوتواس کومیراسلام کہواور میری طرف سے اس کا حال پوچھو۔'' ایک سحابی انہیں تلاش کرنے گئے تو وہ ایک جگہ تخت بحروح حالت میں پڑے ل گئے۔
زندگی کی آخری گھڑیوں میں جانِ دوعالم علیا گئے۔
'' جھے بارہ نیزوں نے چھید ڈالا ہے اور میں کوئی دم کا مہمان ہوں۔ رسول اللہ علیا کے کومیرا آخری سلام پہنچا دینا اور کہنا ۔۔۔'' سعدا بن رکھے آپ کے لئے دعا کرتا ہے اللہ علیا کہ جو اللہ عنا خیئو ما جوزی نبیا عن اُمّیته؛' (جو جز االلہ تعالی نے کسی نبی کواس کہ جو اک اللہ عنا خیئو ما جوزی نبیا عن اُمّیته؛ ' (جو جز االلہ تعالی نے کسی نبی کواس کہ جو اکس کے بہتر جز او ہے۔)
کی امت کی طرف سے وی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالی آپ کواس سے بہتر جز او ہے۔)
کی امت کی طرف سے وی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالی آپ کواس سے بہتر جز او ہے۔)
رہنا اور اس معاہدے کا بہت خیال رکھنا جوتم نے رسول اللہ علیا تھے بیعت عقبہ کے موقع پر کیا تھا اور یا درکھوا گرتم ہیں ہے کی میں بھی زندگی کی کوئی رمیں باقی ہواور اس کے موقع پر کیا تھا اور یا درکھوا گرتم ہیں ہے کی میں بھی زندگی کی کوئی رمیں باقی ہواور اس کے بال تنہا داکوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔''

یہ کہتے ہوئے حضرت سعدؓ شہید ہوگئے۔ پیغا مبر صحالی واپس آئے اور سب پھھ تفصیل سے بیان کیا تو جانِ دوعالم علیا تھا۔

رَحِمَهُ اللهُ --- نَصَحَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ حَيًّا وَّمَيِّتًا م

(الله تعالی اس پر رحمتیں نازل فر مائے۔ وہ زندگی میں اور مرتے دم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص اور خیر خواہ رہا۔)

#### حضرت حمزہ 🐗 کی تکفین

اس کے بعد جانِ دو عالم علی حضرت حمز ہ کی تلاش میں نظے۔ ان کی لاش پر نظر پڑی --- ناک کان سے محروم لاش --- بیٹ کثابؤ ا، سینہ پر ابؤ ا، کلیجہ لکلا،ؤ ا--- آپ کا وہ محبوب چچا جسے آپ نے اللہ اور رسول کا شیر قرار دیا تھا، آج ا بناا نگ انگ اللہ اور رسول پر قربان کر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور جانِ دو عالم عیف زار زار دونے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ اس دن اتناروئے کہ نہ اس سے پہلے بھی یوں

تھوڑی در بعد حفرت جزہ کی بہن حفرت صفیہ بھی آگئیں اور کہا کہ میں اپنے بھائی کو دیا جاتی ہوں۔ جان دوعالم علی ایسے نہاتھ نے پہلے تو یہ سوج کر منع فرما دیا کہ بہن اپنے بیارے ویر (بھائی) کواس حال میں دیکھ کر کہیں ہوش ہی نہ کھو بیٹے ،مگر بھران کے اصرار براجازت دے دی۔ حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو دیر تک روتی رہیں۔ جان دوعالم علیہ ہمی ان کوروتا دیکھ کر پھررو نے لگے۔ آخرول کی بھڑاس نکل گئی اور حضرت صفیہ پھو ارآگیا۔ حضرت صفیہ بھائی کے گفن کے لئے دو کپڑے بھی لائی تھیں۔ حضرت صفیہ بھائی کے گفن کے لئے دو کپڑے بھی لائی تھیں۔ جان دو عالم علیہ ہے فر مایا ۔۔۔ '' پیچا جان کے لئے ایک کپڑا کافی ہے۔ ورسرے سے جابر کے والد کو گفن دیں گے۔''

چنانچہ ای ایک کپڑے میں آپ کوکفن دیا گیا۔ کپڑا حجیونا تھا۔ سرڈ ھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھکے جاتے تو سر برہنہ ہوجاتا۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا۔۔۔''سرڈ ھانپ دواور پاؤں پرگھاس ڈال دو۔''

#### عبدالله ابن جحش 🐡

حضرت حمز ہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جمش کے ناک کان بھی کاٹ لئے گئے تھے۔ حضرت معز ہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جمش نے مجھ سے حضرت سعد ابن البی وقاعل بیان فر ماتے ہیں کہ احد کے دن عبداللہ ابن جمش نے مجھ سے کہا کہ آؤادونوں مل کردعا کریں ۔ آپ دعا کریں ، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، آپ آمین کہتے ۔

حضرت معلا کہتے ہیں میں نے یوں دعا کی۔

''اللی! میراکسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرا، وہ مجھ پر بھر پورحملہ کرے اور میں اس پرز ور دارحملہ کروں ، آخروہ مارا جائے اور مجھے فتح حاصل ہو جائے ۔'' عبداللہ ابن جحش نے آمین کہی ۔ پھرعبداللہ نے دعا کی۔

''الٰہی! میرا مقابلہ بھی کسی طاقت ور دخمن ہے کرا، وہ مجھ پر بخت حملہ کرے اور میں اس پر زبر دست حملہ کروں۔ آخر میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور میرے ناک کان بھی کاٹ لئے جائیں ۔اور جب میں اس حال میں تیرے روبر و پیش ہوں تو بو چھے کہ ابن جمش! تیرے ناک کان کیوں کاٹ لئے گئے تھے؟ تو میں جواب دوں کہ تیری اور تیرے رسول کی راہ میں كَ فِي سَمِّ عَلَيْ مِهِ وَ كَهِ كَهِ مِنْ مُعِيد الله ابن جحش إواقعي ميري راه مين كافي سَمَّ عَيْ م الله الله! كيے لذت آشائے ور دلوگ تھے!!

لذت رقص بمل شہیدوں سے یوچھ آ گئے وجد میں ، سر جو کٹنے لگا

حفزت سعدؓ کہتے ہیں کہ میں نے آمین کبی۔ پھر دونوں کی وعائیں ای طرح متجاب ہوئیں جس طرح ما نگی گئی تھیں ۔حضرت سعد ؓ فر ماتے ہیں کہ ابن جحش کی دعا میری د عا ہے بہتر تھی۔ میں نے جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ دشمنوں نے ان کے ٹاک کان كاث ڈالے تھے اور ان سے ہار پر ولیا تھا۔

#### حضرت مصعب 🚓

حضرت مصعب ؓ کا کفن بھی حضرت حمزہؓ کی طرح ناتمام تھا اسلئے ان کے لئے بھی جانِ دوعالم عَلِينَة نے وہی حکم ریا کہ بالائی حصہ کپڑے ہے ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔

حضرت مصعب ؓ، جانِ دو عالم عَلِيْظَةً كے ہم شكل تھے۔ انہی كوشہيد كر كے ابن قميّہ نے کہا تھا کہ محمد مارا گیا ہے۔ وہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے علمبر دار تھے۔ایک ہاتھ کٹ گیا تو علم دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ بھی کٹ گیا تو کئے ہوئے باز ؤوں کے ساتھ سینے ہے لگا لیا۔ آخرای حالت میں شہید ہو گئے۔(۱)

# حضرت عمر ابن جموج 🖔

اس غز وہ میں حضرت عمرا بن جموحؓ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ان کے پاؤں میں لنگ تھااور وہ بھی شدیدقتم کا ،اس لئے بیٹے ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے ویتے تھے۔ بیٹے تو سے سب پچھی محبت کی بنا پر کرتے تھے مگر عمر این جموح کے وان کی بیدروک ٹوک بہت نا گوار گزرتی تیمی - غزوهٔ أحد کے لئے جب روائلی ہونے لگی تو عمر ابن جموحٌ

جان دوعالم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹوں کی شکایت کی کہ خودتو ہرغز وے میں آپ کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں، مگر جھے اس سعادت سے محروم رکھتے ہیں۔ یارسول اللہ! انہیں کہنے کہ جھے ندروکیں۔

جان دوعالم علي نے فرمایا

'' تمہاری معذوری کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ میں شامل نہ ہونے کی اجازت دے رکھی ہے، پھرتم کیوں جانے پراصرار کرتے ہو؟''

" یارسول الله! میں اپنی اس کنگر اہٹ کے ساتھ جنت کی سرز مین کوروندنا جا ہتا ہوں۔" یہ من کر جانِ دو عالم علی مسلمائے اور ان کے بیٹوں سے فر مایا ---'' اس کو جانے دو، ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوشہا دت نصیب فر مادے۔''

اجازت ال كئ تو خوشى خوشى تيار موسے اور جب مديند سے باہر فكلے تو روبقبله موكر د عاماً تكى ---' الهى! مجھے شہادت نصيب كرنا اورگھر كى طرف نا كام دنا مرا دواپس نه لوٹا نا<u>ـ'</u>'' د عا قبول ہوئی اور وہ اس غز و ہے میں شہید ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیف نے فر مایا '' میں نے دیکھا ہے کہ وہ حسبِ خواہش جنت کی زمین کواپیخ لنگ کے ساتھ روند

الله اكبر! جنت ميں دا خلے كى تمنا كے بجائے ارضِ جنت كو يا ؤں تلے روندنے اور یا مال کرنے کی خواہش کیسی انو تھی اور البیلی تھی ، لطف بیہ کہ شہادت پاتے ہی ان کی بیرآ رز و يوري بھي ہوگئي۔

ایک خاتون کا عشق نبی ﷺ

ا یک خاتون کے جارانتہا کی قریبی رشتہ دار مارے گئے تھے۔ یعنی باپ، بیٹا، شوہر اور بھائی۔وہ پریشان حال ، آشفتہ سر بھا گی بھا گی آ رہی تھی۔اے بتایا گیا کہ تیرا باپ شہید ہوگیا ہے،اس نے کہا---'' مجھےرسول اللہ کے بارے بیں بتا دُ!'' '' بھائی بھی مارا گیاہے۔'' ایک طرف سے آ واز آگی۔

'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتا وُ!''

''کسی نے آ کر کہا۔۔۔'' تیرا بیٹا اور شو ہر بھی شہادت یا گئے ہیں۔''۔۔۔مگراس اللہ کی بندی کی ایک ہی رہے تھی ---'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتا ؤ!''

آ خراس کو جان دو عالم علي کے پاس لايا گيا اور جب اس نے آپ کے نور ا فشال چېرے کوديکھا تو دل مھنڈا ٹھار څوگيا اور کہا

''كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ يَارَسُوُلَ اللهِ!

(يارسول الله! آپ سلامت ہيں تو پھر باتی ہرمصيب ہيج ہے۔ميرے ماں باپ آپ پرقربان ،آپ زندہ ہیں تو مجھےاہے اقرباء کی شہادت کا کوئی غم نہیں۔)

شهداء كا اعزاز و اكرام

اس غزوے میں مجموعی طور پر بہتر [۷۲] پروانے مثمع سالت پر فدا ہوئے اور اس شان ہے فداہوئے کہ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---"احد کے شہداء کواللہ تعالیٰ نے عرش کے ساتھ لکی ہوئی سنہری قندیلوں میں ٹھکانہ عطا کیا ہے اور مبز پرندوں کوان کے لئے مسخر کیا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیںان کو جنت کی سیر کراتے ہیں۔وہاں وہ انواع واقسام کے کھانے کھاتے ہیں۔ خوش ذا نَقدمشر وبات پیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ آرام وآساکش اور سرورِ نعمت کی اس دنیا کود کیچ کرانہوں نے کہا---'' کاش! ہمارے اس اعز از واکرام ہے کوئی ہمارے زندہ بھائیوں کواطلاع دے دے۔ تا کہوہ ہمیشہ شہادت کے مشاق وطلب گارر ہیں۔'' رب کریم نے فر مایا ---''میں انہیں مطلع کر دیتا ہوں۔''

چنانچەريآ يات نازل ہوئيں

وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِيُ سَبِيْلِ اللهِ.

(اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ،انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو؛ بلکہ

وہ اپنے پروردگارکے پاس زندہ ہیں ،رزق پاتے رہتے ہیں اوران نعمتوں ہے مسرور ہیں جو اللہ نے انہیں اینے فضل سے عطاکی ہیں۔(1)

وايسي

شہداء کی مذفین کے بعد جانِ دوعالم علی کے مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے۔ آپ گھوڑے پرسوار بتھے اور حضرت سعدا بن معافّہ لگام تھائے آگے آگے چل رہے تھے۔ اچا تک ایک خاتون تیز تیز چلتی ہوئی آپ کی جانب بردھیں ۔حضرت سعدؓنے کہا ''یارسول اللہ! یہ میری امی ہیں۔''

جب وہ آپ کے قریب پہنچیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت عمر بن معاذ کی

آیت کی صدافت ہر طرح کے شک وشہ سے بالا ترتھی مگرا یک واقعہ سے اس کی صدافت عالم آشکا راہوگئی۔
حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک نہر کی کھدائی شروع ہوئی جومیدان احد سے گزرتی تھی۔
حضرت معاویہ نے تھم ویا کہ شہداء کے ورثا واپنے اپنے شہیدوں کو متبادل جگہ میں فن کردیں۔اس تھم پر
مگل شروع ہؤ ااور قبریں کھودی جانے لگیس تو سب شہداء میچے وسالم تنے اوران کے جسموں سے کستوری کی
لیٹیں اٹھ رہی تھیں ۔ کھدائی کے دوران ایک کسی غلطی سے حضرت جز ہ کے پاؤں پرلگ گئی تو وہاں سے خون
لیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ کھدائی کے دوران ایک کسی غلطی سے حضرت جز ہ کے پاؤں پرلگ گئی تو وہاں سے خون

ای طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ مصرت جابڑ کے والدا در مصرت عمر ابن جوٹ ایک ہی قبر میں وفن کتے مسئے مصے مصے ایک وفعہ بارانی سیلاب نے ان کی قبر کو کھول ویا تو ان کے بدن ظاہر ہوگئے۔ قوُجِدًا لَمْ يَتَفَيّْرُا كَانَّمَا مَاتًا بِالْأَمْسِ. ان کواس حال میں پایا گیا کہ ان میں ڈرو بھر کوئی تغیروا تع نہیں ہؤاتھا۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی کل ہی فوت ہوئے ہیں۔

جنگ میں حضرت جابڑ کے والد کے چہرے پرایک زخم لگا تھا اور انہوں نے اس پراپناہا تھ رکھ لیا تھا۔ اس حالت میں شہید ہوگئے تھے اور اس طرح وفن کر دیئے گئے تھے۔ اب ان کو دوسری جگہ نتقل کرتا تھا۔ اس لئے ان کو قبرے نکالا جانے لگا۔ نکا لئے کے دور ان کسی نے حضرت جابڑ کے والد کا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹا دیا تو نیچے سے تازہ خون بہنے لگا۔ چنا نچہ ہاتھ دوبارہ وہیں رکھ دیا گیا اور خون ہند ہو گیا۔ وَضِی اللهٰ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اَجْمَعِیْنَ. شہادت پران ہے تعزیت کی۔انہوں نے بھی وہی محبت بھرا جواب دیا کہ

" پارسول الله! جب آپ کوسلامت و کھے لیا ہے تو پھر کسی مصیبت کی کوئی پر واہبیں ہے۔"

جانِ دو عالم عَلِينَةً نے فر مایا - --''اے أُمّ سعد! تنہیں اوران تمام لوگوں کو جن

کے اعزہ و اقارب شہادت سے ہمکنار ہوئے ہیں، مڑ دہ ہوکہ وہ سب جنت میں وافل

ہو چکے ہیں اورا پے پس ماندگان سٹے لئے شفاعت بھی کر چکے ہیں۔''

أُمّ سعد نے کہا ---'' یارسول اللہ! جب ان کوا تنابرُ ااعز ازمل چکا ہے تو پھر ان

کے لئے رونے کا کیا جواز ہے؟البتہ ان کے بس ماندگان کے لئے آپ دعافر ماد بچئے۔'' چنانچہ جان دوعالم علیہ نے دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں ہے حزن وملال

دور فرمائے اور ان کوسکون نصیب فرمائے۔

اسی طرح جانِ دوعالم علیہ کے پھو پھی زاد ہمٹیرہ حضرت حمنہ "مجھی آپ کے پاس آئيں-آپ نے فرمايا

" حمنه! صركرو!"

''کس پریارسول الله!؟''انہوں نے پوچھا

''اینے ماموں حمزہ پر، جوشہید ہو گئے ہیں۔''آپ نے جواب دیا

حضرت حمنہ نے انتہائی صبر واستقلال ہے کہا

''إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى ان كي مغفرت فرمائے اور ان كو

شهادت مبارک مور"

جانِ دوعالم عليه في فروبار ہ فر مايا

"جندامبركرد!"

' ''کس پر ، بارسول الله! ؟''

''اپنے بھائی عبداللہ ہر۔''

''إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى اس كى بخشش فرمائے اور اس كو بھى

شهادت مبارک هو به

باب۱، غزوهٔ احد

جانِ دوعالم عليه في نے سه بار ہ فر ما يا

"جمنه! صركرو!"

وحمس پریارسول الله!؟''

''اینے خاوندمصعب پر۔''

بیان کر حضرت حمنہ کے ہاتھ سے صبر کا وامن چھوٹ گیا اور دھاڑیں مار مار کر

ان کی میر کیفیت د مکیر کرآپ نے فر مایا

'' بچے ہے،عورت کوجتنی محبت اپنے خاوندے ہوتی ہے،اتنی اور کسی ہے نہیں ہوتی ۔'' حفزت جمنة نے کہا

'' یارسول اللہ! مجھے شوہر کاغم اس لئے زیادہ محسوس ہؤا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے میتم رہ گئے ہیں۔اب نہ جانے ان کا کیا ہے گا!''

جانِ دوعالم عَلِيْكَةِ نے ان كُوسلى دى اور دعا فر مائى كەاللەنغالىٰ ان بچوں كى تربيت

کا کوئی بہترا نظام فرمائے۔

آپ کی دعا کی برکت سے پچھ عرصہ بعد حضرت حمنہ کا نکاح حضرت طلح ہے ہو گیا اورحضرت طلحہ ؒنے ان بچوں کوا تناپیار دیا کہان کو بھی باپ کی کی کا حساس نہیں ہؤا۔

مسمن بشیرا بن عفراءً کے والد بھی شہید ہو گئے تتھے۔ بی<sup>معصوم</sup> بچدا یک جگہ کھڑ ارور ہا تھا۔ جانِ دوعالم علیہ اس کے یاس ہے گز رے تو اس کوسلی دیتے ہوئے فر مایا

''کیا تو اس پرراضی نہیں ہے کہ میں تیراباپ بن جا وک اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟''

یین کربشیرا بن عفرا ﷺ کوقرار آھیااوراس نے رونا بند کر دیا۔

غرضیکہ ای طرح بیوا وُں کوتسلیاں دیتے ہوئے ، بیمیوں کی دلجو ئیاں کرتے ہوئے اور دکھیاروں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔

اس وقت بورا مدینه ماتم کده بناءؤ اتھا اور ہرگھرے عورتوں کی آ ہ وبکا کی آ وازیں آ رہی تھیں ۔ بیدد کھے کر جان دوعالم علیہ کوا ہے <mark>بچا حز ہ</mark>یا دآ گئے جن کے سب رشتہ دار مکہ میں تھے اور یہاں ان پررونے والی کوئی نہیں تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور حسرت بھرے لہجہ میں فرمایا

'' ہاتی سب شہداء کے ٹم میں رونے والیاں تو موجود ہیں ،لیکن حمز و کے لئے رونے والی کوئی نہیں ہے۔''

آپ کی دل گرفتگی محسوں کر کے سر دارانِ انصار حضرت سعدٌ اور حضرت اسیدٌ اپنے اپنے قبیلے میں گئے ، اپنی قوم کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ اس بات ہے افسر دہ جیں کہ ان کے چچا کے لئے نوحہ و ماتم کرنے والی کوئی نہیں۔ اس لئے تم سب رسول اللہ عَلِیہ کے دروازے پر جا وَاوران کے چچا جان کے لئے خوب ماتم کرو!

چنا نچے سب عور تیں درِ دولت پر حاضر ہو ئیں اور رونے پینے لگیں۔

تھوڑی در بعد جانِ دو عالم علی نے نے لئے حرم سرا سے باہرتشریف لائے تو دیکھا کہ بیسیوںعورتیں درواز ہے پر کھڑی رور ہی ہیں اور حضرت حمز ؓ کا نام لے لے کر ماتم کررہی ہیں ۔آپان کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا

''اے انصار کی عورتو! تم نے ہمدر دی اورمؤ اسات کا حق اوا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے ،اب تم اپنے گھروں کو واپس جاؤاوریا در کھو کہ آئندہ کسی بھی میت پر ماتم نہ کرنا۔''

عورتوں نے واپس جا کرگھر والوں کو بتایا کہ رسول اللہ عظیمی نے آئندہ کے لئے ماتم سے منع کردیا ہے۔ بین کرانصار خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اورعرض کی

'' یارسول الله! سنا ہے کہ آپ نے نوحہ و ماتم کرنے سے منع کر دیا ہے ، حالا نکہ اس سے ہمارے دلوں کی بھڑ اس نکل جاتی ہے اور ہماراغم کم ہوجا تا ہے ۔''

جان دوعالم علي ترمايا

'' منہ پٹنے، سینہ کو بی کرنے اور گریبان پھاڑنے کے بغیررونے میں کوئی حرج

نہیں۔اس کی اجازت ہے۔''

verove medatabah org

#### استدراك

قار کین کرام! غزوہ احدے واقعات بھداللہ اختمام پذیر ہوئے۔ آپ نے محسول کیا ہوگا کہ اس غزوہ کے کسی واقعات بھداللہ اختمام پذیر ہوئے۔ آپ نے محسول کیا ہوگا کہ اس غزوہ کے کسی واقعے کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے؛ جبکہ اس سے پہلے ہرواقعے کا فردا فردا فردا حوالہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غزوے کے واقعات کی ترتیب میں مؤرخے نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور کسی نے دوسری جگہ۔ دراصل اس غزوے میں ایسی افراتفری چھ گئی تھی کہ کسی واقعے کے وقت کا تعین کرنا تقریباً ناممکن تھا، اس لئے ہرمؤرخ نے اپنی صوابدید کے مطابق واقعات بیان کئے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کو ترجیح و بے کی کوئی شبت وجہ نہتی ، اس لئے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کو ترجیح و بے کی کوئی شبت وجہ نہتی ، اس لئے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کو ترجیح و بے کی کوئی شبت وجہ نہتی ، اس لئے کی مرتب کرے آپ کے دو ہروپیش کیا ہے۔ اس صورت میں ہرواقعے کا حوالہ شبت کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہتا کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہتا۔

و پسے آپ یقین سیجئے کہ جو پچھ لکھا ہے ، اس احساس کے ساتھ لکھا ہے کہ بروزِ قیامت اس کے حرف حرف کا جواب دینا ہے ، اس لئے حتی الوسع پوری کوشش کی ہے کہ تر تیب درست ہو ، تا ہم انسان سہو و خطا کا نیٹلا ہے ، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اوراس کے حبیب علیقے سے معافی کا خواسٹگار ہوں۔

ا ہل علم وفضل قار ئین ہے التماس ہے کدا گران کے خیال میں کسی واقعے کی تر تیب نا درست ہوتو فقیر کوضر ورمطلع فر ما کیں۔ شکر پیر

# غزوة حمراء الاسد

یے غزوہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے ؛ بلکہ احد ہی کا تنمّہ ہے۔ دراصل مشرکین جب احد سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہوں نے ایک دوسرے پر لے دے شروع کر دی کہ جب ہم کو فتح حاصل ہو چکی تھی اور ہم تقریباً غلبہ پا چکے تھے تو ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کوئل کئے بغیر واپس کیوں چلے آئے ---؟ ہمیں تو چاہئے تھا کہ اس موقع سے خوب فاکدہ اٹھاتے اور مسلمانوں کا قصدتمام کرکے لوئے۔ چنانچەان میں اختلاف رائے ہوگیا۔اکثریت کا خیال تھا کے ہمیں دوبارہ مدینے پر حملہ کر دینا جا ہے اور پہلے اس سے کہ مسلمان تازہ دم ہو کر از سرنو ہمارے مقابلے پر آ جائیں ،ان کوتہہ تیج کردینا جاہے۔

کیکن صفوان کی رائے ریھی کہاس وفت مسلمان سخت غصے کے عالم میں ہیں اور ان کے سینے جوش انتقام سے بھرے ہوئے ہیں۔اگر ہم نے ان کو دوبارہ چھیٹرا تو چھوٹے بڑے سر بکف ہوکر میدان میں اتر آئیں گے۔اس طرح ہوسکتا ہے کہ ہماری بیٹا تمام ی فتح مکمل تکست میں بدل جائے اور ہمیں بدر کی طرح رسوا ہو کر بھا گنا پڑے۔

جانِ دوعالم عَلِينَةً كومشركين كے اس اختلاف رائے كى خبر پہنچائى گئى تو آپ نے دوسرے ہی دن علی الصباح ان کے تعاقب میں جانے کا فیصلہ کیا تا کہ ان پر رعب پڑ جائے اورانہیں پیتہ چل جائے کہ اہل ایمان کا دمخم ای طرح باتی ہے۔

اس وقت جنگ کے لئے نکلنا از بس مشکل تھا کیونکہ کل ہی تو زخموں سے چور چور مجاہدین واپس آئے تھے اور ابھی پوزی طرح آرام بھی نہیں کریائے تھے کہ جان دو عالم علی کی طرف ہے مشرکین کے تعاقب کی منا دی ہونے گئی۔

قربان جائیں ان کے جذبہ اطاعت واتباع پر کدایک ایک مجاہد کے بدن پرہیں ہیں اورتمیں تمیر کے گھاؤ کے تھے اور ان سے ابھی تک خون رس رہا تھا، مگر منادی رسول کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور میدان کارزار کی طرف جانے کے لئے کمریستہ ہوگئے۔(۱)

> (۱) انبی جاں ٹارانِ مصطفیٰ کی شان میں مندرجہ ڈیل آیات نازل ہوئیں۔ ......ألَّذِيْنَ اسْعَجَابُوا ...... الآبات

(جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ ورسول کی پکار پر لیک کہا۔ان میں جو نیکو کار ومقی ہیں، ان کے لئے برا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہنے والوں نے کہا ( بیعنی منافقین نے ) کہ لوگوں نے ( مکہ والوں نے ) تمہار سے خلاف بڑا سامان اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈرو رکیکن اس بات نے ان کا جوشِ ایمان اور بڑھادیا اوروہ یو لے 'جارے لئے الشرکانی ہے اوروہی بہتر کارساز ہے۔' بس 🖘 ۱۷ رشوال ۳ هه کوابل عشق و وفا کا پیرکارواں جانِ دو عالم علی کے تیادت میں مدینه منورہ سے نکلا اورمشر کین کا تعاقب کرتے ہوئے آٹھ دیں میل کے فاصلے پرموضع حمراء الاسد ميں خيمه زن ہوگيا۔

ہوسکتا تھا کہ ایک بار پھر جنگ چھڑ جاتی کیونکہ مشرکین کی اکثریت کی رائے یہی تھی مگر معبدخزائ كى باتول نے مشركين كوخوف زده كرديا اوروه پليك كرحمله كرنے كى جرأت نه كرسكے۔

#### معبد کی همدردی

معبد، قبیله خزاعه کارئیس تھا۔ اگر چهاس وقت تک وہ اسلام نہیں لا یا تھا گر جان وو عالم علی کے ساتھ محبت رکھتا تھا اور اہل اسلام کو پسند کرتا تھا۔ جب جانِ دو عالم علیہ حمراء الاسديس مقيم سے تو معبد مكه مكرمه جاتے ہوئے آپ كے پاس سے گزرا اور ول جوئى كے انداز میں گویاہؤ ا

'' یا محمر! آپ پراور آپ کے اصحاب پر جومصیبت گزری ہے، اس کا ہمیں بہت د کھ ہؤ ا ہے۔ہم تو دل ہے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعزت اور سر بلندی نصیب کر ہے اور شکست کاغم آب کے دشمنوں کے جھے میں آئے۔''

یہاں سے معبد آ گے بڑھا تو راہتے میں مشرکین سے ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے انتہائی بے تابی ہے پوچھا

'' په بتا وَ کهمسلمان کس حال میں ہیں؟''

''ان کے تیورانتہائی خطرناک ہیں۔''معبدنے بتایا''وہ سبتم لوگوں کے تعاقب میں چل پڑے ہیں۔ان کے غصے کا بیرعالم ہے کہ گویا ان کے سینوں میں آگ بھڑک رہی ہے، اوس وخزرج کے جولوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے،اب وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ال مجئے ہیں اور بیعبد کر کے مدینے سے نکلے ہیں کہ یا انقام لیں گے یا ب کٹ مریں گے۔'' مشرکین تو بیسننا چاہتے تھے کہ مسلمان غم واندوہ میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ زخموں ہے کراہ رہے ہیں اور سخت مایوس و ول گرفتہ ہیں۔معبد کی زبانی سے باتیں سن کران کو سخت حیرت ہوئی۔

ابوسفیان بولا--'' کیا کہہ رہے ہومعبد!؟ ہم تو واپس جا کر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اورتم حوصلہ شکن خبریں سنارہے ہو۔''

'' میں سے کہدر ہا ہوں۔'' معبد نے جواب دیا'' جوشیح صورت حال تھی وہ میں نے بیان کردی ہے،اس لئے فی الحال مسلمانوں کوچھیٹر نے کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔''

مشرکین میں سے صفوان کی پہلے ہی بیرائے تھی ،معبد کی باتوں سے اس کی مزید تا ئید ہوگئی۔اس لئے مشرکین دوبارہ حملہ کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے۔

معبد فزاعی نے ایک قاصد بھیج کر جانِ وہ عالم علیقے کو مطلع کیا کہ مشرکین خوف ز دہ ہوکرواپس چلے گئے ہیں اوراب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ جانِ دو عالم علیقے نے اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا اور مدینہ منورہ کوواپس چلے گئے۔

شراب کی حُرمت

ای سال یعنی ۳ ھاکوغز وہ احد کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔اگر چہذوقِ
سلیم کے حامل چند افراد زمانۂ جاہلیت میں بھی شراب نہیں چیتے تھے۔ تاہم اہل عرب کی
اکثریت اس غارت گر ہوش کی شیدائی تھی اور یہ نشہان کی تھٹی میں پڑاہؤ اتھا۔ ظاہر ہے کہ
اس کا چھوڑ نا ان کے لئے بے حد مشکل تھالیکن تھیم و دانارب نے ایسا حکیمانہ انداز اختیار
فرمایا کہ یہ کارگراں ان کے لئے مہل وہ سال ہوگیا۔ چنانچہ پہلے تو اللہ تعالی نے ان کواس
سے بتدر ترج متنفر کرنا شروع کیا اور ایک جگہ مجور اور انگور کے بھلوں کے فوائد بیان کرتے
ہوئے ارشاد فرمایا

تَتَّخِدُونَ مِنُهُ سَكُرًا وَّ دِزْقًا حَسْنًا ط (ثَمَ ان ئے نشہ بھی حاصل کرتے ہو اوراچھارز ق بھی۔) اس آیت میں اگر چہ نشے کی ممانعت نہیں ہے لیکن اس کو'' دِ زُ قِ حَسَن'''(ا چھے رزق) کے مقابلے میں ذکر کرکے اشار ہ مجھا دیا کہ نشہ رزق حسن نہیں ہے۔ چنا نچہ جن لوگوں نے اس مفہوم کو پالیا انہوں نے اس وقت اس سے کنار ہ کشی اختیار کر لی ۔لیکن چونکہ صریح ممانعت نہ تھی ،اس لئے چنے پلانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھرا کیک دفعہ نشے کی حالت میں فماز پڑھاتے ہوئے ایک صحافی کو تلاوت میں فلطی لگ گئی تو بیرآ یت ناز ل ہوئی۔

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امْنُو ٓ آكَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَاَنْتُمُ سُكَارِى. ﴾ (اے ايمان والو! نشے كى حالت ميں تماز كے قريب مت جايا كرو۔)

ياً يُهَا الَّذِيْنَ المَنُوْآ إِنَّمَا الْخَمْرُ ....... رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطُنِ فَاجُتَنِبُوُهُ ...... (اے ایمان والو! شراب توثی ..... ایک پلید اور شیطانی کام ہے۔ اس لے اس سے نِی کر رہو۔ )

جانِ دوعالم علیہ نے اسی وقت ایک منادی کو تکم دیا کہ تمام مدینے میں حرمتِ خمر کا علان کردو۔

پھر جہاں جہاں یہ آ واز پینچی ،اٹھے ہوئے جام زک گئے ، ہونٹوں سے لگے ہوئے ماغر پیچھے ہٹ گئے ، میناوخم تو ڑ دیئے گئے اورشراب نالیوں میں بہادی گئی۔

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ چندا حباب کی محفل جی ہو کی تھی اور میں ساقی کے فرائض انجام دے رہاتھا کہا جا تک ایک شخص آیا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ تمہیں پچھ پیۃ چلاہے؟

"كس بات كا؟" بم نے يو چھا

'' پیرکیشراب حرام کردی گئی ہے۔''اس نے بتایا۔

یہ بنتے ہی احباب نے مجھ ہے کہا کہ اٹھوا درشراب کے تمام مٹکے تو ڑ ڈالو! میں نے اس وقت مٹکے تو ڑ دیئے اورسب نے ہمیشہ کے لئے شراب خانہ خراب کو

خربا د کهدویا۔

اطاعت اوتعمیلِ تکم کے کیے بے مثال جذبوں سے سرشار تھے وہ لوگ!

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ اَجُمَعِيُنَ.

#### سریه ابو سلمه 🕾

ڈیڑ ھسوا فرا دیمشتمل ہیسر ہید کیم محرم کوطلیحہ اورمسلمہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا گیا ، کیونکہ جان دوعالم علیہ کوا طلاع ملی تھی کہ بیدونوں اپنی قوم کومسلمانوں کے ساتھ لانے کے لئے تیار کررہے ہیں اور دیگر قبائل کو بھی شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں۔

جان دوعالم علی کے اس فتنے کا فوری بقد ارک فر مایا اور حضرت ابوسلمہ (۱) کو ۱۵۰ مہاجرین وانصار کا قائد بنا کرطلیحہ ومسلمہ کی طرف بھیج دیا مگران لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایہا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کی جرأت نہ کرسکے اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچاڑائی تو نہ ہوئی ؛ البتہ اونٹ اور بکریاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ مؤ رخین کہتے ہیں کہٹمس وغیرہ نکالنے کے بعد ہر غازی کے جھے میں سات اونٹ اور کی بحریان آئیں۔(۴)

#### خالد ابن سفیان کا قتل

کعب بن اشرف کی طرح خالد بن سفیان بھی قبل کیا گیا۔ پیخض مکہ مکر مہ کے قریب وادی عرنہ میں رہتا تھا اورمختلف قبائل میں اثر ورسوخ رکھتا تھا۔غز وہُ احد کے بعد اس نے

(۱) حضرت ابوسلمة كانام عبدالله ہے۔جانِ وو عالم علیہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔اسلام لانے والوں میں ان کانمبر گیارھوال ہے۔اس لحاظ سے بہت ابتدائی دور کےمومن ہیں۔ صاحب البحر تين بيں يعني ايك دفعه حبشه كي طرف جرت كي اور وہاں سے والهي كے بعد ووسرى دفعه مدينة منورہ کی جانب جرت کی۔اس طرح انہوں نے دومر تباینا گھریا راللہ کی رضا کے لئے چھوڑا۔

غزوۂ احدیث زخی ہو گئے تتے ۔مندرجہ بالاسر بیرکی قیادت انہوں نے ای زخمی حالت میں کی تقى، والهي پرزخم مزيدخراب ہو گئے ۔ آخر ماہ صفر ميں واصلِ بجق ہو گئے ۔ در جنسي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ان كَ المبيه ام سلمة يعد من جانِ دوعالم عَلِينَة كعقد من آئين اورأمّ المؤمنين بنير. (اصابه و استيعاب ذكر ابو سلمه)

(۲) سیرت حلیه ج۳ ، ص ۱۸۹ ، زرقانی ج۲ ، ص ۵۵ .

متعدد قبائل عرب کواپنے ساتھ ملالیا تھااور مدینہ پرحملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں ۔ متعدد قبائل عرب کواپنے ساتھ ملالیا تھااور مدینہ پرحملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں ۔

ہیت اورخوف چھا جائے گا۔''

حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی اس بات سے جبرت ہوئی۔ کیونکہ میں ڈر اورخوف سے بالکل نا آشنا تھا،اس لئے عرض کی۔

'' يارسول الله! مين تو آج تك بمحي كسي خبين ڈراموں -''

''اس کے باوجوداس کی علامت یہی ہے کہاس کو دیکھ کرتم خوفز وہ ہو جاؤ گے۔'' جانِ دوعالم ﷺ نے پھروہی علامت بیان فر مائی ۔

بہر حال حضرت عبداللہ دوانہ ہوگئے۔طویل سفر کر کے اس کے متعقر وا دی عرنہ پہنچے اور جب اس پرنظر پڑی تو جانِ دوعالم علیہ کی صدافت ظاہر ہوگئ۔فر ماتے ہیں کہ اے دکھے کر واقعی میں ڈرگیا اور مجھ پر اس کی ہیبت چھاگئی؛ تاہم جی کڑا کر کے آگے بڑھا، اس کے ساتھ ملاقات کی اوراس کی من پہند ہاتیں شروع کردیں۔

اس کومیری گفتگو بہت پیند آئی اور مجھے اپنے خیمہ میں لے گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے پیروکار اور محافظ رخصت ہو گئے اور ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ سو گئے ہیں اور میدان صاف ہے تو ایک ہی وار سے اس کی گردن مار دی اور اس کا سر لے کر خیمے ہے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے قل کا پہتہ چل گیا اور اس کے پیروکار میری تلاش میں جاروں طرف پھیل گئے۔

میں ایک غار میں گھس گیا اور سکڑسٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ بھی غارتک آپنچے ، مگر کسی مند نے اندر جھا نکنے کی زحمت گوارا نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا۔ اسی طرح چھپتے چھپاتے

واپس مدینه پینچاا وررسول الله علی خدمت میں حاضر ہؤا۔

آپ نے دیکھے ہی فرمایا' اَفْلَحَ الْوَجُهُ'' (کامیاب چرہ ہے۔) مِين نے جواب دیا ---''اَفُلَحَ وَجُهُکَ یَارَسُوُلَ اللہٰ!'' (یارسول اللہ! در حقیقت آپ کا چېره کامیاب ہے۔)

یعنی حاری کامیابیاں آپ کے روئے کامیاب کا صدقہ ہیں۔

پھر میں نے خالد بن سفیان کا سرآ پ کے قدموں میں ڈال دیا اور تفصیلی رپورٹ پیش کی ۔ آپ بہت خوش ہوئے ،اپنا عصائے مبارک بطورانعام عطا کیااور فر مایا

'' لے بیعصا،اس کے ساتھ جنت میں سیر کرنا۔ وہاں پر بیہ تیراا متیازی نشان ہوگا، کیونکہ جنت میں عصااستعمال کرنے والے کم ہی ہوں گے۔(۱)

(۱)سيرت حلبيه ج٣، ص ١٨٧ ، ١٨٨ ، زرقاني ج٢، ص ٧٦.

عصا کا انعام جنتی ہونے کی بشارت اور وہاں پرامتیازی شان کا مژوہ --- کیا کیاعز تیں ملیں عبداللهُ ابن انيس كودر بارمصطفى عليقة \_!--- زينصيب!

حضرت عبداللَّهُ ابن انیس قدیم الاسلام صحافی ہیں اورمشہور بت شکن ہیں ۔انصار کے ایک بت پرست قبلے کے بت انہوں نے ہی تو ڑے تھا در توحید کے ڈیچے بجائے تھے۔

جملہ غز وات میں جانِ دو عالم علی کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے وصال کے بعد جب *مصر* فتح ہؤ اتو حضرت عبدالله ممر چلے گئے ۔ پھر جبافریقہ فتح ہؤ اتو وہاں چلے گئے ۔

بہت صاحب علم انسان تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کی متعدد احادیث ان کو یاد تھیں ، اس کئے طالبانِ علم حدیث دور دراز سے سفر کر کے ان سے حدیث کاعلم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک وفعہ حفزت جابر قصاص کے بارے میں ایک حدیث سننے کے لئے ایک ماہ کاسفر کر کے ان کے پاس مجئے تھے۔ ان کی امتیاز ی خصوصیت رہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جانِ دوعالم علیہ سے لیلۃ القدر کے

بارے میں بوچھا تو آپ نے ان کومعین شب بتا دی۔ انہوں نے عرض کی تقی کہ یارسول اللہ! میر اٹھر بہت بلندی پر ہے۔ اثر ناچڑھنا میرے لئے مشکل ہوتا ہے، اس لئے مجھے متعین طور پر بتا و بیجئے کہ لیلة

#### چند اهل وفا کی شھادت

بیہ المناک واقعہ صفر سمرھ میں پیش آیا۔ اکثر مؤ رخین نے اس کو سریہ عاصم ابن ثابت کے عنوان سے ذکر کیا ہے ۔ تگر سریے عموماً فوجی مہم کو کہتے ہیں ؛ جبکہ بیا یک خالص تبلیغی مہم تھی،اسلئے ہم نے لفظ سریہ کے استعال سے گریز کیا ہے۔

بنی بذیل عضل اور قار ہشر کین کے تین قبلے تھے جن کی سازش اور غداری ہے یہ سانحہ رونماہؤ ا۔ان قبائل کے چند آ دمی جانِ دو عالم علی کے پاس آ سے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام لا کیے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات ہے بوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ براہ مبر بانی ہمارے ساتھ چندا فراد بھیج دیجئے تا کہ ہمیں قر آن پڑھادیں اور دین سکھا دیں ۔

جانِ دو عالم عَلِيْظِة نے چھ سابق الاسلام صحابہ کو جو تعلیمات اسلامیہ ہے اچھی طرح باخبر تھے۔اس کام کے لئے منتخب فر مایا یعنی زید ،ضبیب ،مر ثد ،عبداللہ ، خالداور عاصم رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ أَجُمَعِيْنَ.

حضرت عاصمٌ کو جانِ دو عالم عليه في اس تبليغي مهم کا امير مقرر فر ما يا اور جولوگ انہیں لینے آئے تھے ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ جب پیلوگ قبائل بنی ہذیل عضل و قارہ میں پہنچے تو انہوں نے بدترین بدعہدی اور دھو کہ بازی کا مظاہر ہ کیا اور مبلغین کو گرفتار کرنے کے لئے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔

جانِ دوعالم علي في في الم مايا" رمضان كي تيكيسوس [٢٣] شب كوآ جانا-"

اگر چه بیضروری نبیس که لیلة القدر بمیشه تیکیسویس کو بهو، تا ہم جس رمضان میں انہوں نے سوال كيا تها، اس مين هب فريانٍ مصطفى عليه تيئيسوين رات كو باليقين ليلة القدرشي -

زندگی کے آخری ایام انہوں نے شام میں گزارے اور میبیں م ۵ھیں وفات پائی۔وفات سے يهليے وصيت فريائي تقي كەرسول الله عَلَيْظِيْهِ كاعطا كردہ عصا مير ہے كفن ميں لپيٹ دينا --- اور يول حضرت عبدالله ابن البين عصامي مصطفى عليه ساتھ لئے جنت كى سيركور دانہ ہوگئے ۔ وَحِنْسَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ (اصابه واستيعاب، ذكر عبدالله ابن انيس)

محاصرہ کرنے والول کی تعداد دوسو کے لگ بھگ تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنے افراد کا مقابلہ کرنا چھ آ دمیوں کے بس کی بات نہ تھی ،گلر پھر بھی ان بہا دروں نے ہمت نہ ہاری اور مقالبے پرڈٹ گئے۔ جب محاصرہ کرنے والوں نے ان کولڑنے مرنے پر آ مادہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اگرتم ہتھیارڈ ال دوتو ہم وعدہ کرتے ہیں کہتمہیں قتل نہیں کریں گے۔

حضرت خبیب ؓ ،حضرت زیدؓ اور حضرت عبداللہؓ نے ان یکے وعدے پر اعتبار کر لیا اورایے آپ کوان کے حوالے کر ویا ،گمر حضرت عاصمؓ اور دوسرے دوافراد نے شہادت کو ترجح وی۔حضرت عاصمؓ نے کہا کہ میں کسی مشرک کے وعدے پرامتیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کرتیر پڑھایا اور چھوڑ دیا۔ ان کے پاس سات تیر تھے اور وہ ایسے زبردست نشانہ باز تھے کہ ان کا ہر تیرٹھیک اپنے ہدف پرلگتا تھا۔ چنانچہ سات تیروں ہے انہوں نے دشمن کے سات اہم آ دمی مارگرائے۔ تیرختم ہو گئے تو نیز ہ سنجال لیا۔ وہ بھی ٹو ٹ گیا تو تکوار نگالی اوراس وقت تک لڑتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے ۔ان کے دوساتھی بھی شہادت یا گئے۔ چونکہ حفزت عاصمؓ نے وشمن کے متعدد اہم آ دمی مار ڈالے تھے اس لئے انہیں یقین تھا کہ میرے مرنے کے تبعد بیلوگ میری لاش کی بے حرمتی اور مُلْد کر کے اپنے جذبه انتقام کوتسکین دیں گے۔اس لئے انہوں نے شہادت سے چند لیمے پہلے دعا کی تھی کہ الٰہی! میں نے اپنی جان پر کھیل کر تیرے دین کی حفاظت کی ہے،اس لئے میرے بدن کوان کے نایاک ہاتھوں ہے محفوظ رکھنا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اور ان کی لاش کی حفاظت کے لئے شہد کی کھیاں بھیج دیں۔ جو تحف بھی آ گے بڑھنے کی کوشش کرتا کھیاں اس پرحملہ آ ورہو جاتیں۔ آخر تنگ آ کرانہوں نے کہا کدرات تک انظار کرتے ہیں۔ رات کو کھیاں ہٹ جائیں گی تو سر کاٹ کرساتھ لے جائیں مے اور مکہ میں فروخت کرویں مے۔ (۱) مگر رات کو ایک بارانی

<sup>(</sup>۱) حضرت عاصمٌ نے احد بھے دن وہ بھا ئیوں مسافع اور جلاس کوتل کر دیا تھا ،اس لئے ان کی مال سلافہ نے منت مانی تھی کہ میں عاصم کی کھویڑی میں شراب پیول گی ۔حضرت عاصمؒ کے قاتلوں کا 🖜

سیلاب لاش کو بہا کر لے گیا اور مشرکین کفِ افسوں ملتے رہ گئے۔

جِن تین آ دمیوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے، یعنی حفزت خبیب ؓ، حفزت زیڈاور حضرت عبداللَّدَّان کی رونداد پڑھ کرا نداز ہ ہوتا ہے کہ حضرت عاصمؓ نے مشرکین کے وعدول یر اعتبار نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ حضرت عاصمؓ اور ان کے دو ساتھیوں کوشہید کرنے کے بعدانہوں نے حضرت خبیب ؓ ،حضرت زیڈاورحضرت عبداللہؓ کے ہاتھ باند سے شروع کر دیئے۔حضرت عبداللہ نے کہا کہتم لوگ ابھی سے بدعبدی کررے ہو،اس لئے میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہوں۔انہوں نے حضرت عبداللہ کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی ،ان کو مارا پیٹا اور زمین پر تصبیٹا مگر د ہ کسی طرح بھی ان كے ساتھ جانے يرتيارنہ ہوئے ۔ آخراي جگه شہيد كرد يے گئے۔

اب صرف دوقیدی ره گئے تھے---حفرت خبیبؓ اورحفرت زیرؓ۔ان کو ظالموں نے مکہ میں لاکر بچاس بچاس اونٹوں کے عوض چے دیا۔

حضرت زیرؓ کا خریدار امیه کا بیٹا صفوان تھا اور حضرت ضبیبؓ کوخرید نے والے حرث کے بیٹے تھے۔حرث اور امید دونوں بدر میں مارے گئے تھے اب ان کے بیٹے نہتے قیدیوں کو آل کر کے آتشِ انقام سرد کرنا جا ہتے تھے۔

زمانهٔ اسیری

حضرت ضبيب اورحضرت زير مختلف مقامات پر قيد كر ديئے گئے۔حضرت ضبيب موہب کے گھر قید کئے گئے تھے موہب اوراس کی اہلیہ ماوییۃ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس لئے ان کی زبانی حضرت خبیب ؓ کے چندایمان افروز واقعات منظرعام پرآ گئے۔ ماویة نے بیان کیا کہ قید کے دوران تبجد کے وقت خبیب الیمی پُرسوز لے میں قر آ ن کریم پڑھا کرتا تھا کہ جہاں تک اس کی آ واز پہنچتی تھی، سامعین کی آئکھوں میں آنسو

خیال تھا کہ سلافدا پی نذر پوری کرنے سے لئے عاصم کا سرمعقول قیت پرخرید لے گی ،اس کئے انہوں نے سر کاشنے کی بار بارکوشش کی گرشہد کی تھیوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ دَ ضِبی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

روال ہو جاتے تھے اور خواتین پرانتہائی رفت طاری ہو جاتی تھی۔ایک دن میں نے ضیب ہے کہا گداگر کوئی ضرورت ہوتو بتاؤ!

اک نے کہا---''ضرورت تو کوئی نہیں ؛البتہ میری تین خواجشیں ہیںاگر پوری کرسکوتو! ایک تو یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذرج کئے گئے جانو رکا گوشت مجھے نہ کھلانا ، دوسری یہ کہ پینے کے لئے مجھے صاف اور میٹھا پانی دینا ، تیسری میہ کہ جب میرے قمل کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔''

ماویہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان باتوں کا خیال رکھا کرتی تھی اور جب مجھے معلوم ہؤ ا کہ اس کوفلاں دن قبل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں نے اسے مطلع کر دیا۔ مگر اللہ کی قشم اس اطلاع ہے اس کے چبرے پر ذرہ برابر میریشانی کا کوئی اثر ظا ہر نہیں ہؤا۔

م اس اطلاع ہے اس سے چہرے پر ذرہ برابر پریتاں کا بون ارطا ہریں ہوا۔
تاریخ قتل کاعلم ہونے کے بعد حضرت ضیب ٹے سفر آخرت کی تیاری شروع کر
دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے استراطلب کیا تا کہ ذریا نے بال صاف کرسکیں۔ موہب کے
گھرانے کی ایک عورت نے اپنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ استرا بھیج دیا۔ حضرت ضیب ٹے
نے استرالے لیا اور بچے کو پیار سے گود میں بٹھا لیا۔ اب حضرت ضیب ٹے ایک ہاتھ میں
استرافعا اور دوسرا ہاتھ بچے کے گردتمائل تھا۔ بچے کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو اس نے سمجھا کہ
ضیب نے میرے میٹے کو یرغمال بنالیا ہے۔ اب خدا جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے،
ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی زندگ سے مایوس ہوکر بچے کو مار ہی ڈالے۔

یہ سوچ کر وہ بے قرار ہوگئی اور اس کے چبرے سے انتہائی پریشانی جھلکنے گئی۔ حضرت خبیب ؓ نے اس کو یوں بے تاب دیکھا تو اس کی پریشانی کا سبب سمجھ گئے اور اسے تسلی دیتے ہوئے گویا ہوئے ---'' کیا تو سیمجھتی ہے کہ میں اس معصوم کو کوئی گزند پہنچاؤں گا---؟ نہیں ، واللہ نہیں ۔ میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور اس فتم کی دھو کہ بازی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔''

اپنی رہائی کا کیساسنہری موقع گنوا دیا ،حضرت ضیب ؓ نے ---! حالانکہ وہ بچے کو قل کرنے کی دھمکی دے کرباً سانی رہائی حاصل کر سکتے تھے،گرانہوں نے جان دینا گوارا کر

www.maaaaaan.org

لیا ہمکن بےقصوراور ہے گناہ بیج کی خوشیاں چھیننااورا ہے پریشان وخوفز دہ کرنا گوارا نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کھے جائز ہوتا ہے، مگر غلامان محمد علیہ اس فلفے سے منفق نہیں تھے۔ وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ جنگ ہو کہ مجت ، ہر حالت میں محمد علیہ کی غلامی کا طوق گلے میں نمایاں نظر آنا جائے۔

ای بےمثال کر دار کے طفیل ان پرایسے ایسے انعامات ہوتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ چنانچہ ماویہ ہی کا بیان ہے کہ ضبیب زنجیروں میں جکڑ ابو اتھا، اس کے باوجوداس کے پاس موٹے موٹے دانوں والے انگور کے خوشے پہنچ جاتے تھے جنہیں وہ مزے لے لے کر کھا تا رہتا تھا ، حالا نکہ اس موسم میں مکہ میں تو کیا ، پوری و نیا میں کہیں انگور نہیں ہوتے تھے۔(۱)

سُوئے مقتل

آ خرقتل کا مقرر کرده ون آ بہنچا۔ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں قمل ہؤا ہو، وہ اپنااسلحہ لے کر آئے اور قیدیوں کے قتل میں حصہ لے۔ مکہ میں شاید ہی کوئی ایسانمخص ہوجس کا قریبی یا دور کا رشتہ دار بدر میں مارا نہ گیا ہو،اس لئے اس اعلان کو سنتے ہی اہل مکہ تلواریں ، نیزے بھالے اور برچھیاں لئے اکٹھے ہو گئے اور پابند سلاسل قیدیوں کو عیم کی طرف لے چلے، جہاں صلیب گاڑ کر مقتل ہوایا جا چاتھا۔

آخری نماز

قیدی مقل میں پہنچا دیئے گئے اور ان کو دار پر تھینچنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔

(۱) پیاعز از پہلی امتوں میں حضرت مریم النے کا کوبھی حاصل ہؤ اتھا۔ ان کے پاس بھی جب حضرت ذکریا الظیٰ عبادت گاہ میں جاتے تھے تو انواع واقسام کے کچل موجودیاتے تھے اور حیران ہوکر بوجھتے تھے 'اُٹی لکے هلدُا؟ '' نیعتیں تمہارے پاس کہاں ہے آ جاتی ہیں؟ بی بی مریم جواب ویتی تھیں، هُوَمِنَ عِنُدِاللهِ ..... يدمب كم الله تعالى كم بال سرآ تا بدالله بحد عابهًا ب، ب صاب رزق

دے دیا ہے۔

حضرت خبیب ہے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے تھوڑی می مہلت دوتو میں دور کعت نماز پڑھاوں۔ مشرکین نے اجازت دے دی تو حضرت ضبیب ؓ نے دورکعتیں ادا کیس ، پھران ہے مخاطب ہوکر کہنے گئے---'' دل تو مزید نماز پڑھنے کو چاہتا تھا مگراس خیال سے صرف دورکعت پر ا کتفا کیا ہے کہ کہیں تم یہ نہ بچھالو کہ میں موت ہے ڈ رگیا ہوں اور وقت گز اری کے لئے طویل نمازین شروع کردی ہیں۔"

الله اكبر! ميں اور آپ ان تجدوں كى لذت كوكيا جان سكتے ہيں ، جواس حال ميں ادا کئے گئے کہ صلیب گڑی تھی اور بیسیوں آ دمی نیزے اور ہر چھیاں لئے ان کے جسم کو چھیدنے (۱) قرے تھے۔ (۱)

دار پر پڑھانے سے پہلے قیدیوں ہے کہا گیا کہا گرتم اسلام چھوڑ دوتو تنہیں رہا کر دیا جائے گا، گرانہوں نے اس پیشکش کوحقارت سے محکرا دیا اور کہا ---'' جب اسلام ہی نہ ر ہاتو پھر جان کو ہاتی رکھ کرکیا کریں گے۔''

آ خر حصرت ضبیب گوصلیب پرچژها دیا گیا اورمختلف مجتھیا روں کی تیز اور نو کدار اتیوں ہےان کاجم چھیدا جانے لگا۔

کوئی اور ہوتا تو اس ہولناک ظلم وتشد د ہے حواس کھو بیٹھتا بگر بخت جیرت ہوتی ہے كداس پيكرِ استقامت نے اس حال ميں ايك شہكارنظم كهدؤ الى، حالانكه شعر كہنے كے لئے انتہائی میسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔

میری معلومات کے مطابق قوت برداشت کے اس بے مثال مظاہرے کی کوئی نظیر

(۱) یہ ایسادہشت ناک منظر تھا کہ فاروق اعظمؓ کے دورخلافت میں ایک صحافی حضرت سعیڈ ابن عامراکشراحیا تک بے ہوش ہوجاتے تھے اور کافی دیرتک بےسدھ پڑے رہے تھے ،ایک دفعہ فاروق اعظم خ نے ان ہے اس بیاری کے بارے میں بو چھا تو انہوں نے کہا --- '' امیر المؤمنین ! یہ بیاری نہیں ہے ،اس کا سب پیرے کہ جب خبیب کوصلیب پر چڑھایا گیا تھا تو اس دفت میں بھی اس مجمع میں موجو دتھا۔اب جس

وقت بھی مجھے وہ منظر یا و آتا ہے تو میں بے ہوش موجاتا ہول۔

تاریخ عالم میں موجورتیں ہے۔

چونکہ بیظم تاریخی حیثیت رکھتی ہے،اس لئے ہم اے رواں ترجے کے ساتھ نذیہ قارئین کررہے ہیں۔

نغمهٔ دار

لَقَدُ جَمَعَ الْاَحْزَابُ حَوْلِیُ وَالْبُوُا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوْا کُلٌ مَجْمَع میرے گردگی گروہ جمع ہوگئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں کوبھی ساتھ لے آئے ہیں اور بڑا مجمع اکٹھا کرلیا ہے۔

وَ کُلُّهُمُ مُبُدِیُ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَیٌ لِلَاَیِّیُ فِی وَقَاقِ مِمَضَیَع بیسب کے سب دشمنی ظاہر کررہے ہیں اوراذیت رسانی کی کوششیں کررہے ہیں کیونکہ میں اس ہلاکت گاہ میں بندھاہؤا ہوں۔

وَقَدُ جَمْعُوا اَبُنَاءَ هُمْ وَنِسَاءَ هُمُ وَقُوِّبُتُ مِنْ جِذْعِ طَوِيُلٍ مُمَنَّعِ انہوں نے اپنے بیٹوں اورعورتوں کوبھی جمع کرلیا ہے اور جھے ایک لمبی اور او خجی کٹڑی کے پاس لے آئے ہیں۔

> وَقَدُ خَيَّرُونِيَ الْكُفُرَ وَالْمَوْثُ دُونَهُ \* وَقَدُ هَمَلَتُ عَيْنَاىَ مِنْ غَيْرٍ مَجُزَعٍ

انہوں نے مجھے گفراختیار کرنے کامشورہ دیا ہے حالانکدائی سے قوموت بہتر ہے اور میری آ تھوں ہے آنسوہیں۔) آ تھوں ہے آنسوہیں۔) فکسٹ بیمبیر کی وجہ نے بیں (لیمن خوش کے آنسوہیں۔) فکسٹ بیمبید للعدو تنخشعا فکسٹ بیمبید للعدو تنخشعا وَلَا جَزَعًا ، إِنِّي إِلَى اللهِ مَرْجَعِي

میں وشمن کے سامنے نہ تو عاجزی کا مظاہرہ کروں گا، نہ کوئی فریا د کروں گا، کیونک

میں اللہ کی طرف لوٹ کر جار ہا ہوں۔

وَمَابِئُ حَذَارُالُمَوْتِ إِنِّى لَمَيْتُ وَلٰكِنُ حَذَارِي جَحُمُ نَارِ مُلَفَّع مجھے موت کا کوئی ڈرنہیں ہے کیونکہ مرنا تو بہر حال ہے ہی! البتہ مجھے لینے والی آ گ کے شعلوں سے خوف آتا ہے۔

> فَلُوُالُعَرُشِ صَبَّرَنِيُ عَلَى مَايُرَادُبِيُ فَقَدُ بَضَّعُوا لَحُمِي وَقَدُ يَاسَ مَطُمَعِيُ

عرش والے نے ہی مجھےان کے برے ارادوں کے مقابلے میں صبر کی طاقت دی ہے ورندانہوں نے تو میرا گوشت مکڑے کرزیا ہے اور میرے زندہ رہنے کی امید منقطع ہوگئ ہے۔

اِلَى اللهِ اَشُكُو غُرْبَتِي ثُمَّ كُرْبَتِي وَمَا اَرُصَدَ الْآحُزَابُ لِئُ عِنُدَ مَصُرَعِيُ

ا پی غریب الوطنی کا ، اپنی تکلیف کا اورقل کرتے وقت اذبت رسانی کا جوانہوں نے انتظام کیا ہے،اس کاشکوہ میں اللہ ہی ہے کرتا ہوں۔

> فَلَسُتُ أَبَالِيُ حِيْنَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَىٰ أَى شِقَ كَانَ فِيُ اللَّهِ مَضْجَعِيُ

جب میں اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوتے تل کیا جار ہا ہوں تو پھر مجھے اس کی کوئی

پرواہبیں کدراہ خدامی مرنے کے بعد میں س پہلو پر گروں گا۔ وَذَٰلِكُ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يُشَأَّ

يُبَارِكُ عَلَى آوُصَالِ شِلُو مُمَزَّع

اور بیسب کھے میں اینے معبود کے لئے برداشت کررہا ہوں اور اگروہ جا ہے تو

کٹے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو پراپنی برکتیں نازل فر مادے۔

اس نظم کے ختم ہوتے ہوتے دم نزع قریب آپہنچا۔اس وقت بڑی حسرت سے بارگاہِ الٰہی میں التجا کی ---'' خداوندا! تو جا نتا ہے کہ میرے یاس پیغام رسانی کا کوئی انتظام

نہیں ۔اب تو ہی رسول اللہ علیہ کومیرے حال ہے آگاہ کرنا اوران کومیر اسلام پہنچا دینا۔'' اس وقت جان دو عالم علیہ میں منورہ میں سحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اطاك آب فرمايا -- " وعَلَيْك السَّكامُ يَا خُبَيْبُ!" كمرماضرين ع فاطب موكر قرمايا --- "أُستُشْهد خَبَيْبُ. " خيب كوشهيد كرديا كيا ب-

#### حضرت زید 🕸

حضرت خبیب کے بعد بے گناہی کے دوسرے مجرم حضرت زیر کوصلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ایک مند پھٹ نے کہا ---"اب تو بہت تی چاہتا ہوگا تمہارا کہتم نج جاتے اور تهاري جُكه محركوسولي يرانكا ديا جا تا!"

حضرت زیدؓ نے جواب دیا ---''اپنی جان کے عوض مجھے تو یہ بھی گوارانہیں کہ رسول الله علي كا يا وَل مِن كوئى كا ننا على چيره جائے۔"

ابوسفیان نے کہا --- ' جس طرح محد کے ساتھی محد کے ساتھ محبت کرتے ہیں ، والله! میں نے ایس شدید محبت کہیں نہیں دیکھی۔''

آ خر حضرت زید بھی اذبیتی دے دے کرشہید کردیئے گئے۔ان کی زبان سے ادا ہونے والا آخری جمار---الله اكبر--- تھا\_(ا) رَضِيَ اللهُ تَعَالَيٰ عَنْهُمَا

### سانحة بئر معونه

انمی دنوں ایبا ہی ایک اور دروناک واقعہ پیش آیا ، جب اہل نجد کا ایک رکیس ابو براء جانِ دو عالم علي كي خدمت ميں حاضر ہؤا۔ جانِ دو عالم علي في اس كو قرآن سايا اور وعظ ونصیحت کی ۔ وہ اسلام تو نہ لایا ؛ البتہ کہنے لگا کہ آپ جو ہا تیں کرتے ہیں ، وہ بلاشبہ

(1) " چنداال وفاك شہادت" سے يهال تك كے واقعات مندرجه ذيل كتابول سے اخذ ك

ك ين - ابن هشام ج٢ ، ص ١٦٤ ، ٣١ ، الآثار المحمدية ج٢ ، ص ٨٢ ، ٨٩ ، تاريخ الخميس ج ١، ص ٣٥٨، ٣٥٨، رحمة للعالمين ج ١، ص ٣٥، ١٣٤،

علاوه ازین اختصار کے ساتھ بیواقعہ صبحبح بنخاری ج۲، ص ۸۵ اور حدیث کی دیگر

کتابوں میں بھی موجود ہے۔

عمدہ اورمفید ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے چند آ دمیوں کو ہمارے علاقے میں دعوت وتذکیر کے لئے بھیجیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ سب آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ جانِ دو عالم علیقے نے فرمایا۔۔۔'' مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کا سردار عامر میرے ساتھیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچائے۔''

ابو براء نے کہا---''آ پے فکرنہ کریں ، ہیں ان کی حفاظت کا ضامن ہول۔'' ابو براء کی ضانت پر جان دو عالم علی نے اصحابِ صفہ میں ہے ستر قاریوں کونجد ک طرف بھیج دیا۔ان میں سے چندمہاجرین تھے اور زیادہ تر انصار۔ بیرا سے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی زند گیاں یا دِ الٰہی اور خدمتِ خلق کے لئے وقف کر رکھی تھیں ۔ رات بھر تلاوت وعبادت میںمصروف رہتے اور دن مجرلکڑیاں اسٹھی کرتے رہتے۔شام کولکڑیاں فروخت کردیتے اور جورقم عاصل ہوتی ،اس میں سے پچھا پی ضرورت کے لئے رکھ لیتے اور باتی اپنے ہم درس اصحابِ صفد میں بانٹ دیتے۔عباد وزیاد کی سے جماعت جب بئر معونہ کے قريب پنجي تواپنے ايک ساتھی حضرت حرام ابن ملحان کو قاصد بنا کرسر دارفٽبيلہ عامر ابن طفيل کے باس بھیجا۔حضرت حرامؓ نے وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں رسول اللہ علیہ کا قاصد ہوں اور حمهیں اسلام کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔اگر چہ قاصدوں کافٹل انتہائی گھٹیا کا مسمجھا جاتا تھا ،گر عامر نے تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آیک آ دمی کو حضرت حرامؓ کے قتل کا اشارہ کر دیا۔حضرت حرامؓ اس سازش سے بے خبرتو حید ورسالت کی دعوت دینے میںمصروف تھے کہا جا تک ایک مخص نے آ پ کے پہلومیں اتنے زورے نیز ہ مارا کہ آ ریار ہو گیا۔حضرت حرام م کو یقین ہو گیا کہ چند کھوں بعد میں شہادت سے ہمکنار ہونے والا ہوں۔اس سے ان کواس قد رخوشی اورمسرت حاصل ہوئی کہانہوں نے اپنے ہی خون سے عنسل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بدن سے ابلتے ہوئے لہو کے چلو بھرتے اور اپنے چہرے اورس يردُّ الكرنعره لكات ---" فُؤْتُ وَرَبِ الْكَعْبَةِ، فُؤْتُ وَرَبِ الْكَعْبَةِ. (رب

اس کے بعد عام نے اردگرد کے قبائل ---عصید، رعل اور ذکوان وغیرہ --- کو اکٹھا

كعبد كامياب موكيا مون ،رب كعبد كاتم إيس كامياب موكيا مون -)

کیااورسب نے ال کر حضرت حرامؓ کے دیگر ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اہل ایمان نے مقد ور بھر مقابلہ کیا۔ گرحملہ اس قدرا چا تک تھا کہ وہ سنجل نہ سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف دوآ دمی زندہ بیجے۔ ایک نے لاشوں کی اوٹ میں چھپ کر جان بیجائی اور دوسرے کو وہ لوگ گرفتار کرکے

ساتھ کے گئے گربعد میں عامر نے اس کویہ کہہ کرد ہا کردیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی ، میں اس کی نذر پوری کرنے کے لئے تنہیں آزاد کردہا ہوں۔

جانِ دوعالم علیہ کواس سانحے کی اطلاع ہوئی تو آپ کواس قدر دکھ ہؤا کہ بیان سے باہر ہے۔ سب جانتے ہیں کہ رحمتِ عالم علیہ نے طالف میں شکباری کرنے والوں اور اُحد میں روئے انورکوزخی کرنے والوں کے لئے کوئی بدد عانہ کی ،گران مبلغین کو دھو کے سے قبل کرنے پرآپ اس قدرآ زردہ ہوئے کہ ایک مہینے تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعدان قبائل کانام لے لئے کران کے لئے بدد عائیں کرتے رہے۔ (۱)

### غزوة بنى نضير

بی نضیر بہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً دومیل کے فاصلے پر آباد
تھا۔ بیلوگ سود پر رو بیید دیتے تھے اور ضرورت مندوں کو دونوں ہاتھوں سے لوشتے تھے، اس
لئے بہت آسودہ حال تھے۔ انہوں نے بڑے مضبوط اور مشخکم قلعے بنا رکھے تھے اور انہیں
نا قابلِ تسخیر سجھتے تھے۔ ایک دفعہ جان دو عالم علیہ چند صحابہ کرام کے ہمراہ دومقولوں ک
دیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے بی نضیر کی آبادی میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے
بظاہر آپ کا خیر مقدم کیا اور ایک مکان کے سائے میں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا لیکن در پردہ
بیسازش کی کہ ایک شخص چیکے سے بالا خانے پر چڑھے اور آپ پر بھاری بھر گرا دے۔ ایک

یہودی عمروبن جھاش اس ارادے سے بالا خانے پر چڑھا گراس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کواس گھنا وُنی سازش سے آگاہ کر دیا۔ چنا نچہ آپ اچا تک اٹھے اور کوئی بات کئے بغیر ایک طرف چل دیئے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ابھی واپس آ جا کیں گے، اس لئے صحابہ کرام

وہیں بیٹے رہے اور انتظار کرتے رہے گرآپ مدینہ تشریف لے آئے اور واپس نہ گئے۔ (۱) سیرت حلبیہ ج۳، ص ۸۸ ۱۹۳،۱ ا،ابن هشام ج۲، ص ۱۷۳،۱ ، ۱۲۵،

زرقانی ج۲، ص۸۸،۹۳ استال ۱۱۱۸۱ ۱۱۱۸۱ ۱۱۱۸۱ ۱۱۱۸۱ ۱۱۱۸۱

باب۲،غزوهٔ احد



### حكم خروج اور محاصره

جانِ دو عالم علیہ کو بھاری پھر ہے کیلئے کی سازش بدترین بدعبدی اورانتہائی گھٹیا حرکت تھی کیونکہ آپ نے بیبود یوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کررکھا تھا۔معاہدہ نہ بھی کیا ہوتا حب بھی گھر میں آئے مہمان کو دھو کے ہے قتل کرنا اخلا تی گراوٹ کی انتہا ہے ، تگریہود یوں کو اخلاق سے کیا سروکار!

اس واضح بدعهدي كے بعد جان دو عالم علي كا خوت محد بن مسلمة (١) كو یبود یوں کی طرف میہ پیغام دے کر بھیجا کہتم نے عمر ابن جحاش کومیرے قبل پر مامور کر کے بدعهدي كاارتكاب كياب،اس لئے اب ميں تهميں يهاں رہنے كى اجازت نہيں وے سكتا يم دی دن کے اندراندریہاں ہےنکل جاؤاور جدھرجی جا ہے، چلے جاؤ۔ دی دن کے بعداگر تم میں ہے کوئی یہاں نظر آیا تواس کا سرقلم کردیا جائے گا۔

یہ پر جلال تھم س کر یہود بوں کو حیب سی لگ گئ اور کسی نے ایک لفظ بھی نہ كها--- كيت بهي كيا، جب كه بدعهدى كاآ غازخودانهول في كيا تفا-

اس کے بعد بی نضیر نے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔رئیس المنافقین عبداللہ بن انی کو پیعة چلا تو اس نے بہود یوں کو گھریا رچھوڑنے سے منع کرتے ہوئے مشورہ دیا کہتم محمہ کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔اگراس نے تم کو نکالنے کی کوشش کی تو میں دو ہزار جانبازوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور تمہارا بھر پورساتھ دوں گا۔محمداوراس کے ساتھی جاری لاشوں ے گزر کر ہی تم تک پہنچ مکیں گے۔

ابن ابی کے کہنے سننے اور امداد کی یقین دہانی کرانے پریبود یوں نے کوچ کا ارادہ ترک کر دیا اور جانِ دو عالم علی کوجواب بھیج دیا کہ آپ جو پچھ کر سکتے ہیں کرلیں۔ہم اپنی زمینیں اور مکا نات چھوڑ کر ہر گزنہیں جا کیں گے۔

اس جواب کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے اپنے جاں نثار دن کوجمع کیا اور لشکر ترتیب

ہوئے آپ کا خیمہ دوسری جگہ نتقل کر دیا گیا۔

دیا۔ حضرت علی کوعلمبر دار بنایا اور بی نضیر کی طرف چل پڑے۔ بی نضیر قلعہ بند ہو گئے اور معنوظ مور چوں سے تیرا ندازی کرنے گئے۔ ایسی صورت میں محاصرہ کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ جانِ دوعالم علی کے خصاصرہ کا تھم دے دیا۔ آپ کے لئے بھی ایک خیمہ نصب کردیا گیا، جس میں آپ فروکش ہو گئے۔ یہود یوں میں ایک ایسا تیرا ندازتھا جس کا پھینکا ہو اتیر بہت دور تک مارکرتا تھا۔ اس کا نام غزول تھا۔ وہ اپنے چندساتھیوں کی معیت میں خفیہ راستوں ہے باہر نکلا اور بہت دورے جانی دوعالم علی کے خیمے کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ راستوں سے باہر نکلا اور بہت دورے جانی دوعالم علی کے خیمے کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ آپ کونو اللہ تقالی نے بچالیا، مگر تیر خیمے میں پیوست ہوگیا۔ چنانچہ اس مقام کوغیر محفوظ بچھتے

ا گلے دن حفرت علی الشکرے عائب ہو گئے ۔ صحابہ کرام نے عرض کی ''یارسول اللہ! علی نظر نہیں آرہے!''

" تمہارے ہی کسی کام سے گیا ہوگا۔" جان دو عالم علیہ نے فرمایا "ابھی

آجائے گا۔"

ای وقت حفرت علی آگئے۔ان کے ہاتھ میں ایک سرتھا جے جانِ دو عالم علی ہے اس کے ہاتھ میں ایک سرتھا جے جانِ دو عالم علی کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کی ---''یارسول اللہ! یہ غزول کا سر ہے جس نے آپ کے ضحے پر تیر بھیننے کی جسارت کی تھی۔ یارسول اللہ! یہ دس آ دمی تھے جو جھپ جھپ کر مسلمانوں پر تیر چلار ہے تھے۔ان میں سے غزول کونو میں نے مارڈ الا ہے ،مگر باقی نو بھاگ کے ہیں۔''

جانِ دو عالم علیہ کے ای وقت چند صحابہ کو حضرت علی کے ہمراہ کیا اور ان کے تعالیٰ کے ہمراہ کیا اور ان کے تعالیٰ کہ ہمراہ کیا اور ان کے تعالیٰ اور سب کوتہہ تیخ کردیا۔
تعاقب کے لئے بھیج دیا۔ انہوں نے جلد ہی غزول کے ساتھیوں کو جالیا اور سب کوتہہ تیخ کردیا۔
یہ مسلمانوں کی پہلی نمایاں کا میا بی تھی۔ اس کے بعد محاصرہ مزید سخت کردیا گیا اور چند کھجوروں کو آگ دی گئی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ کل چھ یا سات کھجوریں جلائی گئی تھیں۔ ہوسکتا ہے کھجوروں کے اس جھنڈ کی آڑ میں یہودی مسلمانوں پر حملے کرتے ہوں، جس طرح

غزول نے کیا تھا۔

یہ بھاصرہ کئی دن تک جاری رہا، گرعبداللہ ابن الی ، بن نفیر کی مدد کے لئے حب وعدہ نہ آیا۔ آخر یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور جانِ دو عالم علیقے کو پیغام بھیجا کہ اگر ہمیں جان کی امان دی جائے اور ماسوائے اسلح کے ، جتنا مال ودولت ہم ساتھ لے جاسکیں ، لے جانے کی اجازت دے دی جائے تو ہم یہاں سے جانے کے لئے تیار ہیں۔

یہ شرطیں اگر چہ سرا سر لغوتھیں ، کیونکہ فریقِ مغلوب شرطیں پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ،گر جانِ دوعالم علقت نے اس وقت بھی رحمۃ للعالمینی کا مظاہرہ فر مایا اوران کی دونوں شرطیں بغیر کسی ترمیم کے منظور فر مالیں۔ چنا نچہ یہود یوں نے ماسوائے اسلح کے تقریباً سب پچھ سماتھ لیا حتی کہ مکانوں کی کھڑ کیاں ، دروازے اور چھت کی کٹڑیاں بھی اکھاڑلیں اور بایں ہمہ سماز وسامان روانگی کے لئے تیار ہوگئے۔

جشن جلاوطني

اپٹی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے انہوں نے روائل کے وقت کسی قتم کاغم اور
افسردگی ظاہر نہیں گی؛ بلکہ اس شان سے کوچ کیا کہ جشن کا گماں گزرتا تھا۔ یہود یوں کی
عورتیں انتہائی قیمتی ریشی لباسوں میں ملبوس ، زیورات سے لدی پھندی اور بنی سنوری نمودار
ہوئیں۔ مرد بھی مال و دولت کے انبار اونٹوں اور گھوڑوں پر لا دے باہر نکلے اور بیرقا فلہ اس
تھاٹھ سے روانہ ہؤا کہ ساتھ ساتھ ڈھول اور دف نج رہے تھے اور خوش گلوکنے رول کے ننموں
سے فضا کیں گونج رہی تھیں۔

# بے مثال ایثار

ان کے جانے کے بعد ان کا چھوڑا ہؤ ااسلحہ اور آباد زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آ کیں۔ جانِ دو عالم علی ہے نے انصار کو بلایا اور کہا کہتم نے مشکل وقت میں جس طرح مہاجرین کی مدد کی تھی اور اپنی آ دھی جائیدادیں مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دی تھیں، وہ تہمارا ہے مثال ایٹار تھا اور اللہ تعالی تہمیں اس کا اجردے گا۔ اب اللہ تعالی نے ہمیں بیز مینیں عطا کردی ہیں۔ اب یا تو وہ زمینیں جوتم نے مہاجرین کودی ہیں ہمہیں واپس کردی جا کیں اور مہاجرین کو دی ہیں ہمہیں واپس کردی جا کیں اور مہاجرین کو یہاں کی اراضی وے دی جا کیں، یا تہماری عطا کردہ جائیدادیں مہاجرین کے

یاں بی رہیں اور یہاں کی زمینوں میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ شریک کر دیا جائے۔

ید دونوں تجویزیں نہایت عادلانہ تھیں، گر ایثار پیشہ اور نیاض انسار نے ایک تیسری تجویز پیش کر کے جان دو عالم علیہ کا دل موہ لیا۔انہوں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! ہم نے جوزمینیں مہاجرین کو دی ہیں، وہ بھی ان کے پاس رہیں اور یہاں کی جائیداد بھی انہی میں تقسیم کر دی جائے ،ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔''

جانِ دوعالم علیہ ان کے اس ایٹار وقر ہانی ہے اس قدرخوش ہوئے کہ ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا

اَللَّهُمَّ ارْحَمِ الْانْصَارَ وَاَبْنَاءَ الْانْصَارِ وَاَبْنَاءَ اَبْنَاءَ الْاَنْصَادِ. اےاللہ!انصار پررحم فرما دے،انصار کے بیٹوں پررحم فرما دے،انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پررحم فرما دے۔(1)

#### غزوهٔ بدر دوم

اس کو بدرصغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔اس میں لڑائی وغیر ہنبیں ہوئی تھی کیونکہ مشرکیین مقابلے میں آئے ہی نہیں تھے۔صرف جانِ دوعالم عَلِيْقَةً بدر تک تشریف لے گئے تھے۔

دراصل غزوہ احدیثی فکست کے بعد ابوسفیان نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ سال پھرتم لوگوں کے ساتھ بدر میں دودو ہاتھ ہوں گے اور حضرت عمرنے جان دوعالم علیقے کے ایماء پر جواب دیا تھا کہ ضرور ، انشاء اللہ!

چنانچے سال گزرنے کے بعد جانِ دوعالم علیات کے تو حسب وعدہ بدر جانے کے گئے تیا خچے سال گزرنے کے بعد جانِ دوعالم علیات کے سے تیاری شروع کر دی، مگر ابوسفیان کچھ ڈھیلا پڑگیا اور جانِ دوعالم علیات کی تیاریوں کی اطلاع لانے والے آپنے ہمنو انعیم اثبی سے کہا کہ میں اس وقت جنگ نہیں کرنا چاہتا، کیکن مسئلہ رہے کہ میں نے ہی احد میں مسلمانوں کوآ کندہ سال کے لئے دعوت مبارزت دی

تھی۔اب اگروہ آجاتے ہیں اور ہم مقالبے کے لئے نہیں نکلتے تو ہماری بز دلی اور کم ہمتی ظا ہر ہوگی ۔اس لئے تم اس طرح کروکہ مدینہ واپس جا وَاور ہماری تیاریوں کے بارے میں اس قدرمبالغه آرائی ہے کام لوکہ مسلمان خوفز دہ ہوجائیں اور بدر تک آنے کا ارادہ ترک کر

ویں ۔اگرتم نے بیکا م کردیا تو میں تہمہیں میں اونٹ بطور انعام دوں گا۔

چنا نچیدنعیم واپس آیا اورلوگوں کو بتانا شروع کیا کہاب کی باراہل مکہنے اتنا بڑا لشكر تياركيا ہے!وراس قد راسلحہ جمع كيا ہے كمان كامقا بله مكن ہى نہيں \_

اس خبرے منافقین اور یبودی بے حدخوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب یقینا مسلمانوں کا قلع قمع ہو جائے گا۔ بیہ با تیں سن کرمضبوط ایمان والے تو فی الفور کہہ دیتے ، حَسُبُنَا اللهُ وَيعَمَ الْوَكِيلُ. مَركم ورايمان والےاس يرو پيكندے سے متاثر مو كئے اور خوفز ده رہنے لگے۔ بیصورت حال دیکھ کرصدیق اکبرٌ جانِ دو عالم عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

'' يارسول الله! ہم پچھلے سال مشركين سے وعدہ كر چکے ہيں كه آئندہ سال چر مقابلہ کریں گے ،اب اگر ہم نہ گئے تو وہ اس کو ہماری برز دلی پرمحمول کریں گے۔اس لئے ہمیں الله كا نام كرچل يرنا جائے - جميل يقين ب كه الله تعالىٰ آپ كى مدوفر مائ كا اور اپنے دين كوعزت نفيب كريكا-"

جانِ وو عالم عليہ بہت سرور ہوئے اور فر مایا ---'' میں نے تو بہر حال جانا ہی تھا ،اگر چہکوئی بھی میراساتھ نہ دیتااور جھے تنہا ہی جانا پڑتا۔''

چنانچہ آپ ڈیڑھ ہزار اصحاب کی معیت میں بدر کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں آ تھ دن تک قیام پذیررے اور مشرکین کا انتظار کرتے رہے ، مگر مشرکین کوسا منے آنے کی جراًت نہ ہوئی اور آپ اپنی شوکت و ہیبت کا سکہ بٹھا کروا پس چلے آئے۔

## غزوة دومة الجندل

شام کی سرحد کے قریب ایک قصبے کا نام دومۃ الجندل تھا۔ جانِ دو عالم علیہ کو ا طلاع ملی کہ دیاں ایک بڑے گروہ نے سخت فتنہ وفسا دیھیلا رکھا ہے۔ مسافروں پڑھلم وستم کرتا اورلوٹ مارکرناان کا پیٹہ ہے۔ابان کی جمعیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ مدینہ پرحملہ آور ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔

چنانچہ جان دو عالم علیہ اس فتنہ کا سر کیلنے کے لئے س ھے اواخر میں روانہ ہوئے۔ وہاں پینچے تو ڈاکوؤں کا وہ گروہ ڈرکر بھاگ گیا اور مال مولیثی جیوڑ گیا جومسلما نو ل

اس غزوے میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ؛ البتہ شو کتِ مصطفیٰ علیقے کی دھاک

## غزوة بني المصطلق

مدیند منورہ سے تقریباً نومیل کے فاصلے پرایک کنواں تھا جس کا نام مویسیع تھا۔ اس کے کنارے مشرکین کا ایک قبیلہ آبادتھا جس کو بنی المصطلق کہا جاتا تھا۔ سردار قبیلہ حارث مسلمانوں کا سخت دشمن تھا اور جا ہتا تھا کہ بھر پورحملہ کر کےمسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔اس مقصد کے لئے اس نے قبیلے کواہل ایمان کے خلاف اکسانا اور جنگ کی ترغیب دینا شروع کر

(١) غزوة بدر دوم اور غزوة دومة الجندل سيوت ابن هشام ج٢، ص١٨٥، ١٨٤، اور زرقاني ج٢ ص، ١١١، ١١١، ٥ ما قوة جي \_ان چيو أ حيمو أ غروات يرنگاه دوڑانے سے پید چلتا ہے کہ جان دو عالم علیہ کواسلامی سلطنت کے تحفظ واستحکام کاکس قدر دخیال رہتا تھا۔ قریب و بعید، جہاں ہے بھی آ پ کوا طلاع ملتی کہ و ہاں نوز ائیدہ اسلای حکومت کے خلاف سازشیں ہور ہی میں اور مدینہ پرحملہ آ ور ہونے کی تدبیریں کی جارہی ہیں ، آپ فوراْ وہاں پہنچ جاتے اور دشمنوں کی سرکو بی کر کے فتنے کا استیصال کر دیتے ۔اس کے لئے آپ نے مشکل حالات میں طویل سفر کئے اور انتہائی صبر آ زمامراهل سے گزرے۔ آخراسلامی سلطنت کواپنے یاؤں پر کھڑا کردیا اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پیسلطنت اتنی متحکم ہو چکی تھی کہ نہ اس کو مانعین زکوۃ کی کوششیں متزلزل کرسکیں ، نہ مرتدین عرب کی شورشیں اس کومنتشر کر عکیس اور نہ جھوٹے مدعیان نبوت کی سازشیں اس کوکوئی گزند پہنچا تکیس۔ بیسب پچھ اس مديم اعظم اورمتنظم اعلى آقاك اى اى شائدروز جدوجهداورسى وعمل كاثمره تها - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. دیا۔ قبیلے نے اس کی پکار پر لبیک کہااور جنگ کی تیار یوں میں لگ گئے۔ جان دوعالم علی کے اطلاع ملی تو آپ نے حضرت بریدہؓ (۱) کو تحقیق کے لئے بھیجا۔انہوں نے واپس آ کر بتایا که اطلاع درست ہے، واقعی و ہ لوگ زیر دست تیار یوں میں مصروف ہیں ۔ چنا نجہ جان وو عالم علی اللہ باتا خیران کی گوشالی کے لئے کمریستہ ہوگئے۔اس غزوے میں حضرت عا کشہ مجھی ساتھ تھیں ۔ مال غنیمت کے لا کچ میں عبداللہ ابن ابی اور چند دیگر منافقین بھی ہمراہ ہو گئے اور دوشعبان ۵ ھاکو بیلشکر بنی المصطلق کی قیام گاہ کی طرف رواند ہؤ ا۔ بنی المصطلق نے مسلما نوں کوآتا دیکھاتو تیراندازی شروع کردی۔مسلمانوں نے بھی جواب میں تیر برسائے ،گر جان د و عالم علی فی نے تھی دیا کہ بیکدم بھر پورحملہ کیا جائے ۔ حسب ارشا داہل ایمان نے اتنا زور دار صله کیا کہ بنی المصطلق مقابلے کی تاب شدلا سکے۔ان کے دس آ دی مارے گئے اور باقی گر فنار کر لئے گئے ۔اس فتح مبین کے نتیج میں دو ہزاراونٹ اور یا نچ ہزار بکریاں مسلمانوں کو دستیاب ہوئیں۔اس کے علاوہ دوسوگھرانے قید ہوئے جن میں مردبھی نتھ اورعورتیں بھی ۔عورتیں لونڈیاں قرار دے کرمجاہدین میں تقشیم کردی گئیں۔ان میں ایک حسینہ و جیلہ

(۱) حفزت بریدهٔ کے اسلام لانے کا واقعہ جلداول ص۱۳ سرگزر چکاہے۔

خاتون جوریہ بھی تھی جو سردار کی بیٹی تھی۔ وہ حضرت ٹابٹ (۲) کے جھے میں آئی، مگر

(٢) حضرت ثابت ابن قيس بے مثل خطيب تھے اور جس طرح حضرت حسانٌ شاعرِ رسول اللہ

كے لقب سے مشہور تھے۔اى طرح حضرت ابت ، تعليب رسول اللہ كے لقب سے معروف تھے۔ ا یک اچھے خطیب کے لئے ضروری ہے کہ اس کی آ واز بلنداور پُر فلکوہ ہو، تا کہ خوب مؤثر ہواور

دورتک ئی جا سکے ،خصوصًا اس دور میں جب کہ لا ؤڈسپیکروغیرہ بھی نہیں تھے۔

حضرت ٹابت عظامہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت او تچی اور پرتا ثیر آ واز عنایت کی تھی ،تحراس آ واز

نے ان کوایک دفعہ پریشانی سے دوجار کردیا۔

جب يه آيت تازل بولى ﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ امْنُوالَا فَرْفَعُوْا أَصْوَا فَكُمْ فَوْق صَوْتِ النبيق. ﴾ (اے ایمان والوااپن آ واز نبی کی آ وازے بلندمت کرو۔) تو معفرت ثابت نے اپنے آپ کو محمر میں محصور کرلیا اور باہر لکنا چھوڑ دیا۔ کی دن تک نظر ندا سے او جان دوعالم علی کا تشویش 🖜

اس کی غیرت نے غلامی کی ذالت برواشت کرنا گوارا نہ کیا اور حضرت ثابت ہے التجا کی کہ آپ جھے سے کچھ پیسے لے لیں اور مجھے آ زاد کر دیں۔حضرت ثابت رضا مند ہوگئے ، مگر جویریہ چیے کہاں ہے لاتی! وہ تو اس وقت خودگر فآر بلاتھی ۔ چنانچہای بارگاہ ہے کس بناہ میں

'' یا رسول الله! مجھ پر جومصیبت، ٹوٹی ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں برائے مہر بانی میرے ساتھ ایدا دفر مایئے تا کہ میں رقم اوا کر کے آزادی حاصل کرسکوں۔''

حاضر ہوئی ، جہاں سے کوئی سائل مایوس نہیں الوشا تھا اور عرض کی

ہوئی اورا کی آ وی کو تھیتی احوال کے لئے ان کے گھر جیجا۔ پند چلا کہانہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر رکھا ہے اور رور ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول الله عظیمتی کی آواز ہے آواز بلند ہونے پرتمام اعمال ضائع ہونے کی تنبیبہ نازل ہوئی ہے اور میری آواز قارر تا بہت او فجی ہے۔ ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ کے ر و ہر و نا دانستہ طور پر آ واز بلند ہو جائے ہے کہیں مبیرے اعمال بھی ضائع نہ ہو جا کیں۔

جانِ دو عالم علي في خواب بعجوايا كهتم ان لوگوں ميں ہے نہيں ہو يتمہاري تو زندگي بھي عمد ہ ہوگی اور موت بھی شاندار ہوگی۔

اس بشارت ہے ان کی تعلی ہوگئی اور انہوں نے حسب معمول باہر نکلنا شروع کردیا۔

جانِ دو عالم ﷺ کی پیشینگوئی پور'ی ہوئی اوران کی ساری زندگی جہاد میں بسر ہوئی۔ جنگ

یمامہ میں شہادت سے ہمکنار ہوئے مشہادت کے بعدا یک مجاہد کوخواب میں نظرا کے اور فرمانے لگے

'' میں تنہیں دو وصیتیں کرنے لگا ہوں۔ ان کوغور ہے سنو!اور یا درکھو، کہ پیچنش خوا بہیں ،

بلکہ میں جو پھے بتانے لگا ہول وہ تطعی طور پر سچے ۔ ہے۔

مہلی وصیت تو یہ ہے کہ کل میرے شہیار ہونے کے بعد ایک شخص نے میرے بدن سے زرہ اتار لی تھی۔اس کا خیمہ لشکر کے آخری سرے پر ہے،اور خیمے کے سامنے کمبی ری سے بندھاہؤ انھوڑا چرر ہاہے۔ اس نے میری زرہ کو چرانے کے بعداس کوایک ہانڈی میں ڈال دیا تھا۔ پھر ہانڈی الٹ کراس پر کجاوہ رکھ دیا تھاتم امیرلشکرخالدابن ولید کے پاس جانا اوران ہے کہنا کہ میری زرواس سے واپس لے لیس ۔

دوسری وصیت بیہ ہے کہ بیں نے ، اپنے غلامول میں سے قلال فلال کو آ زاد کر دیا تھا لیکن میرے ورٹاء کواس بات کاعلم نہیں ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ انہیں بدستور غلام بنائے رکھیں۔ جبتم 🖘

ایک معزز سردار کی بیٹی کا اس طرح عاجز انداز میں سائل بن کر آنا آپ کی طبیعت پرا تناا ڑا نداز ہؤ ا کہ آپ نے اس کے جملہ دکھوں کا مداد اکرنے کا تہیرکرلیا اور فر مایا '' میں تمہارے سامنے اس ہے بہتر تجویز پیش کرتا ہوں---اگر تمہیں پیند ہوتو!''

''وہ کیاہے یارسول اللہ!؟''جویریہ پینے پوچھا۔ '' پیرک میں تیری طرف ہے رقم ادا کر دوں اور تجھے آ زاد کر کے اپنی بیوی بنالوں۔'' حضرت جوریہ کی کئے اس سے بڑا اعز از اور سعادت اور کیا ہوسکتی تھی۔انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور جان وو عالم علیہ نے حضرت ٹابت کومقررہ رقم اوا کر کے حضرت جوبرية كوام المؤمنين بناليا\_

جب صحابہ کرام کو پید چلا کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت جو پر بیا ہے شادی کر لی بيتو انہوں نے بن المصطلق كے تمام قيديوں كو--خواه وه مرد تھے ياعور تي ، بير كہدكرة زاد كرديا كه جس قبيلے كے ساتھ رسول الله كى رشته دارى قائم ہوگئى ہے،اس كے كى بھى فردكو ہم ایناغلام نبیس بنا کتے ۔

كيم باادب لوگ تھے---!عظمتوں كوجانے والے!نسبتوں كو پېچانے والے!

یدینه واپس پہنچوتو امیر المؤمنین صدیق اکبڑ کو بیا بات بتادینا، تا کہ وہ اس کےمطابق عمل کریں۔'' ميتنصل خواب ويكي كروه فمخض بيدار مؤاتواي ونت حضرت خالد بن وليدكي خدمت بين حاضر ہؤ ااورخواب بیان کیا۔حضرت خالدؓ نے جحقیق کی تو حضرت ٹابت ؓ کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں درست ٹابت ہو کیں اور ہانڈی سے زرہ برآید ہوگئ۔ بعد میں حضرت صدیق اکبڑ کوان کی دوسری وصیت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بھی وصیت کو میج تشکیم کرلیا اور ان کے بتائے ہوئے غلاموں کو آزاد قرار دے دیا۔ مؤ رخین لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں حضرت ٹابت واحد شخصیت ہیں ، جن کی وصیت ان کی وفات كے بعد معتر مانى مى حالا نك عام طور پرخواب ميں كى مى وصيتوں كى شرعاً كوئى حيثيت نبيس مصدَّق اللهُ الْعَظِيم. وَكَا تَقُوْلُوا لِمَنُ يُقْتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَات ﴿ الْآبِهِ

(بیدواقعات استیعاب، ذکر دابت سے ماخوذ ہیں۔)

اس طرح دوسو گھرانوں کی گردنوں سے طوقِ غلامی اتر گیا اور وہ سب حریت کی نعمت سے مالا مال ہو گئے۔

كتنامبارك ثابت بؤ احضرت جورية كاجانِ دوعالم عَلِينَة كعقد مِن آنا!

لڑائی اور صلح

اس غزوے سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ اپنے اصحاب سمیت آ رام کی غرض سے چند دن تک مریسیع کے کویں کے پاس قیام پذیر رہے۔ اس قیام کے دوران ایک ایسادا قعد پیش آیا کہ مہاجرین اورانصار میں تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔

ہو ایوں کہ حضرت عمر کے ایک غلام ججاہ غفاری گا، سنان سے جھگڑا ہو گیا جو برختے برختے ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ ججاہ جہت زور آ ورخض تھے۔ انہوں نے سنان کو خاصا مارا پیٹا۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق زخمی بھی کر دیا۔ جب سنان نے ویکھا کہ ججاہ کے مطابق اپنے جمایی سامنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جا بلیت کے دستور کے مطابق اپنے جمایی سامنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جا بلیت کے دستور کے مطابق اپنے جمایی قبیلوں کو مدو کے لئے پکارنا شروع کردیا۔ اس کے جواب میں ججاہ نے نے بھی اپنے حامی قبائل کو اور دی۔ سنان گاتھاتی انسار سے تھا، جب کہ ججاہ مہاجرین میں سے تھے۔ چنا نچے سنان گی مدد کے لئے انسار کے قبائل اوس وخز رج اور ججاہ گی جمایت میں مہاجرین کے قبیلے قریش اور کنانہ ایک دوسرے کے خلاف صف آ را ہو گئے ۔ قریب تھا کہ انسار و مہاجرین میں خوز رہز تضادم ہوجاتا کہ اچا تک جانی دو عالم عقیق تشریف لے آ ئے اور فریقین کو ڈائٹے ہوئے نضادم ہوجاتا کہ اچا تک جانی دو عالم عقیق تشریف لے آ ئے اور فریقین کو ڈائٹے ہوئے خضبناک کہے میں گویا ہوئے۔

مَابَالُ دَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ!؟ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

(یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے اپنے حامی قبائل کو پکارنا شروع کر دیا ہے تم لوگوں نے!؟ بیکام چھوڑ دو۔ یہ بد بودارعمل ہے۔)

ہادی برحق عظی کی آ واز سنتے ہی فریقین کو ہوش آ گیا اور جبینیں عرق انفعال ہے تر ہو گئیں--- کہاں تو وہ تریفانہ صف آ رائی اور کہاں ہے دوستانہ صلح جوئی کہ مہاجرین کی ایک جماعت سنان کے پاس وفد بن کرگئی اور ان ہے التجا کی کہ وہ چھجا ہ کومعاف کر دیں۔

سنان نے نہایت فراخد لی سے معاف کر دیا اور معاملہ رفع دفع ہوگیا۔

# ابن ابی کی ذلالت

مندرجه بالا واقعه ظاہر ہے کہ ایک وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا، بعد میں مہاجرین نے معافی انگ کراور انصار نے معاف کر کے اس کی تلافی کر دی تھی۔ مگر سوء انقاق ہے اس غزوے میں عبداللہ ابن اُبی اور اس کے ہم مشرب منافقین بھی شامل تھے۔انہوں نے اس واقعہ کو مقامی اور غیر مقامی کا رنگ دے دیا اور ابن ابی نے انتہائی اشتعال انگیز لہجے میں خطاب کرتے ہوئے اپنے ہمنوا منافقین سے کہا

'' خدا کی قتم! اس سے پہلے ہمیں مبھی الیی ذلت سے دو جارنہیں ہونا پڑا۔ پیر مہاجرین باہرے آ کر ہمارے شہر میں بس گئے ہیں اور اب ان کی تعدا داتنی برد گئی ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ لڑنے جھکڑنے کی جرائت ہونے لگی ہے۔ بیتو وہی صورت ہوئی کہ آ دی کتا یا لے اور وہ بڑا ہوکر ما لک کو کا شخے دوڑ ہے---اور پیسب پچھتم لوگوں کا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔تم نے ان کواپنے پاس کھبرایا اورخوب کھلایا پلایا۔ان کو مکانات ، زمینیں اور باغ دیئے اوران کی حمایت میں اتنے آ گے بڑھ گئے کہ جنگوں میں تم خود قتل ہوتے رہے اوران کو تحفظ فراہم کرتے رہے۔اگرابتداہے ہی تم ہاتھ تھنچ لیتے تو پیلوگ کہیں اور جا بہتے اور آج تمہیں بیدن نیدد کچینا پڑتا۔اب بھی اگرتم ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چھوڑ دوتو پیدرسول اللہ کو چھوڑ کرتنز بتر ہوجا ئیں۔بہر حال اب ان کی حرکتیں نا قابلِ بر داشت ہوگئی ہیں۔اس لئے واپس مدینه تینچتے ہی ہم باعز تالوگ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔''

افسوس! کہ ابن ابی اپنی لیڈری چکانے کے شوق میں تہذیب وشرافت کی تمام حدود پھلانگ گیا اورمہا جرین کومعاذ اللہ ذکیل قرار دے دیا، حالانکہ مہاجرین میں خود جان دوعالم علی میں شامل تھے۔ دراصل وہ پہمجھ رہا تھا کہ اس محفل میں صرف اس کے ہمنو ااور راز دارشریک ہیں، گرا تفاق ہے ایک نوعمر انصاری صحابی حضرت زید ابن ارقم مجھی وہاں موجود تھے۔انہوں نے تمام باتیں اینے چچا کو بتا کیں اور پچانے جانِ دوعالم علی کے گوش گزار کرویں۔ جانِ دو عالم علیہ نے حضرت زید کو بلایا اور کہا کہ سیح صورت حال بیان کرو۔حضرت زیڈنے بے کم وکاست سارا واقعہ بیان کر دیا۔اس مجلس میں انصار کے متعدد سربرآ وردہ لوگ موجود تھے،گر چونکہ اس وقت تک ابن ائی کا نفاق اتنا عیاں نہیں ہو اتھا،اس لئے زید کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا اور سب نے جانِ دوعالم علی ہے ہا۔۔۔'' یارسول اللہ! زید بچہ بی تو ہے، نہ جانے ابن البی نے کیا کہا ہے اور اس نے کیا سمجھ لیا ہے!'' پھر انصار نے حضرت زید کو ڈائٹے ہوئے کہا۔۔۔'' تم خواہ تخواہ چغلیاں کھاتے پھرتے ہو۔ابن البی ایک معزز سردارہے۔وہ بھلاالیی با تیس کب کرسکتا ہے!''

حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ نے بھی اکا پر انصار کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی اور جھے ہے کہا ---'' ہوسکتا ہے کہتم ابن ابی کی سمی بات پر تا راض ہوئے ہو،اس لئے اس کے خلاف الیمی باتیں کررہے ہو۔''

میں نے قتم کھا کرکہا کہ نہیں یارسول اللہ! میری ابن الی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔
پھررسول اللہ نے فر مایا --- '' ہوسکتا ہے کہتم اس کی بات سیح طور پر سن نہ سکے ہو۔''
میں نے پھر صلفا یقین ولا یا کہ میں نے سب با تیں اپنے کا نوں سے سی ہیں اور
میرا بیان حرف بحرف درست ہے۔گر اس کے باوجود آپ نے میری نوعمری کی وجہ سے
میری باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی۔ میں نہایت افسر دہ وقم کمین وہاں سے چلا آیا اور ایک کوشے
میں دل گرفتہ سا بیچھ گیا۔ میرے پچانے کہا --- ''کیا فائدہ ہؤ احیری اس چغل خوری
کا ---!رسول اللہ نے تیری باتوں پر اعتبار ہی نہیں کیا۔''

میں نے کہا--''آپ اعتبار کریں یا نہ کریں، میں نے اپنا فرض اوا کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی میری صداقت ظاہر فر مادے گا اور بیتو عبداللہ ابن الی ہے، خدا کی قتم! اگر میر اباب بھی اسی باتنس کرتا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور مطلع کرتا۔'' کتنا اخلاص تھا اس نوعم بے کا جانِ دوعالم علی کے ساتھ!

# حضرت عمرﷺ کا غصہ

حضرت عمر می کے لئے ابن ابی کے خرافات نا قابل بر داشت تھے۔اگر اور کوئی موقع ہوتا تو وہ اب تک اس کا سرقلم کر چکے ہوتے بگر اس وقت چونکہ ابن ابی نے مقامی اور مہاجر کا

مئلہ کھڑا کر رکھا تھا اور حضرت عمر مہاجرین جس سے تھے، اس لئے مختاط ہو گئے اور ازخو دکوئی اقد ام کرنے سے پہلے جان دو عالم ﷺ کی خدمت میں عرض کی ---'' یارسول اللہ! یا تو مجھے اجازت و بیجئے کہ اس منافق کا سرتن سے جد اگر دوں پاکسی انصاری کو عکم دیجئے کہ دواس كاقصة تمام كروي\_"

جانِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ---''نہیں عمر! میں ایسانہیں کرسکتا۔ اس طرح تو لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا اور وہ کہیں سے کہ لو، اب محمہ نے اپنے ہی ساتھیوں کے گلے کا نے شروع کردیے ہیں۔"

اس کے بعد جان دوعالم ﷺ نے ابن الی کو بلا کر پوچھا کہ داقعی تم نے ایسی با تیں کی ہیں؟ ابن ابی صاف کر گیا اور قتم اٹھا کر کہا کہ بیں آپ کو اللہ کا سچا رسول ما نتا ہوں اور اليي بالون كالقور بحي نبيس كرسكتا\_

# وایسی کا حکم

جان دوعالم علی شاید ابھی مزید وہاں تیام کرتے مرحضرت زیڈ کی اطلاع نے ایک نیااضطراب برپاکردیا تھا، پچھلوگ ان کوسچاسجھ رہے تھے اور پچھ کا خیال تھا کہ زید کو غلط فہی ہوئی ہے،ان حالات میں جانِ دوعالم ﷺ نے مناسب سمجھا کہ فور آوا کہی کاسفرشروع كرديا جائے تاكەلوگول كى توجەبث جائے اوراس نضول بحث كاخاتمە بهوجائے ، چنانچە آپ نے واپسی کا حکم دے دیا۔

# تصديق الهي

والیسی میں جان دو عالم عصلهٔ اپنی اونٹنی پرسوار تھے۔حضرت زید بھی اپنی سواری پر بیٹے ساتھ ساتھ چلے جارہے تھے کہا جا تک جانِ دوعالم علیہ پر وی کا نزول شروع ہو گیا اور جریل امین منافقین کی مدمت میں تقریباً پوراا بیک رکوع لے کرنازل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کے دو جملے بعینہ نقل فر مائے تھے۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ --- "لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا." يَقُولُونَ --- "لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِجَنَّ

الْآعَزُّ مِنْهَا الْآذَلُّ."

یمی لوگ ہیں جو کہتے ہیں''رسول اللہ کے ساتھیوں پرخرج کرنا بند کر دو تا کہ یہ تنز بتر ہوجا کیں ۔'' کہتے ہیں---'' مدینہ واپس پہنچ کر ہم باعز ت لوگ ان ذکیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔''

وی کا نزول ختم ہو اتو جانِ دو عالم علی نے ہاتھ بڑھا کر حضرت زیڈ (۱) کا کان پکڑلیااور پیار بھرے انداز میں کھینچتے ہوئے کہنے لگے

''لڑے! تیرےان کا نوں نے تو واقعی سی سنا تھا۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیا قرار دے دیا ہے۔''

#### ولد سعيد

جانِ دوعالم علی کے مدینہ پینچنے سے پہلے ہی ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کی خبریں مدینہ پہنچ چکی تھیں۔ تعجب ہے کہ ابن ابی تو منافقین کا سردار تھا مگر اس کا بیٹا انتہائی

(۱) حضرت زیدا بن ارقم این والدی و فات کی وجہ ہے بچپن بی میں چیم ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ این رواحہ نے ان کی پرورش کی اور سفر و حصر میں ساتھ در کھا۔ جب حضرت مبداللہ اللہ مریہ ہوتہ کے لئے دوانہ ہوئے تو حضرت زید کو بھی ساتھ لے گئے ۔ کجاوے میں دوآ دمیوں کی گئے اکثر نہیں تھی اسلئے حضرت عبداللہ نے حضرت زید کو کجاوے کے بچھلے جے کے ساتھ بھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید گاگر چہ تک عبداللہ نے حضرت زید کو کجاوے کے بچھلے جے کے ساتھ بھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید گاگر چہ تک میں علی در ج بیشے تھے مگراس کے بغیر کوئی اور صورت ممکن نہیں تھی ۔ اس لئے مجبوری تھی ۔ حضرت عبداللہ بہت اعلی در ج کے شاعر تھے۔ ایک و فعدرات کوایک نظم کمی اور اس کو بلند آواز میں ترنم کے ساتھ پڑھنے گئے۔ اس نظم میں انہوں نے شہاوت کے لئے آپئی ہے تابی کا اظہار کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اللہ تعالی مجھے زندہ واپس نہ لے جسم سے دھرت زید گئے ہاں کوڑا تھا۔ انہوں نے اس سے حضرت زید گو بلکا سامارا اور حضرت زید گی آسلی خاطر عضرت عبداللہ کے اس سے حضرت زید گو بلکا سامارا اور حضرت زید گی آسلی خاطر سے جسم سے اس کے دہ بین تھا سامارا اور حضرت زید گی آسلی خاطر سے کہا سامارا اور حضرت زید گی آسلی خاطرت سے ہمکنار ہوجاؤں اور تو واپس نہائی آرام کے ساتھ کجاوے میں تھا سنز کرے۔۔۔ ؟ حکم نہیں شہاوت سے ہمکنار ہوجاؤں اور تو واپس میں انہائی آرام کے ساتھ کجاوے میں شہاستر کرے۔۔۔ ؟ حسم نہائی آرام کے ساتھ کجاوے میں شہاستر کرے۔۔۔ ؟ حسم سے دورت کے کہا۔۔۔ " کیوں روتا ہے لائے کے میں شہادت سے ہمکنار ہوجاؤں اور تو

ص اور و فا دارتھا۔ چنانچہ جب جانِ دوعالم علیہ کے مدینہ کے قریب پہنچے تو ابن اُبی کا بیٹا آیا اورا بے باپ کے اونٹ کی مہار کچڑ کراس کو بٹھا دیا۔ چرنیام سے تکوار تکالی اور باپ سے کہا " میں نے سا ہے کہ تو نے رسول اللہ کو ذکیل کہا ہے۔خدا کی فتم! اگر تو نے سرعام بيه اغلان نه کيا که رسول الله انتها کی معزز جستی ہيں اور تو خود نهايت ذليل انسان ہے تو ہيں تيرا سرقكم كردول كا-"

ای دوران جان دو عالم ﷺ ان کے پاس ﷺ کے اور ابن اُبی کے بیٹے ہے کہا ''الله تعالی مجھے اس عمل کی جزائے خیر دے۔ بہرحال جو ہؤ اسو مؤا، اب اپنے باپ کو

حفرت عبدالله کی تمنا پوری ہوگئ اور دہ اس لڑائی بیں شہید ہو گئے۔

چونکہ حضرت زیڑنے ایک مجاہداور شہید کے زیر سایہ تربیت پائی تھی ،اس لئے جہاد کا ان کو بھی بہت شوق تفاغز و اُ احد میں شرکت کی بہت کوشش کی عمر کم عمری کی وجہ ہے اجازت نہ کی غز و ہُ مریسیج پہلاغز وہ تھا جس میں انہوں نے شمولیت کی۔ اس کے بعد کمی غزوے میں پیچیے نہیں رہے۔خود فرماتے ہیں کہ رسول الله علية في في طور يرانيس فروات يس حصدلياجن بس سيستر وغروات بس بس ان عمركاب ربار

غزوہ مریسی میں چونکدان کی سچائی وحی سے تابت ہوئی تھی ،اس لئے ان کالقب ہی ڈُو الاُدُن الْوَ اعِيَةِ مشهور موكيا \_ يعني يا وكيركا لون والا \_

واقعی ان کے کانول نے نہ صرف ابن الی کے خرافات کو سمج یا در کھا ؛ بلکہ جان دو عالم عظام کے بے شارا حادیث بھی ان کواز برخیس اور متعدد اہل علم ان سے فیض پاب ہوتے رہے تھے۔ علامہ عسقلانی لکھے ہیں 'وَلَه' حَدِيْت كَثِيْر (انہوں نے بہت مدیثیں روایت كى ہیں \_)

حضرت على كرم الله وجهة كے ساتھ بهت كراتعلق تھا۔ ابن عبدالبر لكھتے ہيں۔ " وَهُوَ مَعْدُورُة فِي خَاصَةِ أَصْحَابِهِ" (زير كا ثار حضرت على كخصوص احباب من موتاب )

جب معزت علی کوفہ بھٹل ہوئے تو معزت زیر بھی وہیں آ ہے۔ جنگ صفین میں معزت علی کا تجربورساته ويااورو بين كوفيش ١٨ هكوه فات يا في رَضِينَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

(واقعات اصابه اور استيعاب ے ماخود ہيں۔)

باب۲،غزوه احد

یوں رحمتِ عالم کے بے پایاں عفو و درگزر کے صدقے ابن ابی کو زندگی نصیب ہوئی ورندا پنے بیٹے ہی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوجا تا۔(۱)

واقعه افك

ای غزوہ ہے واپسی کے دوران افک کا واقعہ پیش آیا۔ بیرواقعہ احادیث وتواریخ میں خاصی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مگراس کا ماحصل اتنا ہی ہے کہ بد بخت منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقة عفیفه طیبہ طاہرہ پرایک بیہودہ الزام لگا دیا تھا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائش می برأت وطهارت واضح كرنے كے لئے ايك متفل ركوع نازل فرمايا اور الزام لگانے والوں پر سخت غضب اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، الزام کے بانی مبانی کوخصوص طور پر عذاب عظیم کامستحق قرار دیااوراس کےعلاوہ بھی جولوگ الی با تیں کرے فحاشی کوفروغ دینے کی کوششیں کررہے تھے،ان کو دنیاوآ خرت میں عذاب الیم چکھانے کا وعدہ فر مایا۔

میرے خیال میں سورہ نور کے رکوع کامفہوم سجھنے کے لئے اس عد تک جاننا کافی ہے اور ان تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جن کوامام بخاری اور دیگر محدثین نے خاصی دلچینی اورشوق ہے بیان کیا ہے۔ کیونکدان احادیث کواگر روایة ورست بھی تسلیم کرلیا جائے تو دِرایةُ ان کی کوئی چول نٹ نہیں بیٹھتی ---مثلا بخاری ہی کی روایت کو لیجئے!

ا---ایک طرف تورسول الله قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ میں خیراور بھلائی کے علاوہ کی خبیں جانتااور دوسری طرف ای پاکدامن اہلیہ کو ناطب کر کے ایسی بات کہتے ہیں کہ جے لَكُ بِوعَ قَلْمُ لِرْرًا حِدِانُ كُنُتِ ٱلْمَمُتِ بِلَدُنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللهُ وَتُوبِي إلَيْهِ. (الراتو الله على منظ مو يكل بي تو توبداستغفاركر) (استغفف الله العفيليم)

اَلْمَمْتِ بِلَدُنْبِ مِين صرف كناه كا ذكر ب، كناه كى توعيت واضح نبين ب-اس

<sup>(</sup>١) غروه ين المصطلق كتمام واتعات سيوت حلبيه ج١، ص ٢٩٣ ، ٢ ، ٣٠ تاريخ الخميس ج ١، ص ٢٥، ٢٤٥ ور زرقاني ج ١، ص ١١١ ١١١ . عافردين-

" فائ" كودوركرنے كے لئے دوسرى روايت ميں فَارَ فُت كِالفظ لايا كيا ہے، تاكه....ك

مفهوم بورى طرح عريال موجائ - أَللَّهُمَّ اغْفِرُ وَارْحَمُ!

٢--- يداخمال رسول الله علي كالم على الله على الل

ے مطابق آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت علیٰ کو بلا کر حضرت عائشہ کو چھوڑ وینے کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کردیا تھا --- یَسْتَأْ مِرُ هُمَا فِی فِوَ اقِ اَهْلِهِ.

قطع نظراس سے کہ ہارہ تیرہ سال کے پچے اسامہ سے بیوی کوچھوڑنے کے مسئلے میں مشورہ کرنے کی کیا تک ہے، انتہائی جیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ بنے تو اس وقت مسلط کی کیا تک ہے، انتہائی جیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ بنے تو اس وقت مسل کر حضرت عائشہ کی براکت وطہارت بیان کی ، گر حضرت علی نے یہ 'شہکار مشورہ'' پیش کیا۔ کمل کر حضرت عائشہ کی براکت وطہارت بیان کی ، گر حضرت علی نے یہ 'شہکار مشورہ'' پیش کیا۔ کئن میں ہیں اللہ ! اللہ تعالی نے اللہ اللہ ! اللہ تعالی نے برکوئی تنگی تہیں فر مائی اور عور تیں اس کے علاوہ بھی بھتے ری ہیں۔ )

ظاہر ہے کہ اس موقع پر طہارت و براءت کی شہادت دینے کا یہی مطلب ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں، اس لئے ان کو نہ چھوڑ ا جائے، جب کہ عفت ونز اہت کی گواہی سے گریز کرنے اور وَ النِیسَآءُ سِوَ اهَا کَیْنُیرْ وَکُمہ کر دوسری عورتوں کی طرف ترغیب دینے سے واضح ہے کہ حضرت علی طلاق دینے اور دوسری شادی کرنے کامشورہ دے رہے ہیں!

كياباب مدينة العلم سے اليے لغوا ورلا يعنی مشورے كى تو قع كى جاسكتى ہے---؟ اور پھرا يے كرے ہوئے الفاظ كے ساتھ!!؟ لا ، وَ اللهِ!

سو-- اگراس روایت کو درست مان لیا جائے تو پھر پیمشورہ وغیرہ طلب کرنا بھی محض دکھا وے کے لئے ہی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ روایت کے مطابق نہ صرف رسول اللہ علیقے کو؛ بلکہ والدعا کشٹ صدیق اکبڑا وروالدہ عائشائع رومان گوبھی پوراپورایقین تھا کہ حضرت عاکشٹاس گناہ میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ مَعَاذَ اللهٰ، ثُمَّ مَعَاذَ اللهٰ.

ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ بات خود عا کشہ صدیقہ گی زبانی حلفا کہلوائی گئی ہے۔ حضرت عا کشہ تینوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں۔

وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ، لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْتُ فَاسْتَقَرَّفِى ٱنْفُسِكُمْ

وَصَدَّقُتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ "إِنِّي بَرِيْنَةٌ" --- وَاللهُ يَعْلَمُ آنِّي بَرِيْنَةٌ --لَا تُصَدِّقُونِيَ بِلَالِكَ، وَلَثِينِ اعْتَرَفُتْ لَكُمْ بِامْرٍ --- وَاللَّهِ يَعْلَمُ اَنِّي مِنْهُ بَرِيْنَةُ --- لَتُصَدِّ قُنِيُ.

(الله كاقتم! ميں جانتي مول كه آپ لوگول نے ميرے بارے ميں سيربات مي تو آپ کے دلوں میں بیٹے گئی اور آپ نے اس کو چی سمجھ لیا۔اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے پاک ہوں---اوراللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں---تو آپ مجھے سچانہیں سمجھیں گے اور اگر میں اس کام کا اعتراف کرلوں، جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ہیں اس سے پاک مول توآب جھے جا جانیں گے۔)

اپنے شوہراور والدین کے خیالات سے حضرت عائشٹ نیادہ آگاہ کون ہوسکتا ہے؟ جب وہ ان تینوں کے منہ پرقتم کھا کر کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کواس خبر پراس حد تک یقین ہو چکا ہے کہ اگر میں اپنی یا کدامنی بیان کروں تو آپ مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور ان تنیوں میں ہے کوئی بھی اس کی تر دید میں ایک لفظ تک نہیں کہتا تو ظا ہر ہے کہ حضرت عا کشہ جو م يح مجوري بي درست مجوري بيل -

جس فنکار نے بھی بیروایت تیار کی ہے، اس نے واقعہ افک بیان کرنے کی آثر میں وہ سب کچھ حضرت عائشہ کی زبان ہے کہلوا دیا ہے،جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے كرمًا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكُلُّمَ بِهِلْدًا، سُبُحْنَكَ هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيُمٌ٥

ہ --- ساری دنیا جانتی ہے کہ الزام لگانے والے منافقین تھے۔ گرروایت کے مطابق حضرت عا مَنثةٌ کی والدہ ماجدہ اس کا ذ مہ دارا بنی بیٹی کی سوکنوں کوتھبراتی ہیں اور بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں۔

'' جب کوئی عورت خوبصورت ہو، خاوند کی نگاہوں میں پبندیدہ ہواور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ و ہ اس کے خلاف با تیں نہ بنا کیں ۔''

کیا اُمّ رو مان اپنی بیٹی کی محبت میں اتنی بڑھ گئی تھیں کہان کو دیگراز واج رسول پر تہت لگاتے ہوئے ذراخوف ندآیا، حالانکدان پاک بیبیوں نے اس بارے میں ایک لفظ

۵--- اور سنئے! مفرت حسان ابن ٹابت کوتو آپ جانئے ہی ہیں ٹا! وہی شہرہ آ فاق عاشق رسول ، جس كی تعیش خو در سول الله علی بوے چاؤے سنا كرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے---" کبو،روح القدس تبہاری امداد کریں گے۔"

ذرا دل تقام کر سننے کہ روایت کے مطابق بیرٹنا خوانِ مصطفیٰ بھی ان لوگوں میں شامل تھا، جنہوں نے صدیقہ کا نکات پرالزام نگایا اوراس کی نشر واشاعت میں حصہ لیا؛ بلکہ مؤ رفین نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ ان کواس جرم میں ای [۸۰]کوڑ ہے بھی نگائے گئے عُصِـــ(١) إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۱) روایت کے مطابق حضرت حسال کے علاوہ مطلح ابن اظافہ اور حمنہ بنت جمش بھی اُمّ المؤمنين كومهم كرنے والوں بيس شامل تھے۔

جہاں تک حضرت حمنہ کا تعلق ہے تو وہ رسول اللہ عظیمہ کی پھوچمی زاد بمن بھی تھیں اورخوا ہر نسبتی بھی، کیونکدان کی بہن معنرت زینٹ بنت جحش اُمّ الوَمنین تغیس ۔ مؤ رضین نے لکھا ہے کہ معنرت حمنہ نے اس الزام تراشی میں اس لئے حصد لیا تھا کہ ان کی بہن حضرت زینب حضرت عا کشہ کی سوکن تھیں اور حمنہ جا ہتی منس كداس طرح معفرت عا مُشرِّر مول الله عظيمة كي فكامول بين كرجا كين تا كدميري يهن كي بن آئے۔

یه دجه جس مدتک لچرا در بے مودہ ہے اس پر کسی تبعرہ کی ضرورت نہیں۔

رے حضرت مطح " تو وہ صدیق اکبر جیسے عاشق رسول کے پروردہ ہونے کے علاوہ غزدہ بدر یں شمولیت کے اعزازے بھی سر فراز ہیں۔

كياس مرج كانسان ساس بات كاتوقع كى جائتى بكروه الني محن ومر بى كانمام احسانات فراموش كرد عادراس مدتك طوطاچشى براترآئ كداس كى ياكباز بني پربېتان با عدص لگ جائے!!؟

ایامعلوم ہوتا ہے کہ جب أم المؤمنين كى برأت قرآن ميں نازل ہوكى تو منافقين نے اچى جان بچانے کے لئے بید شہور کر دیا کہ بیر کت صال اسطح اور حنہ کی ہے۔ تا کہ لوگوں کی نفرت کا رخ · منافقین کی بمیائے ان اصحاب رسول کی طرف چرجائے۔اس کوشش میں وہ اس مدیک کا میاب 🇨

### ٢ --- يدمنظر بهي ملاحظه فرمائي كهرسول الله عليه الصارع فاطب موكر كم

رے کہ حضرت حسان کو اُم المؤمنین کی مدح اورا پنے دفاع میں یا قاعدہ ایک تصیدہ کہنا پڑا۔اس تصیدے کے آخر میں وہ کہتے ہیں:-

قَانَ كُنْتُ قَدَ قَلْتُ الَّذِي قَدَ زَعَمُتُمُ

قَلاَ رَفَعْتُ سَوْطِيْ الِّي اَنَامِلِيْ

وَكَيْفَ وَوُدِي مَاحَيِيْتُ وَنُصْرَتِي

لِالِ رَسُولِ اللهِ زَيْنُ الْمَحَافِل

(استعاب، ذكر عائشه)

(اگر میں نے وہ بات کہی ہو، جس کا تم گمان کرتے ہوتو میرے ہاتھشل ہو جا کیں اور میری انگلیاں مبھی کوڑا نہ اٹھا سکیں۔

میں بھلاوہ بات کیے کہ سکتا ہوں، جب کہ آل رسول کے ساتھ میری محبت اور ان کی نصرت جب تک میں زندہ رہوں گام محفلوں کی زینت بنی رہے گی۔)

حفرت صان کی اس قدرواضح تصریح کے باوجود پروپیگنڈے کا کمال ویکھئے کہ بخاری جیسی سیجے کتاب میں اب تک حضرت صان کا نام قاذ فین عائش میں درج ہے۔ فَالِمَی اللهِ الْمُشْنَکیٰ.

منافقین نے لوگوں کی توجہ ان تین مخلصین کی طرف آتی شدو مدے مبذول کرائی کہ ان تینوں کا نام تو عدیث وسیرت اور تاریخ کی ہر کتاب میں ملتا ہے، گرمنافقین میں سے ابن ابی کے سواکسی کا سراغ نہیں ملتا، حالا نکہ قرآن کے مطابق بدلوگ عصبہ تصاور عصبہ کی آ دمیوں پر شتمل گردہ کو کہا جاتا ہے۔

اور میبھی ای پر و پیگنڈے کا شاخسانہ ہے کہ مؤ رفین نے ان متیوں کوکوڑے مارے جانے کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس تمام فتنے اورشرارت کے بانی مبانی اور اس کے جمعو اوّں کوکیا سزادی گئی ---؟اس کاذکر کمی بھی معتبر روایت میں موجوز نیس ۔

آخرين حفرت حمانٌ كاقدرتِ تفسيلى تعارف ملاحظة فرمائي !

حضرت حسانؓ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ انتہائی قادر الکلام سے اور 🖜

ہیں کہ جس شخص نے میرے اہل خانہ کے بارے میں جھوٹ بول کر مجھے ایڈ اپنچائی ہے، (یعنی ابن ابی رئیس المنافقین) اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو---؟

نی البدیمہ شعر کہنے کا ملکہ حاصل تھا۔عرب میں ہر قبیلے کے شاعر اور خطیب ہؤ اکرتے تھے جو مقابلے ک محفلوں میں اپنے جو ہر دکھایا کرتے تھے اور جس قبیلے کے شاعر اور خطیب زیادہ فصیح و بلیغ ثابت ہوتے تھے اس کی برتزی مسلم ہو جاتی تھی۔

جانِ دو عالم عَلَيْقَةً كى خدمت مِن مُخلَف قبائل كے جو دفد آيا كرتے ہے، وہ بھى حسب دستور اپنے خطیب دشاعرساتھ لایا كرتے تھے۔ان كے مقابلے كے لئے جانِ دو عالم عَلَیْقَةً اپنے خطیب حضرت ٹابٹ (تعارف ص ۸ پرگز رچكا ہے۔) اورا پئے شاعر حضرت حسان گوتھم دیا كرتے تھے اور مقابلے ك بعد ان لوگوں كو مانتا پڑتا تھا كەرسول اللہ عَلَیْقَ كے شاعر اور خطیب ہمار بے شاعر وخطیب سے بدر جہا بہتر ہیں۔اى طرح كے ایک مقابلے كے بعد وفد بن تميم نے يوں اعتر اف حقیقت كیا۔

إِنَّ خَطِيُبَ الْقَوْمِ اَخُطِّبُ مِنْ خَطِيْبِنَا وَ شَاعِرَهُمُ اَشْعَرُ مِنُ شَاعِرِنَا وَمَا انْتَصَفُنَا وَلَا قَارَبُنَا.

(مسلمانوں کا خطیب ہمارے خطیب سے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر ہے بہتر ہے، ہمیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کا نصف حصہ بھی نہیں ملا؛ بلکہ نصف کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ )

قریش کے شعراء جان دوعالم علی کی جو کہا کرتے تھے،اس کا تو ڈکرنے کے لئے ضروری تھا
کہ ان کوانہی کی زبان میں جواب دیا جائے اور قریش کی جو کہی جائے ،گر حضرت حسان کے لئے اس میں
مشکل یہتی کہ اس طرح جان دوعالم علی کے بہتی حرف آسکنا تھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی قریش ہے تھا۔اس
مشکل کا احساس بھی سب سے پہلے جان دوعالم علی کے بی جو کہی اور آپ نے حضرت حسان سے بوچھا کہ تم
قریش کی جو کس طرح کہ سکو گے ، جب کہ میراتعلق بھی انہی ہے۔

حصرت صال في جواب ويا --- "وَالله لا سُلْنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ اللَّعْرَةُ مِنَ الشَّعْرَةُ الشَّعْرَةُ مِنَ الشَّعْرَةُ مِنَ الشَّعْرَةُ السَّعْرَةُ الشَّعْرَةُ السَّعْرَةُ السَاعِقُ السَّعْرَةُ السَاعِقُ السَّعْرَةُ السَّعْرَةُ السَّعْرَةُ السَّعْرَةُ السَاعِقُ السَّعْرَةُ السَاعِلَةُ السَاعِمُ السَاعِقُولُ السَّعْرَةُ السَاعِقُ السَاعِقُ السَاعِلَةُ السَاعِلَةُ السَاعِلَةُ السَاعِمُ السَاعِيلِيّةُ السَاعِمُ السَّعْمُ السَاعِمُ السَاعِقُ السَاعِمُ السَ

حضرت معدا بن معاذ ،جن كاتعلق قبيله اوس سے ہے،عرض كرتے ہيں '' یا رسول اللہ! اگر اس کا تعلق اوس ہے ہے تو ہم اس کا سرقلم کر دیں گے اور اگر فزرج ہے ہو آپ جس طرح کہیں مے ہم اس پھل کریں گے۔"

ا یک وفعد ابوسفیان نے جان وو عالم علیہ کی جو کمی تو حضرت حسال نے اس کو بحر پور جواب دياءآ خرى تنين شعر ملاحظه مول-

وَعِنْدُ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ' هَجُوْتُ مُحَمَّدُا فَأَجَبُتُ عَنْهُ آمِيُنَ اللهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ هَجَوُكَ مُطَهِّرًا ، بَرًّا ، حَنِيْفًا لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمُ وَقَاءًا فَإِنَّ أَبِيُ وَ وَالِدَهُ ۚ وَعِرُضِي

نے اس کا جواب دے دیا۔ اس کا جر مجھے اللہ تعالیٰ عطا (تولي في كابوكى اوريس

فرمائے گا۔

تونے ایک ایسے انسان کی جو کی ہے جو یا کیزہ ہے، نیک ہے، الله کی طرف متوجدر ہے والا ہے،اللہ كاامن ہاوروفااس كى سرشت ميں شامل ہے۔

یا در کھوکہ یں محمد ( علی ) کی عظمت کے تحفظ کے لئے اپنے باپ داداکوادرا پی عزت کو قربان

(1800)

كيا خوبصورت شعرين---! آبثاروں جيماتر تم اوررواني لئے ہوئے!! دراصل معزت حسان کی فکر و پخیل کامحور ہی ذات مصطفیٰ علیقی تھی۔ اس لئے انہوں نے نعیب مصطفیٰ کے گشن میں ایسے ایسے چھول کھلائے کہ تا ابدمشام جاں کومہکاتے رہیں گے۔

ا کی مرتبہ حضرت عا کثر ہے کسی نے کہا کہ رسول اللہ علی کے بارے میں بتا یخ کہ وہ کیے تھے؟ انہوں نے کہا ---'' غدا کی فتم! وہ ہو بہواس طرح تھے، جس طرح ان کے اپنے شاعر نے بیان کیاہے۔

مَنَّى يَبُدُ فِي الدَّاجِي النَّهِيْمِ جَبِيُّنُهُ ا

يَلُحُ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَىٰ الْمُتَوَقِّبُ ٦

چونکہ ابن الی کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اس لئے خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہؓ اٹھتے ہیں اور سعد بن معاذؓ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں -- '' کَذِبْتَ لَعَمْوُ اللہِ .....''

(سخت اندھِری رات میں ان کی چیشانی یوں دکمتی ہے جس طرح تاریکیوں میں چراغ روژن ہو۔) جان دوعالم سلطن کی ضیا پاش جمین کی کیا ہی عمدہ عکا سی ہے! سجان اللہ! اور حضرت حسان کے ان دوشعروں نے تو عالمگیر شہرت حاصل کی ہے اور عرب وتجم کے کا نوں میں رس گھولا ہے۔

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُ عَيْنِيُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِا لِيَسَآءَ خُلِقْتَ مُبَرُّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانُكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَآءَ

مزيدتنسيلات كے لئے ديوان صان كامطالعہ سيجے!

ابتداء اسلام میں حضرت حسان نے جونظمیں کی تھیں ،ان میں اہل مکہ اور دیگر مشرک قبائل کی مداور دیگر مشرک قبائل کی فدمت بھی تھی۔ اس لئے حضرت عمر اپنے دور فدمت بھی تھی۔ اس لئے حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ایسے بچو بید مضا مین پر مشتل اشعار پڑھنا سخت ٹاپند کرتے تھے۔ فر مایا کرتے تھے کہ اس طرح بھولی اسری وشمنیاں پھرسے تازہ ہو جاتی میں اور ملت کی وصدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت مصان مہجد نبوی میں شعر سنار ہے تھے کہ اچا تک حضرت عمر تشریف لے آئے اور اس خطرے کے پیش نظر حسان مہد نبوی میں شعر سنار ہے تھے کہ اچا تک حضرت عمر تشریف لے آئے اور اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں حسان اپنا پر انا بچو بیر کلام نہ سنانا شروع کرویں ، قدرے ناراضگی کا اظہار فر مایا اور کہا ۔۔۔ "رسول الشکی مجد میں تم نے شاعری شروع کروی ہے!!"

حضرت حمان نے بے دھڑک جواب دیا ---'' بی ہاں! گرآپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ میں اس دفت بھی اس مسجد میں شعر سنایا کرتا تھا، جب آپ سے بہتر ہتی بدننس نفیس میرے روبر دموجود ہوتی تھی۔'' صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمُ.

اس حوالے ہے بڑا حوالہ کیا ہوسکتا تھا! --- فاروق اعظم ؓ خاموش ہو گئے۔ 🖘

الله کی قتم! تو جھوٹ کہتا ہے۔ تو ہرگز اس کو ( یعنی ابن الی کو ) نہیں قبل کرسکتا۔ تو یہ بات محض اس لئے کہدرہا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ اس کا تعلق خزرج سے ہے۔ اگر اس کا تعلق اوس سے ہوتا تو تُو ہرگزالیی بات نہ کہتا!''

یہ من کر حضرت اسید ابن حفیر کو جن کا تعلق اوس ہے ہے، طیش آ گیا اور سعد ابن عبادة ع كويا بوئ --- كَذِبْتَ لَعَمْرُ اللهِ ...... وفدا كافتم! تو جموث كما بنا ب دراصل تو خودمنا فق ہے،اس لئے منافقوں کی حمایت میں بول رہا ہے۔''

واضح رہے کہ سعد ابن معاقّ ،سعد ابن عبادةً اور اسید ابن حفیرٌ تتیوں ا کا برصحابہ میں شار ہوتے ہیں۔اگر ا کا بر کا بیرحال ہے کہ ایک رئیس المنافقین کی حمایت میں بول رہا ہے اور دوسرا خود اِس کو صاف لفظوں میں منافق اور جھوٹا کہدر ہا ہے تو پھر عام صحابہ کے اخلاق و شاتعی کا خدای حافظ ہے!

ے--- روایت کے مطابق دونوں کے حمایتی بھی اس محفل میں موجود تھے اور وہ ا پنے اپنے آ دمی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔قریب تھا کہ دونوں لڑ پڑتے ،مگر

اگر چیاسلام لانے کے بندمجی حضرت حسان کا کلام بہت تصبح اورمعیاری ہؤ اکرتا تھا، مرتجب خیز بات بیہے کے فنی اعتبارے ان کے اشعار میں وہ زور باتی نہیں رہاتھا جوز مانئہ جاہلیت میں ان کاخصوصی ا تمیاز تھا۔ایک فحص نے حصرت حسان سے اس کی وجد پوچھی تو انہوں نے کہا

" بیتے!بات دراصل بیہ کہ شعر میں زور پیدا کرنے کے لئے جھوٹ کا سہار الیمار ٹا ہاور اسلام اس کی اجازت نبیس ویتا۔''

الله اكبر! جوفض انتامخاط ہوكہ شعر ميں مبالغه اور اغراق وغير ہ كوبھی جھوٹ مجھتا ہواور اس سے تحریز کرتا ہو، اس کے بارے میں پیکہنا کہ وہ قذف عائشۃ میں ملوث تھا، بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے! حضرت حمانٌ كالكيد كيب واقعة حضرت صفيت كحالات من بهي جلداول ص ١٩٠ برَّزر چكا -اسلام لانے کے وقت معزت حسان کی عمر ساٹھ سال تھی۔ اسلام لانے کے بعد بھی ساٹھ سال تک زندہ رہے ۔اور حضرت علیؓ کے دورِ خلافت میں بھر ایک سومیں [۱۴۰] سال داصل بجق ہوئے۔ رَّصِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

رسول الله نے انہیں سمجھا بچھا کر شفنڈا کر دیا۔

ا ویا خزرج کا بورا قبیلہ ابن الی کی حمایت کے لئے کمربستہ ہوگیا تھا، لاحوال وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ،

لطف به که بیسب پچھرسول اللہ علیہ کا موجودگی میں ہور ہاہے---اس ذات اقدس کی موجود گی میں ،جس کے سامنے آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں!! خدارا، بتا ہے کہ میں اس روایت کو کیسے میجے تشکیم کرلوں!!!؟

﴿ --- وه روايت جس من رسول الله عليه كل زباني صديقة كائنات كوإن كُنُتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبِ اورقَارَ فَتِ عِياطب كيا كيا مو

 --- وہ روایت جس کے مطابق رسول اللہ علیہ ای اس انتہائی چیتی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے ہوں۔

﴿ --- وه روايت جس مين حضرت علي كي طرف اييا مشوره منسوب كيا حميا هو، جس كاباب مدينة العلم ت تصور بھي نه كيا جاسكتا ہو۔

﴿ --- وہ روایت جس کی رو سے رسول اللہ عظی محدیق اکبر اور اُمّ رو مان اُ كوحضرت عائشة كے كنا بكار ہونے كايفين ہو۔

﴿ --- وہ روایت جس میں منافقین کی الزام تر اشی کو اُمّ رو مان ؓ نے خواہ مخواہ دیگرازواج مطہرات کے سرمنڈ ھ دیا ہو۔

﴿ --- وه روايت جس ميں حضرت حسانٌ جيسے عندليب باغ رسالت كو قذ ف صدیقہ جیسے مکروہ عمل میں ملوث کیا حمیا ہو۔

🐵 --- وہ روایت جس میں ا کابرصحابہ کورسول اللہ علیہ کی موجود گی میں ایک دوسرے کوجھوٹا اور منافق کہتے ہوئے دکھایا گیا ہو۔

﴿ ﴾ --- وہ روایت جس میں سعد ابن عبادہ چیسے جلیل القدرمحا بی اور ان کے یورے قبیلے فزرج کورئیس المنافقین کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔

کیا ایسی روایت بھی سیج اور قابل تسلیم ہوسکتی ہے!؟

اس روایت کے کرتا دھرتا ابن شہاب زہری ہیں جنہوں نے مختلف راویوں کے بیانات کو جوڑ جاڑ کر بید ملغو بہ تیار کیا ہے، بعد میں اورلوگ بھی اس کو بیان کرنے لگ گئے۔ زہری صاحب کی اس روایت پرہم کم از کم الفاظ میں جوتبھرہ کر سکتے ہیں، وہ قرآنی الفاظ میں یجی ہے کہ

· هلذَا إِفْكُ مُبِينٌ (بِيالِكَ كَعَلامُوَ احْجُوثُ اورافترَ اءبٍ - )

واضح رہے کہ میں نے آپ کو بخاری کی صرف اس روایت کی جھلکیاں دکھائی ہیں، جو کتاب المغازی ہیں، حدیث الافک، کے عنوان سے اور کتاب النفیر ہیں سورہ نور کے ذیل میں درج ہے۔(۱) اگرآپ کو بخاری کی دیگر روایات اور باقی محدثین ومورضین کی بیان کردہ تفصیلات بتا تا تو آپ بھی شرمسار ہوتے ، میں بھی شرمسار ہوتا۔

اس تمام على بحث سے قطع نظراتن بات تو معمولی سوچھ ہو جھ رکھنے والا آدی بھی سیجتا ہے کہ رسول اللہ علی کے باک دامن اہلیہ پر الزام لگانا، یا ایسے لوگوں کی جمایت کرنا، آپ کوشد بد ذہنی اور قبلی اذیت کہ بنچانا ہے ،خوداس روایت میں آپ نے ابن الی کے بارے میں بیدالفاظ استعال فرمائے ہیں۔ قلہ بَلَغَنِی اَذَاهُ فِی اَهْلِی (میرے اہل خانہ کے ہارے الرے اس نے مجھے ایڈ ا پہنچائی۔) اور رسول اللہ عَلَیْ کو ایڈ ا پہنچائے والے ، اللہ کے ہاں عذاب الیم کے ستحق ہیں۔ ﴿ وَالَّٰذِیْنَ یُؤُدُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمَ ﴾ عذاب ایم کے ستحق ہیں۔ ﴿ وَالَّٰذِیْنَ یُؤُدُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمَ ﴾

رسول الله علی کے اشارۂ ابرو پر جانیں واردینے کے لئے ہردم تیارر ہنے والے صحابہ کرام کے بارے میں کیا میہ بات تصور بھی کی جاستی ہے کہ انہوں نے آپ کوایڈ اپنچائی ہوگی اور عذاب الیم کے ستحق تھہرے ہوں گے---؟

﴿ اُولَیْکَ مُبَرَّءُ وُ نَ مِمَّا یَقُولُوْنَ دِ لَهُمْ مَغُفِرَةٌ وَّدِزُقْ حَرِیْمٌ ٥﴾ ہاں! بعض صحابہ ہے ربکوتا ہی ضرور ہوئی تھی کہ انہوں نے اس افواہ کو سنتے ہی اس کی پر زور تر دیز نییں کی تھی اور خاموثی اختیار کئے رکھی تھی۔ اتنی سی کوتا ہی پر بھی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہؤ ااور تنبیبہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تم نے بیافواہ ٹی تھی ،ای وقت کیوں نہ کہہ دیا كر---هذا بُهُمَّانٌ عَظِيْمٌ ٥

جن لوگوں سے بینلطی ہوئی تھی ،ان میں شاید حصرت منطع کھی شامل تھے جو حضرت صدیق اکبڑے زیر کفالت تھے۔اس تنہیہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبڑنے اظہار نارانسگی کےطور پرحضرت منطح کی امداد وتعاون ہے ہاتھ تھینچ لیا۔ مگرصرف خاموش رہنا، ا تنابر اجرم نہیں تھا کہ مطح سزا کے متحق قرار پاتے ،اس لئے بیآیت نازل ہوئی۔

وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَصُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرُبني وَ الْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيُنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ. (١) (لِعِيْ نَصْل وكثاكش والح لوك رشة داروں ، مسکینوں اور مہا جروں کاخرچہ بند کرنے کی قتم نہ کھا ئیں۔)

چنانچەحفرت صدیق اکبڑنے حضرت مطلح کافرچہ بحال کر دیا۔

هٰذَا مَا عِنْدِيُ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ وَالَّيْهِ الْمَرَّجِعُ وَالْمَالُ. اَللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَارُزُقُنَا إِنَّبَاعَه '. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمَّا كَثِيْرًا كَثِيُرًا ء

(١) قرآن مجيد، سوره ٢٣، آية ٢٢، واضح ربك أولُو الْفَضِّل، أولي الْقُرْبني هُسَا كِيْنَ، مُهَاجِرِ يُنُ ---سب جمع كے صنع بيں ہيں -اس سے معلوم ءؤ اكد حفزت صديق اكبڑكے علاوہ بھی پچھلوگوں نے اپنے زیرِ دستوں کی کفالت روک دی تھی ۔ گرمفسرین کرام کے ذہنوں پر چونکد بخاری کی روایت مسلط تھی اور اس میں مذکور تین ناموں --- حیان جمنہ اور منطح " --- میں ہے حضرت منطح " ہی ایسے بتھے جوصد بق اکبڑ کے زیر کفالت تھے، اس لئے مفسرین نے اس آیت کوصدیق منطح " ہے خاص کردیا ہے۔اب نہ رہے پہۃ چلتا ہے کہ امداد رو کئے والے کون کون او لو الفصل تھے اور نہ ان او لمی القوبي اورمساكين ومهاجرين كى كوئى تفعيل ملتى ہے جن كى امداد روكى كئى تتى \_

یہ بھی واضح رہے کہ وایت کے مطابق فرچہ بند کرنے کا سبب حضرت مطح کا قذف صدیقة ہ میں ملوث ہونا تھا، جب کہ ہماری تحقیق کے مطابق ان کا خاموش رہنا اور تر دید نہ کرنا اس کا سبب تھا۔

وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

# داستان بهتان

قارثینِ محترم! صحیح بخاری جلد دوم، صفحه ۳۹۳ سے صفحه ۳۹۱ تك حَدِیُتُ اُلْإِفُک

کے عنوان سے جو نسانۂ عجاثب مذکور ہے، اس کا ترجمه پیش خدمت ہے.

ذرا دیکھٹے تو ابن شہاب صاحب نے متعدد راویوں کے بیانات سے اخذ کردہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ جاڑ کر ایك مربوط کہانی بنانے کی کیسی سعی نامشکور فرمائی ہے! ہم نے ترجمے كو رواں ركھنے كے باوجود، پورى كوشش كى ہے كه اصل الفاظ كے قریب تر ہو؛البته اصل میں قَالَتُ (عائشه نے كہا) كى تكرار بہت تهى، جسے ترجمانى میں حذف كر دیا گیا ہے۔

ترجمے میں کچہ وضاحتی الفاظ ہم نے بڑھائے ہیں جو بریکٹوں میں ہیں (.......) اور کچہ توضیحات حضرت عائشہ اور بعض راویوں نے خود ہی کر رکھی ہیں جن کو واضح کرنے کے لئے ان کا خط تبدیل کر دیا گیا ہے۔ روایت پر نقد و تبصرہ ص ۹۳ تا ص ۱۰۳ گزر چکا ہے۔

#### ترجمه

صدیت بیان کی ہے ہم سے عبدالعزیز بن عبیداللہ نے ،اس نے کہا صدیت بیان کی ہے ہم سے ابراہیم بن سعد نے ،اس نے صالح سے ،اس نے ابراہیم بن سعد نے ،اس نے صالح سے ،اس نے اور علقمہ بن وقاص نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عروہ بن زبیر نے اور سعید بن میتب نے اور علقمہ بن وقاص نے اور عبیداللہ بن عتبہ بن مسعود نے عاکشہ سے جو نبی علی کے کہ یوی ہیں جب کہا ان کے بارے میں اہل افک نے جو پھے کہا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سب نے ( یعنی عروہ ،سعید ،علقمہ اور عبیداللہ نے ) مجھے اس قصے کا کوئی نہ کوئی گھڑا سنایا ہے اور ان میں سے بعض زیادہ یا در کھنے والے تھے اور بہتر انداز میں بیان کرنے والے تھے اس قصے کو بہ نسبت بعض زیادہ یا در کھنے والے تھے اور بہتر انداز میں بیان کرنے والے تھے اس قصے کو بہ نسبت

بعض کے۔اور میں نے ان میں سے ہرایک سے صدیث کے اس جھے کو یاد کر لیا جو اس نے عاکشہ کے حوالے ہے اس نے عاکشہ کے حوالے ہے عاکشہ کے حوالے سے مجھے سنایا اور بعض کی صدیث بعض دوسروں کی بیان کر دہ صدیث کی تصدیق کرتی ہے،اگر چہ بعض کو ہنسبت دوسروں کے زیادہ یادھی ۔ان سب نے کہا کہ

عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی ہو یوں میں قرعہ ڈالتے تھے۔ ایک غزوے میں قرعہ ڈالتے تھے۔ ایک غزوے میں رسول اللہ علیہ نے تھے۔ ایک غزوے میں میں میرانام نکل آیا اور میں آپ کے ساتھ روانہ موئی۔ اس وقت تجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لئے میں کجاوے میں بٹھا کر اتاری اور جڑھائی جاتی تھی۔

جب رسول الله علی غزدے سے فارغ ہوکر واپس آئے اور ہم مدینہ کے قریب (کھہرے ہوئے) تقیق فرات کورسول الله علی فردے سے فارغ ہوکر واپس آئے اور ہم مدینہ کے قریب (کھہرے ہوئے) تقیق رات کورسول الله علی فرخ نے چلنے کا تھم دیا۔ جب چلنے کا اعلان ہؤاتو ہیں (حوائج ضرور سے فراغت کے لئے) روانہ ہوئی اور لشکر کی حدود سے نکل گئی۔ جب میں فارغ ہو کراپئی سواری کے پاس آئی اور اپنے سینے کوٹو لاتو پہنہ چلا کہ میر اہار، جوفز ف یمنی کا تھا، ثوث گیا ہے (اور کہیں گریزا ہے) میں واپس گئی اور اپناہار ڈھونڈ نے گئی۔ اس کی تلاش میں مجھے دیر ہوگئی۔

جولوگ بجھے سوار کراتے تھے انہوں نے کجاوہ اٹھا کراونٹ پررکھ دیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں بیٹے گئی ہوں کیونکہ اس وقت کی عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔موٹی نہیں ہوئی تھیں، نہ ان کو گوشت نے وُھانپا تھا کیونکہ کھانا بہت کم کھاتی تھیں۔اسلئے کجاوہ اٹھانے والوں نے اس کو ہکا نہ جانا اور اسے اونٹ پررکھ دیا۔اس وقت میں کم س لڑک تھی۔ وہ سب اونٹ کو لے کرچل دیئے اور میں نے اپنا ہارلشکر روانہ ہونے کے بعد پایا۔ جب میں لشکر کی جگہ آئی تو وہاں نہ کوئی کہ جب پکارنے والا تھا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنی سابقہ قیام گاہ پر اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب بہارے والا تھا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنی سابقہ قیام گاہ پر اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب سب کومیر اگم ہونا معلوم ہوگا تو مجھے ڈھونڈ نے ضرور آئیں گے۔اس طرح میں اپنی جگہ بیٹھی تھی کہ بجھے نیند آئے گئی اور میں سوگئی۔

صفوان بن معطل سلمی ذکوانی لشکر کے پیچھے رہتا تھا (تا کہ گری پڑی چیز کو اٹھا لائے ) وہ میج کومیرے قریب پہنچا اور سوتے آ دمی کی پر چھا کیں سی دیکھی۔اس نے مجھے و کھتے ہی پہپان لیا کیونکہ پردے سے پہلے جھے دیکھا ہؤا تھا۔ اس نے إنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُون پرُ ھا۔ ہیں اس کے إِنّا لِللّٰه پرُ سے سے بیدار ہوگئ اوراپی چاور سے منہ چھپالیا۔ اللّٰہ کی تم، ہم نے کوئی ہات نہ کی ، نہ ہیں نے اس سے إِنّا لِللّٰه پرُ سے کے سوا پچھسنا۔

صفوان نے اثر کراپی سواری کو بٹھا یا اور اس کا اگلا پاؤں باندھ دیا۔ میں اٹھ کر اس پرسوار ہوگئی تو صفوان اونٹ کو کھینچتا ہؤ اچل پڑا اور ہم شدت کی گرمی میں بوقت دو پہرلشکر میں جا پہنچے۔ وہ سب تھہر ہے ہوئے تھے۔ ان میں ہے جس نے ہلاک ہونا تھا ( تہمت لگا کر) ہلاک ہؤ ااور جوفحض بڑا مرتکب اس بہتان کا تھاوہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔

عروہ نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ عبداللّٰہ ابن ابی کے روبرو یہ تہمت پھیلائی جاتی تھی اور اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی تھی جسے وہ خاموشی سے سنتا اور مزید کریدتا رہتا تھا۔

عروہ نے یہ بھی بتایا کہ اہل افك میں سے سوائے حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثه اور حمنه بنت جحش کے اور کسی کا نام معلوم نہیں، حالانکہ کچہ اور لوگ بھی تھے لیکن مجھے ان کا علم نہیں؛ تاہم جیسا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ عُصْبَه یعنی ایك گروہ تھا اور ان کے بڑے کو عبدالله ابن ابی بن سلول کہا جاتا تھا۔ عروہ نے کہا که عائشه اس بات کو ناپسند کرتی تھیں که ان کے روبرو حسان کو برا کہا جائے اور کہتی تھیں که وہی تو ہے جس نے (رسول الله ﷺ کی مدح میں) کہا ہے کہ میں، میرا باپ، میرا دادا اور میری عزت ناموس محمد پر قربان ہے۔

عائشہ نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ پنچ تو میں ایک مہینۂ تک بیار رہی اور تہت لگانے والوں کی باتیں لوگ پھیلاتے رہے مگر جھے بچھ پیٹنہیں تھا ؛ البتہ بیاری کی حالت میں اس وجہ سے پچھ شک ضرور ہؤ اکہ نبی علیقتے میرے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے تھے جس طرح اس سے قبل بیاری کے دوران چیش آیا کرتے تھے۔ اب تو صرف تشریف لاتے ، سلام

namusuuddabadabadse

کرتے، پھر یو چھتے'' تو کیسی ہے؟'' (اور چلے جاتے) ۴۲م مجھے حج طور پراس شر کا قطعنا ادراک نہیں تھا۔

ایک رات میں اور مطیح کی ماں'' مناصح'' کی طرف (حوائج ہے فراغت کے لئے ) نظیں۔ ہم لوگ رات میں بیت الخلاء کے ) نظیں۔ ہم لوگ رات کوئی جایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء منبیں ہنے تھے اور ضروریات کے سلسلے میں ہمارا دستور وہی تھا جوعر بوں کا پہلے سے چلاآ تا تھا کہ فراغت کے لئے باہر جایا کرتے تھے اور گھروں میں بیت الخلاء سے تکلیف محسوس کرتے تھے۔ میں اور اُمِم مسطح چلی جارہی تھیں

اُمِّ مسطح ابی رہم بن عبدالمطلب بن عبدمناف کی بیٹی ہے اور اس کی والدہ صنفر بن عامر کی بیٹی ہے جو ابوہکر صندیق کی خاله ہے۔ مسطح کا باپ اُٹاٹه ہے جو عباد بن مطلب کا بیٹا ہے۔

اچا بک اُمِ مسطح اپنی چادر میں پھنس کراڑ گھڑا کیں اور کہا۔۔۔''مسطح ہلاک ہو جائے۔'' ہیں نے اس سے کہا۔۔۔''تو نے بہت بری بات کہی ہے۔ توا پے آدی کو برا کہتی ہے جو بدر میں شریک ہو اہے!''اس نے کہا۔۔۔''اے بی بی! کیاتم نے وہ نہیں سنا جواس نے کہا ہے؟'' میں نے پوچھا۔۔۔''اس نے کیا کہا ہے؟'' تو اس نے جھے ہے تہت لگانے والوں کی بات بیان کی ، جے من کرمیری پیماری اور بڑھ گئے۔ جب میں اپنے گھر آئی تو رسول واللہ عظیمی تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا۔۔۔''تو کیسی ہے؟'' میں نے عرض کی ۔۔''اگر اجازت ہوتو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔'' میرا مقصد سے تھا کہ اس خبر کی۔۔''اگر اجازت ہوتو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔'' میرا مقصد سے تھا کہ اس خبر کے متعلق ان سے جاکر تحقیق کروں۔ رسول اللہ علیم ہے والات وے دی۔ چنا نچہ میں نے (گھر آکر) اپنی والدہ سے پوچھا۔۔۔''ای! لوگ کیا با تیں کر رہے ہیں؟'' انہوں نے کہا۔۔۔'' ہیں اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو اس قسم کی با تیں ہؤ ا ہی کرتی ہیں۔'' میں نے سے محبت ہواور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو اس قسم کی با تیں ہؤ ا ہی کرتی ہیں۔'' میں نے کہا۔۔۔''سجان اللہ! کیالوگ واقعی اس قسم کی با تیں ہؤ ا ہی کرتی ہیں۔'' میں ا

میں نے وہ رات اس حالت میں گزاری کہ نہ میرے آنسو تھے تتے ، نہ مجھے نیند

آتی تھی۔ جب سے ہو کی اور وی اتر نے میں در پہوگئ تو رسول اللہ علیلتھے نے علی بن ابی طالب اورا سامہ بن زید کو بلایا اور اپنی اہلیہ کوچھوڑنے کے سلسلے میں ان ہے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ چونکہ جانتا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو پا کدامن سجھتے ہیں اوراپنی بیویوں ہے محبت کرتے ہیں اس لئے اس نے ویبا ہی مشورہ دیا اور کہا --- '' یارسول اللہ! وہ آپ کی گھرہ الی ہیں اور میں آپ کے گھر والوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔''لیکن علی نے کہا۔۔۔''یارسول اللہ! اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی اورعور تیں اس کے سوابھی بہت ہیں۔ آپ لونڈی ہے دریافت میجے، وہ آپ سے بی بیان کرے گا۔"

رسول الله علي في بريره كو بلايا اور فر مايا ---' 'اے بريره! كيا تونے (عائشہ میں ) کوئی الی بات دیکھی ہے جو تھجے شبہ میں ڈال دے؟'' بر ہرے نے عرض کی ---''اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، بیس نے ان میں کوئی ایس بات نہیں دیکھی جوعیب کی ہو، بجزاس کے کہوہ کمن ہیں، گوندھاہؤ ا آٹا چھوڑ کرسو جاتی ہیں اور بکری آ كركها جاتى ب-

رسول الله علي الله علي ون مبر ير كفر ، بو كا اور عبدالله بن ابي كے مقابلے ميں تعاون طلب کیا۔ آپ نے فرمایا---''اے جماعت مسلمین! کون ہے جومیرا ساتھ دے ال مخف کے مقابلے میں جس نے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق اذیت دی ، حالا نکہ اللہ کی قتم، میں اپنے گھر والوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں اور جس مر د کا بینا م لیتے ہیں ، اس میں بھی بھلائی ہی دیکھتا ہوں۔وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی میرے گھروالوں پر داخل ہوتا ہے۔''

یہ کن کرسعد بن معاذ ، جو بنی عبدالاشہل ہے تھا ، کھڑ اہؤ ا اور کہا ---'' یارسول الله! میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں۔اگر وہ مخص قبیلہ اوس کا ہؤ اتو میں اس کی گردن اڑا دوں گااوراگروہ ہمارے بھائی خزرج قبیلے کاہؤ اتو آپ جبیباتھم دیں ہے ہم اس رِ عُمَل کریں گے۔''بیرین کر قبیلہ خزرج کا ایک آ دمی کھڑا ہو گیا جس کے چھا کی بیٹی حسان ک ماں تھی ادر اس کے قبیلے کی ایک شاخ سے تھی ۔ تعنی سعد بن عبادہ جو فزرج کا سر دار تھا۔ وہ اس سے پہلے ایک اچھافخض تھا گراس کوقو می عصبیت نے اکسایا اور اس نے کہا---'' اللہ کی قتم، نہ تواہے مارے گا، نہ تواس کے قل پر قادر ہے اور اگر وہ تیرے قبیلے ہے ہوتا تو ٹو اس کے قتل کو ہر گز پہندنہ کرتا۔'' پھراسید بن حنیر کھڑاہؤا، جوسعد بن معاذ کے پچیا کا بیٹا تھااور سعد بن عبادہ سے کہا---'' تو جھوٹ کہتا ہے۔اللہ کی قشم ،ہم اے ضرور قُل کریں گے۔تو منا فق ہاور منافقوں کی طرف سے جھڑا کرتا ہے۔"

اس طرح دونوں قبیلے ، اوس اور خزرج بھڑک أٹھے اور قریب تھا كہ لڑيڑتے ؛ جبكہ رسول الشہ علیہ منبر پر کھڑے ان کو جپ ہو جانے کا کہدر ہے تھے یہاں تک کہ وہ خاموش مو مکتے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ بیرسارا ون ش نے روتے ہوئے گر ارا۔ ندمیرے آ نسو تقے، نہ مجھے نیندآئی۔میرے والدین میرے پاس تقے اور میں دورا تیں اور ایک دن مسلسل روتی ربی، ندمیری آئھگی، نہ آنسوڑ کے اور مجھے یوں لگٹا تھا کہ رورو کرمیرا کلیجہ پیٹ جائے گا۔ایک موقع پرمیرے ماں باپ میرے پاس بیٹے تھے اور بیں رور ہی تھی کہ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندرآنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت وے دی تو وہ بھی آ کرمیرے ساتھ رونے گئی۔ ہم ای حال میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ مجے ، حالاتکہ جب سے جھھ پرتہت لگائی گئی تھی ،میرے یاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ تک انظار کرتے رہے تھے لیکن میرے بارے میں کوئی وی نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے تشہد پڑھا پھر فر مایا -- ''اے عائشہ! حیرے متعلق مجھے ایسی ایسی خبر ملی ہے۔اگرتواس سے پاک ہے تواللہ تعالیٰ تیری یا کیزگی ظاہر کردے گااور اگرتواس گناہ میں مبتلا ہو پکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر اور توبہ کر، اس لئے کہ جب بندہ اینے گنا ہوں کا اقرار کر لیتا ہے تواللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔''

جب رسول الله علي في أني كفتلوختم كى تو مير، إنسوهم كيّ اور آئكمون مي قطرہ تک باقی ندر ہا۔ میں نے اپنے والدے کہا--- "میری طرف سے رسول الله علاقے کو جواب و بيجيّا!" انهول نے کہا ---" والله میں نہیں جانتا کہ رسول الله علی کو کیا کہوں۔" پر میں نے اپنی مال سے کہا--- "میری طرف سے رسول الله عظی کو جواب و یجے!" انہوں نے بھی کہا---'' واللہ میں نہیں جانتی کہرسول اللہ عظیم کو کیا جواب دوں؟'' عائشہ نے کہا کہ میں کمس تھی اور زیادہ قرآن پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی ! تا ہم میں نے کہا---" بخدا میں جانتی ہوں کہ آپ نے وہ چیزس کی ہے جولوگوں میں مشہور ہے اور وہ آ پ کے دلوں میں بیٹے گئی ہےاورآ پ نے اس کو پچ سمجھ لیا ہے۔اب اگر میں پیکہوں کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ میری بات کو سچا نہ جانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اقرار كرون---اورالله جانيا ہے كہ ميں اس سے پاك ہوں--- تو آپ مجھے ہے سمجھيں گے۔'' پھر میں نے بستر پر کروٹ بدل لی اور چونکہ میں اس تہمت سے یاک تھی اس لئے مجھے امید تھی کہ اللہ تعالی میری پا کدامنی ظاہر کر دے گا۔لیکن بیتو قع نہیں تھی کہ اللہ تعالی میرے بارے میں وحی نازل فر مائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے کمتر مجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی کلام نا زل فرمائے۔ میں زیادہ سے زیادہ بیسوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خواب میں رسول اللہ علیہ کوکوئی ایسا منظر دکھا دے گا جس ہے اللہ تعالی میری پاکدامنی ظاہر فرما دے گا۔ پھراللہ کی تتم ، آ ب اس جگہ ہے ہے بھی نہ تھے اور نہ گھر والوں ہے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وہی کیفیت طاری ہوگئی جونز ول وحی کے وفت ہؤ اکرتی تھی اور اُس کلام کے تقل کی وجہ ہے جوآپ پر نازل ہور ہاتھا ،سر دی کے دنوں میں بھی آ پ کے چبرے سے پسینہ موتوں کی طرح بہنے لگا۔ جب رسول اللہ علقہ سے بی کیفیت دور ہوئی تو بننے لگے اور پہلا کلمہ جوآپ کے منہ سے لکلا وہ بیتھا کہ عائشہ! اللہ کاشکر

مجھے ہے میری ماں نے کہا ---''رسول اللہ علی کے سامنے (بطور شکریہ) کمڑی ہوجا۔''میں نے کہا ---''اللہ کی تتم میں رسول اللہ کے لئے نہ کھڑی ہوں گی اور صرف اللہ کا شکرا داکروں گی۔ پھراللہ تعالیٰ نے بیدی آیات نازل فرمائیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وُا بِالْإِفْكِ.....

ادا کروکداس نے تمہاری یا کدامنی بیان کردی ہے۔

جب الله تعالی نے میری براُت نازل فر مادی تو ابو بکرصدیق نے--- جوسطح بن اُ ٹا ثہ پررشتہ داری ادراس کی تنگدی کی وجہ سے فرج کیا کرتے تھے--- کہا کہ اللہ کی تتم مسطح نے عاکشہ کے بارے میں جو پچھ کہا ہے اس کے بعداب میں مسطح پر پچھ فرج نہیں کروں گا۔اس پر اللہ تعالیٰ ن فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُواالْفَصْلِ سے غَفُورٌر جِيْمَ كَا() ابوبر نے كہاك يس تو بندكتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے ،اس لئے وہ سطح پر جوخر چہ کیا کرتے تھے دوبارہ شروع کر ديااوركها--- "الله كي قتم ،أب مين بهي اس كاخرچة نبيس روكول گا- "

عا کشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے نہنب بنت جحش ہے بھی میرے بارے میں یو چھاتھا کہ تواس کے متعلق کیا جانت ہے یا تونے کیا دیکھاہے؟ تواس نے کہا کہ میں اپنے کا نوں اور آ محصول کی حفاظت کرتی ہوں اور میں نے بھلائی کے سوا کچھٹبیں جانا، حالانکہ از واج نبی علی میں وہی تھی جومیری ہمسری کیا کرتی تھی مگراس کو تقوے کی وجہ سے اللہ نے (تہمت لگانے ہے) بچالیا ؛ البنة اس کی بہن حمنداس کے (فائدے) کے لئے لاُتی رہی (اور تہمت کو پھیلاتی رہی) توہلاک ہوئی ان کے ساتھ جو (تہت لگانے کی وجہ سے )ہلاک ہوئے۔

ابنِ شہاب نے کہا که یه ہے وہ کچھ جو مذکورہ بالا جماعت رواة كى وساطت سے مجه تك پہنچا۔

عروہ نے بتایا که عائشہ نے کہا که جس شخص کو میر ے ساتھ متہم کیا گیا تھا، وہ کہا کرتا تھا که الله کی قسم، میں نے تو کسی بھی عورت کے قابلِ پردہ حصۂ جسم سے پردہ نہیں ہٹایا۔ عائشہ نے کہا کہ بعد میںوہ الله کے راستے میں مارا گیا تھا۔

(حديث الافك كاترجمة ختم بؤا)

#### 000

غزوة احزاب

اس کوغز وہ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے خندق کھودی گئی تھی۔ خندق فاری لفظ '' کندہ'' کا معرب ہے۔شہروں کے دفاع کا پیرطریقتہ

(١) بورى آيت كاترجمه يول إ (اورندم كما كي جوبرگزيده بي تم يل عاورخ ال بي إس بات پر کدوہ نددیں گے رشتہ داروں کواور سکینوں کواور راہ ضدایس ججرت کرنے والوں کواور جا ہے کہ (بیلوگ) معاف کردیں اور درگز رکریں ، کیاتم پیندنہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تہمیں ، اور اللہ غفور رحیم ہے۔) فارس (ایران) میں تو مدتوں سے رائج تھا، گمراہل عرب اس غزوے سے پہلے اس سے آشنانہ تھے۔

خندق کھودنے کی تبجو پر حضرت سلمان فاری ؓ (۱) نے پیش کی تھی اور سب کو بہت بیند آئی تھی۔ حضرت سلمان فاری ؓ چونکہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے، اس لئے اس طریقے سے بخولی آگاہ تھے۔

(۱) حضرت سلمان فارئ بہت مشہور صحابی ہیں۔ سلسلہ نتشوندیہ کے شجر وَ طریقت ہیں حضرت صدیقؓ کے بعدانمی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اور متعدد اہل کمال سے اکتساب فیض کیا تھا۔ آخر جانِ دوعالم علی کے پنچے اور قرب کے اس مرہنج پر فائز ہوئے کہ جانِ دوعالم علی ہے۔ اپنے اہل بیت بین سے قرار دے دیا اور فرمایا

سَلَّمَانُ مِنَّا أَهُلِ الْبَيْتِ.

ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ولچسپ ہے اور تمام مؤرخین نے بیان کیا ہے، ہم یہ واقعہ
ابوالنصر منظوراحد شاہ صاحب کی کتاب' مدینۃ الرسول' سے قدر نے نیبر واختصار کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔
''سلمان آپ کا نام ہے اور ابوعبداللہ کنیت۔ فارس کے ایک قصبہ جی کے رہنے والے تھے۔
فائدانی طور پرشا ہانِ فارس سے ملتے تھے۔ آپ کی عمر کے بارے بیس مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس پر بھی
متنق ہیں کہ اڑھائی سوسال سے بہر حال زیادہ ہے۔ بعض اہل سیر نے تو سا ڈھے تین سوسال عمر بتائی ہے
اور کہتے ہیں کہ آپ نے میسی علیہ السلام کے حوار یوں کا زیانہ پایا ہے۔

حضرت سلمان فاری نے اپنی کہانی اپنی زبانی یوں بیان کی کہ میرا والدہتی ہی کا نمبر دار تھا اور میری حفاظت و نگہداشت میں خاصی احتیاط کرتا تھا۔ ہم مجوی تھے، میرے والد نے مجھے آتشکدہ کی نگرانی سبر دکر رکھی تھی اور تھی تھا کہ بیر آگ بجھنے نہ بائے۔ ایک مرتبہ مجھے کھیتوں کی نگہداشت کے لئے بجیجا اور ساتھ بی تاکید کی کہ بہت جلد واپس آتا ہے۔ میں ایک گرجا کے قریب سے گز را تو ان کی دعا ہور ہی تھی۔ ساتھ بی تاکید کی کہ بہت جلد واپس آتا ہے۔ میں ایک گرجا کے قریب سے گز را تو ان کی دعا ہور ہی تھی۔ ان دعا تیر کمات نے میرے دل پر اثر کیا اور میں نے یقین کرلیا کہ بی تقیدہ ہمارے مقیدے سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے گفتگو میں دلچین کی اور متعدد سوالات کئے۔ گھر کو بنچنے میں دیر ہوگئی تو میرے والد نے میات کے اگھر کو بنچنے میں دیر ہوگئی تو میرے والد نے میات کے اسب پوچھا۔ میں نے صاف صاف میات کہددی۔ والد نے میں دوڑا دیئے۔ گھر بیچا تو والد نے ویر سے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے صاف صاف بات کہددی۔ والد نے میں دوڑا دیئے۔ گھر بھر یقت ہے ، بیاتی اویان باطل ہیں۔ تھے۔

سیفزوہ ذکی قعدہ ۵ ھاکو پیش آیا تھا۔ اس کے محرک وہ یہودی تھے جوغزوہ بنونفیر میں مدینہ سے نکال دیئے گئے تھے۔ مدینہ سے نکلنے کے بعدانہوں نے خیبر میں رہائش اختیار کر لی تھی

گر باپ کی تقریر نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیا اور میں نے کہد دیا'' اہا جی! بچے توبیہ ہے کہ دین تصرا نیت حق ہے۔''

بس پھرکیا تھا،مصائب وآلام کے پہاڑٹوٹ پڑے اور دکھوں کا آغاز ہوگیا۔ بھے کرے میں ہند کر دیا گیا اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے مہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو پیدوینا۔

آخرا یک قافلے کے ساتھ نگل بھا گئے کا موقع مل گیا۔شام جا کر پوچھا کہ یہاں بوا عالم کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر میں اس بوے باوری عالم کے پاس پہنچا، اپنی ساری سرگزشت سنائی اور درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رکھ کروین سکھا کیں۔اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت وے دی۔ میں کا فی عرصهاس کے پاس رہا، مگروہ عالم اچھا ٹابت نہ ہؤا۔ جو کچھوہ لوگوں کو کہتا تھا،خو دنہیں کرتا تھا۔ حریص تھا، طماع تھا، خائن تھا۔ اس کے مرنے پرلوگوں کومعلوم ہؤ اکداس کے پاس سات ملکے اشر فیوں سے بھرے ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس کی جمہیز وتلفین سے ا نکار کر دیا اور اس کی میت کوسولی پر چڑھا کر سنگ ادکر دیا۔ پھراس کی جگہ پر دوسرے عالم کو بٹھایا جونہایت عابد ، زاید بہتی اور شب زندہ وارتھا۔ مجھے اس عالم سے اس قدرمجت ہوئی کہ پہلے کسی ہے نہ ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا ؤ کہتمہارے بعد کس کی خدمت میں حاضری دوں ، نہ ہبی معاملات ومسائل میں کس سے را ہنمائی حاصل کروں اوراپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے کس چشمہ کی طرف رخ کروں؟ اس نے کہا،موصل کے فلال عالم کے پاس پہنچ جانا۔ چنا نچہ وہاں پہنچا، ایک عرصہ تک وہاں رہااوران کی خدمت کرتا رہا۔ انہوں نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی کہ میں ان کے بعد تعلیمین کے فلال عالم کی طرف جاؤں۔ چنانچہ وہاں حاضر ہؤا اور کافی عرصہان کی خدمت میں گزارا۔ آخران کی وصیت کے مطابق شرعمودید کے ایک عالم کے خدمت میں پہنچا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو بیں نے 🖜 اورا پی ذلت و فکست کا انتقام لینے کے لئے مختلف تد ابیر برغور وخوض شروع کر دیا تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا اوران کی شجاعت وبسالت اور جانبازی

اپی سرگزشت سنا کر پوچھا کہ آپ فرما کیں اب بھے کیا کرنا چاہئے اور کہاں جانا چاہئے؟ مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا راہنمائییں جو تجھے سچے رائے پرچلا سکے؛ البتہ میری معلومات کے پیش نظر آخر الزمان پنج برکازمانہ قریب آسمیا ہے۔ صحرائے عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ ان کا وین دین ابراہیں ہوگا۔ وہ ایک مجموروں کے علاقہ کی طرف ہجرت کریں ہے۔ اگرتم سے ہو سکے تو ال تک پہنچنے کی کوشش کرنا اوراگران میں بیعلامات پائی جائیں تو یقین کرلینا کہ وی رسول موجود میں۔

ا---وەصدقە كامال نبيل كھاكيں ھے۔

۲ --- و ہ ہریہ تبول کرلیں گے۔

٣ --- فلتاني علاقه کي طرف جرت كريں هے۔

ہ --- دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔

جب تم تسلی کرلوکہ میہ جاروں علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کرلینا کہ یمی وہ نبی موعود ہیں ، یمی و ورسول آخر ہیں ۔

یا دری مجھے یہ تھیے تیں کرنے کے بعد فوت ہوگیا۔ میں متلاثی رہا کہ کوئی قافلہ ال جائے جوسر
زمین عرب میں لے جائے۔ اس دوران میرے پاس کائی گائیں بخریاں جمع ہوگئی تھیں۔ آخر قافلہ بھی مال
گیا۔ میں نے اہل قافلہ سے کہا، کہ یہ سارا مال عمبیں دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے
ہوگئی، گرمیرے ساتھ انہوں نے دھوکا کیا ازر مجھے غلام بنا کروادی قرکی (کمہ) کے ایک یہودی کے ہاتھ بھی ویا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہؤا، شاید یہی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا
ہے۔ اس تذیذب میں تھا کہ اس یہودی نے بنوقر بظہ کے ایک دوسرے یہودی کے ہاتھ بھی دیا۔ یہ یہودی
مطلوبہ نخلتان ہے۔
مطلوبہ نخلتان ہے۔

میں اپنے یہودی مالک کے باغ میں کام کرتار ہا۔ جب حضور سید عالم علی کے کاظہور ہؤ ااور آپ ہجرت فرما کر مدینة الرسول میں تو اس وقت میں درخت پر شاخوں کی کانٹ جھانٹ کر رہا تھا ہے۔

# و جاں نثاری ہے بخو بی آ گاہ تھے۔اس لئے ان کو یقین تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی

ا در میرا ما لک پنچ بیشا تھا۔ ای دوران میرے ما لک کا ایک رشتہ وار آیا اور اس نے کہا''اللہ تعالیٰ انصار کو غارت کرے، قبا کے اندر کی شخص کورسول و نبی مانے بیٹھے ہیں۔ وہ مکد کمر مدے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔''

اس یجودی کی آ واز میرے کانوں میں پڑی تو مجھ پر وجد طاری ہوگیا۔جسم میں اس قدرلرزہ ہؤا کہ جھے خطرہ ہؤا کہیں نیچے ندگر پڑول۔میری زبان پر ہار باروجدانی کیفیت سے بیشعر جاری تھا۔ خولیکٹی کلا وَاللہِ عَالَانًا مِنْکُمَا

إِذَا عَلَمٌ مِنُ الِ لَيْلَى بَدَالِيَا إِذَا عَلَمٌ مِنُ الِ لَيْلَى بَدَالِيَا

(میرے دوستو! خدا کی تم ،اب میں تہارے کام کانہیں رہا، کہ بجھے دیار حبیب کا پہاڑ نظر آگیا ہے۔) آخر میں نے کام فتم کرلیا اور لرز تا کا نیتا درخت کے نیچے اترا۔ مالک سے بوچھا کرتم کیا بات کرر ہے تھے؟ مالک نے تاراضگی کے ساتھ جھے خمانچہ مارا اور کہا ---' دستہیں ایسی باتوں سے کیا تعلق؟ جا دًا پٹاکام کرو نے بردار آئندہ اگرالی بات کی!''

حضرت سلمان نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پہلی علامت نخلیتان والی تھی جو میں نے مدینۃ الرسول میں حاضر ہوتے ہیں و کھے لی تھی۔ دوسری علامت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ رسول صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں صدقہ لے کرقبا حاضر ہؤ ااور عرض کی۔۔۔''حضور! بیصدقہ آپ کے لئے اور میں۔ آپ کے صحابہ کرام کے لئے لایا ہوں، قبول فرما کیں۔''

آپ نے فرمایا---"میرے لئے صدقہ جائز نہیں۔"

یے فرمایا اور صدقہ صحابہ کرام کے سپر دکر دیا۔ اس طرح دوسری علامت کی بھی تقید ہتی ہوگئی۔ پھر جب حضور علی قیائے قباسے چل کر مدینۃ الرسول جلوہ گر ہوئے تو میں دوبارہ بچھ لے کر حاضر ہؤ ااور عرض کی۔ ''حضور! صدقہ آپ قبول نہیں کرتے۔ اب ہدیدلایا ہوں۔ شرف قبولیت سے نوازیں۔'' آپ نے قبول فرمالیا تو میرایقین مزید بڑھ گیا کہ تیسری علامت بھی بچی ٹابت ہوگئی۔ اب میں اس موقع کا مثلاثی تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو کس طرح دیکھوں۔ ہے۔ آ سان کام نہیں ہے۔ ہاں ،اگر بوراعرب ، مدنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے چند آ دمی قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ ندا کرات کے لئے بھیجے اور پیش کش کی کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم مسلمانوں کا قلع قبع کرنے میں کا میاب ہو بھئے تو آپ کو خیبر کی آ مدنی کا نصف حصہ مستقل طور پر دیا جا تا رہے گا۔

یہ پیشکش خاصی ترغیب انگیزتھی کیونکہ خیبر کے نخلستان ابنی زرخیزی کے اعتبار سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ علاوہ ازیں قریش اور دیگر قبائل عرب خود بھی مسلمانوں کے

ا کیے دن آپ جنت البقیع میں ایک جناز ہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کرسلام عرض کیا اور آگے ہے اٹھ کر پشت مبارک کے چیجیے آ کر بیٹھ گیا تا کہ مہر نبوت کی زیارت کرسکوں۔حضور عقیقے میری اس کیفیت کو جان گئے اورخو د بی پشت مبارک ہے چاہ را ٹھادی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، چو ما اور گو ہر مقصود ل جانے کی خوثی میں روپڑا۔

حضور عظافي فرمايا ---"سامة آوا"

میں حضور ﷺ کے پیچھے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہو گیا اور آپ نے ای وقت مجھے مشرف بہ اسلام فرمادیا۔

حضرت سلمان قبول اسلام کے بعد حب معمول اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے رہے۔ ایک دن حضور علی نے فرمایا ---''اے سلمان! اپنے آتا ہے مکا ثبت کرلو۔'' یعنی اے پچھ معاوضہ وے دواوروہ تہمیں آزاد کردے۔

سیدنا سلمانؓ نے اپنے آقا ہے بات کی۔اس نے کہا---''سلمان!اگر کتابت عاہے ہوتو چالیس او قیسونااوا کردواور تین سودرخت تھجوروں کے لگادو۔جب وہ پھل دینے لگ جا کیس تو تم آزاد ہو۔'' سلمان فاریؓ نے بیساراوا تعرصنور علیقے ہے عرض کیا۔

> آپ نے صحابے نے مایا -- ''سلمان کے لئے پودوں سے امداد کرد!'' کوئی دس لے آیا، کوئی میں \_ یہاں تک کہ تعداد پوری ہوگئ \_

آپ نے سلمان فاری ہے فرمایا -- ''جاؤگڑھے بنا کررکھو۔ پودے میں خود آ کرنگاؤں گا۔'' 🖘

ہاتھوں متعدد شکستیں کھانے کے بعدانقام کے لئے بے تاب تھے۔ چنانچے انہوں نے بیموقع غنیمت جانا اور قریش سمیت متعدد عرب قبائل نے یہودیوں کا ساتھ دینے پر آ ماد گی ظاہر کر دی۔ اس طرح دس ہزار--- اور بقول بعض چوہیں ہزار--- جنگجوؤں پرمشتل ایک نشکر جرار تیار ہوگیا۔

خندق کی کھدائی

ایک طرف اہل باطل اپنی تمام تو انا ئیاں کیجا کر کے مدینہ منورہ پریلغار کی تیاریاں
کررہے تھے تو دوسری طرف حق کے پرستار، اللہ کے بے سروسامان بندے جن کی تعداد
زیادہ سے زیادہ تین ہزارتھی، مدینہ کے دفاع کے لئے خندق کھودرہے تھے۔خندق کی جگہ کا
تعین جانِ دوعالم علی ہے نیفسِ نفیس نشان لگا کر کیا تھا اور خود ہی کدال چلا کر کھدائی کا
آغاز کیا تھا۔

الله اکبر!--- چشم فلک نے ایسا منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ دو جہاں کے بادشاہ نے قیص اور عمامہ وغیرہ اتار کر ایک طرف رکھے ہوئے ہیں ، سروسینہ اور داڑھی کے بال

گڑھے تیار ہوگئے تو حضور علیقے تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے پودے گڑھوں میں رکھے اور دعائے برکت فر مائی۔ایک سال ندگز رنے پایا تھا کہ باغ نے پھل وے دیا۔ تین سو پودوں میں سے ایک بھی ایسانہ تھا جو مُشک ہؤا ہویا کھل نہ دیا ہو۔

درختوں کا قرض تو اتر گیا، ۴۰۰ اوقیہ سونا ہاتی رہ گیا تھا۔ ایک مخفس نے در بار رسالت میں حاضر ہوکر سونے کی ڈلی پیش کی۔ آپ نے فر مایا ---''سلمان کہاں ہے؟''عرض کی'' حاضر ہوں'' فر مایا'' میہ سونا لے جاؤادرا پنے مالک کا پیقرض بھی چکادو!''

بظاہر وہ سونا تھوڑا معلوم ہوتا تھا اسلئے عرض کی''سونا تھوڑا ہے '' فر مایا''اللہ تعالیٰ اس ہے تہمارا قرض ادا کردےگا۔''

چنانچہ سونا تولا گیا تو وہ ٹھیک جالیس اوقیہ تھا۔ اب آپ آ زاد ہوگئے اور غزوات میں حضور علیہ کے دوش بدوش کام کرتے رہے ۔

(مدينة الرسول ص ٩ ٠٩، بحواله سيرت ابن هشام ج١ ،ص ٧٣، طبقات ص ٥٥)

باب۱،غزوه احد

گر دوغبارے اُٹے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت سے پیٹ پر دو دو پھر بندھے ہوئے ہیں، گر بایں ہمہ پوری تند ہی اور جانفشانی سے کھدائی میں لگے ہوئے ہیں!

زبانِ مبارک ہے اپنے جال نثاروں کے لئے دعاؤں کے پھول جھڑر ہے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاَحِرُهُ

اللهم لا عيش إلا عيش الاجره فَاغُفِرُ لِلْلَائْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

اےاللہ!حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے،اس لئے انصار ومہاجرین کی وہ زندگی سنوار دےاوران کے گناہ بخش دے۔ )

اورصحابہ کرام ؓ اپنے غیر متزلزل عزم وارادے کا اظہار کرتے ہوئے یوں جواب دیتے ہیں۔

> نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الُجِهَادِ مَابَقِيْنَا اَبَدًا

(ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد (علیقے) کی اس بات پر بیعت کرر تھی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ہمیشہ جہا دکرتے رہیں گے۔)

کتے، نہ نماز پڑھ کتے۔

الہی! ہمارے دلوں کوتسکیین عطافر مااور بوقتِ مقابلہ ٹابت قدم رکھ۔ ہمارے دشمن ،لوگوں کوطرح طرح کی تر غیبات دے کرہم پر چڑھالائے ہیں ،مگر ہم نے بھی عزم کررکھا ہے کہ جب بھی بیہ کوئی فتنہ کھڑا کر ہیں گے ،ہم ان کی بات نہیں مائیں گے اور ڈٹ کرمقابلہ کریں گے۔) اس رجز کا آخری لفظ اَبَیْنا ہے۔ یہاں تک کینچتے تو آ وازنہایت بلند ہو جاتی اور سب مِل کرائے زورے اَبَیْنا اَبَیْنا کہتے کہ دشت وجبل کونج اٹھتے۔

# سَلُمَانُ مِنَّا

حضرت سلمان فاری جنہوں نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی تھی، بہت بڑھ پڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ جوش و جنہوں نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی تھی، بہت بڑھ پڑھ کر حصہ لے رہے ہے۔ جوش و جنہ ہے کا یہ عالم تھا کہ اسلیم ان میں اور خود جان دو عالم علیہ ان کی کارگز اری ہے ہے حدمتا اثر ہوئے۔
مہاجرین نے کہا --- 'نسک میان مینا'' --- (سلمان ہم میں سے ہیں۔)
انصار ہولے --- 'نسک میان مینا'' --- (سلمان ہم میں سے ہیں۔)
جان دو عالم علیہ نے فرمایا --- 'نسک میان مینا اُھل الْبَیْتِ'' --- (سلمان ہم میں سے ہیں۔)

ھَاشَاءاللہ! کیاشان ہے تیری اے سلمان! کہ ہر خص تجھے اپنابنانے کے لئے بے
تاب دیے قرار ہے اور جان دوعالم علی نے نو نوازش کی حد کر دی ، کہ کی قتم کانسی تعلق نہ
ہونے کے باوجود تھے اپنے اہل بیت میں شامل کرلیا --- یہ بروے کرم کے ہیں فیصلے ، یہ
برے نصیب کی بات ہے۔

### معجزه وبشارت

ایک دن حسب معمول کھدائی ہو رہی تھی۔ اس دن دو عالم علی سیت تمام کھودنے والے تین دن کے فاقے سے تھے۔ اچا تک ایک بھاری اور سخت پھر کھدائی میں حائل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کوتو ڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس قدر سخت تھا کہ اس پر کدال وغیرہ کوئی اثر بی نہیں کرتی تھی۔ آ خرتھک ہار کر صحابہ کرام جان دو عالم علی کہ کدال فغیرہ کوئی اثر بی نہیں کرتی تھی۔ آ خرتھک ہار کر صحابہ کرام جان دو عالم علی کہ فدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال عرض کی ، آپ پھر کے پاس تشریف لائے ، کدال ہاتھ میں اور بسم اللہ کہہ کر پہلی ضرب لگائی تو اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ ساتھ بی ایک چک ظاہر ہوئی۔ فرمایا

''الله اكبر! مجھے ملك شام كى جا بياں مل گئى بيں اور ميں اس كے سرخ محلات كو

يهال سے د مكير باجول -"

پھر بسم اللّٰد کہدے ووسری ضرب لگائی تو دونہائی حصہ علیحدہ ہوگیا۔ساتھ بھی ایک روشی نظر آئی ۔ فرمایا

''الله اكبر! مجھے ایران کی چاہیاں عطا كر دی گئی ہیں اور میں مدائن کا قصرِ ا ہین اپنی آ تھوں ہے دیکھر ہاہوں۔''

پھر بسم اللہ کہہ کر تیسری ضرب لگائی تو پقر ریزہ ریزہ ہوکر بھمر گیا اور ایک نور نمودار ہؤا۔فرمایا

''اللہ اکبرا مجھے یمن کی جابیاں دے دی گئی ہیں اور میں شہرصنعاء کے دروازے سامنے دیکھ رہا ہوں ۔انشاءاللہ ان تمام جگہوں کومیری امت نتح کرے گی اور تمہیں خوشخبری ہوکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔''

ابل ایمان کا تو تکیه بی الله کی مدد برتها، اس لئے بیه بشارت س کرسب کے چېرے کھل اٹھے۔

# احزاب کی آمد

اہل ایمان نے شانہ روزمحنت کر کے چند دنوں کے اندراندر خندق کھمل کرلی۔ای دوران قریش، یہوداورمتعدد قبائل کی متحدہ قوت پرمشمل شکر بھی آپہنچا۔ قر آن کریم نے ان کی کثر ت ِتعداد کی کیاخوبصورت منظرکشی کی ہے۔

﴿ إِذْجَآ ءُ وَكُمْ مِنْ فَوُقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَاهِ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُزِلُوا زِلْزَا لَا شَدِيْدُاهِ

(جب بالائي طرف سے بھی وحمن آ گئے اور زیریں جانب سے بھی اور جب آ تکھیں بہک گئیں اور کلیج منہ کوآنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں مختلف تتم کے گمان كرنے لگے۔اس وقت مؤمنین كي آ ز مائش كي گئي اور وہ تختی ہے ہلا ڈالے گئے۔) پھر کیاہؤ ا---؟ کیاوہ اس آ ز مائش میں پورے اترے یا تھبرا گئے---؟

قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ نہ صرف امتحان میں کا میاب رہے، بلکہ اتنے بڑے لشکر کود مکچه کران کا ایمان مزید مشحکم ہوگیا۔

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤُمِنُونَ الْآحُزَابَ ﴾ قَالُوْا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُه وصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُه ، وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسُلِيُمَّاه ﴾

(اور جب مؤمنوں نے کشکروں کو دیکھا تو کہا ---''ای بات کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل بچ کہا۔'' ---اور اس چیزنے ان کے ایمان وشلیم کواورزیادہ کردیا۔)

الله الله! تاریخ عالم میں شاید ہی کوئی ایسے جیالے گزرے ہوں جواپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کو دیکھ کر گھبرانے کی بجائے خوش ہوئے ہوں اور ان کا ایمان ویقین مزید יים לו זפ!

# بنو قریظہ کی غداری

بنوقریظه، یېود یول کا ایک متمول قبیله تھا، جو مدینه منور ه کے نواح میں بوی شان و شوکت سے رہتا تھا۔انہوں نے جانِ دو عالم علیہ ہے معاہدہ کررکھا تھا کہ بیرونی حملے کی صورت میں ہم دشمنوں کا ساتھ نہیں ویں گے۔گر بنونضیر کے ایک سر دارجی ابن اخطب نے بنوقر بظہ کے سردار کعب ابن اسدے خفیہ ملاقات کی اور اے تعاون پر آ مادہ کرنے کی کوشش کی ۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے محبز کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے اور محمد وعدوں کی یاسداری كرنے والا ايك سچا انسان ہے، اس لئے ميں اس كے ساتھ كئے گئے معاہدے كوئيس تو رُسكتا۔ حی نے کہا ---' شاید شہیں معلوم نہیں کہ میں اس دفعہ اتنا بڑالشکر لے کرآیا ہوں کہاس کا مقابلہ ممکن ہی نہیں اور ہم نے عہد کررکھا ہے کہ جب تک محمد اور اس کے ساتھیوں کا تکمل خاتمہ نہیں ہوجاتا ،ہم لڑائی ہے ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے۔ بیقو می مفاد کا معاملہ ہے ، اگر ہم کامیاب رہے تو عزت اور شان وشوکت کی زندگی گزاریں گے اور اگرتمہارے گریز کی وجہ ہے نا کام ہو گئے تو ہمیشہ محمد کا غلام اور دست گمر رہنا پڑے گا اور میں تنہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس د فعہ مسلمانوں کا قطعی طور پر خاتمہ ہو جائے گا؛ تا ہم اگر تمہیں پھر بھی ہماری کا میا بی میں شک ہےتو میں وعدہ کرتا ہوں کہنا کا می کی صورت میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہارے پاس آ جاؤں گا اور معاہدہ تو ژنے کی تنہیں جو بھی سز امحمد کی طرف سے ملے گی، اس میں تمہارے ساتھ برابر کاشریک رہوں گا۔''

یین کرکعب کویقین ہوگیا کہ اس دفعہ واقعی مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا ، اس لئے وہ بے خوف وخطر ہوگیا۔ دیگر رؤساء بن قریظہ کو بلا کرصورت حال بتائی اور کہا کہ ہمیں مجمہ سے کیا ہؤ ا معاہدہ تو ڑ دینا جا ہے ۔ انہوں نے بھی تا ئید کی اور پھرسب کے سامنے معاہدے کی دستا دیز کو بھاڑ کوریزہ ریزہ کر دیا گیا۔

یاد دهانی

جان دوعالم علی کے بیا کہ اللہ کا بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ واقعی ہو قریظہ معاہدہ توڑ چکے ہیں۔اس کے بعد آپ نے سعدا بن معاذ اور سعدا بن عبادہ کو بھیجا تا کہ وہ ہو قریظہ کو معاہدے کی یا دوہائی کرائیس اوران کو تقض عہد سے بازر کھیس۔ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ اگر ندا کرات ناکام ہو گئے تو واپس آ کرواضح طور پر بیہ بات نہ بتانا تاکہ مسلمانوں میں بددلی نہ تھیلے، بلکہ اشارے کنائے سے کام لینا۔

حب تھم دونوں سعد بنو قریظہ کے پاس گئے اور اُن سے گفتگو کی مگر بنو قریظہ تو ہواؤں میں اُڑ رہے تھے، اس لئے انہوں نے جانِ دوعالم علی کے قاصدوں کو برا جھلا کہا اور انتہائی بدتمیزی سے گویا ہوئے --- ''ہم کسی محمد رسول اللہ کونہیں جانتے ، نہ ہم نے بھی اس سے کوئی معاہدہ کیا ہے۔''

دونوں سعدؓ، اُن کے رویئے کو دیکھ کر مایوں ہو گئے اور واپس آ کر کہا''عَضْلُ وَ الْفَارَةُ''لِینَ عَضْل اور قارہ۔ (۱)

جانِ دوعالم علی می می کے کہ بوقر بط بہرصورت غداری کرنے پر تلے ہوئے

(۱)عضل اور قارہ دو قبیلے تھے جنہوں نے چندمسلمانوں کو دھو کے اور فریب سے شہید کر دیا تھا۔ تنصیلات جلد دوم ،ص ۲۷ پرگز ریجگی ہیں۔''غضُ لُ وَ الْقَارَةُ'' کہنے کامنہوم بیتھا کہ بنوقریظہ نے وہی کچھ کیا ہے جوعضل اور قارہ نے کیا تھا، لینی دھوکہ اور بدعہدی۔

ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیدا یک پریشان کن صورت حال تھی کیونکہ سامنے متحدہ قبائل کی فوجیس صف آ راتھیں اور بنو قریظہ کی غداری کی وجہ ہے عقب بھی غیر محفوظ ہو گیا تھا۔مزید پریشانی بیتھی کہ جدهر بنوقر بظه كي آبادي تقى اسى طرف ايك قلع بين جان دوعالم علي في تام مستورات كو ا کٹھا کر دیا تھا ، تا کہ اگر دشمن کسی طرح خند ق عبور کرنے میں کا میاب ہوجائے تو عور تیں اس کی دستبرد سے محفوظ رہیں ،مگر اب بیخطرہ ہیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بنوقریظہ ہی عورتوں پرحملہ کر کے انہیں ہے آ بروکرنے کی کوشش نہ کریں ۔مسلمانوں کی تعدا دبھی اتنی نہ تھی کہ انہیں دو محاذ وں پرتقشیم کر دیا جاتا ---غرضیکہ عجیب لا پنجل ی الجھن چیش آ گئی تھی۔

نوید فتح

عالم اسباب کو مدِنظر رکھتے ہوئے اس البحصن کا کوئی حل نہ تھا، اس لئے جانِ دو عالم عَلِينَةً چِرهَ انور رِ كَيْرا وْال كرليث محتة -صحابه كرامٌ نه مجها كه شايد آپ بم سے ناراض ہو گئے ہیں اس لئے روئے زیبا چھیالیا ہے اور لا تعلقی کے انداز میں لیٹ گئے ہیں۔ اس خیال نے ان کو بیحد غمر دہ کر دیا اور سر گوشیوں میں ایک دوسرے سے بوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے!!

در حقیقت جان دوعالم علی ناراض نہیں ہوئے تھے؛ بلکہ آپ اس عالم کی طرف متوجه ہو گئے تھے، جے عالم غیب کہا جاتا ہے--- جہاں ماضی ، حال اور ستقبل سب عیاں ہوتے ہیں۔منہ پر جا درآپ نے محض کیسوئی کی خاطر ڈال لی تھی۔ چنانچے تھوڑی ہی دریہیں آب مستقبل کے مشاہدے سے فارغ ہوگئے۔ روئے زیبا سے جا در ہٹائی اور سرور وشاد مال اٹھ بیٹھے،فر مایا

أَبُشِرُوا بِنَصُرِ اللهِ وَفَتُحِهِ. (خُوشُ مِوجاة كدالله كى طرف سے جارى امداد ہوگی اور ہمیں فتح حاصل ہوگی۔)

## ناتمام معاهده

يبلے گزر چاہے كداس جنگ كے اصلى محرك ببودى تقے عرب كے ديكر قبائل محض خیبر کی تھجوروں کے لا کچ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، اس لئے جانِ دو عالم علی نے ایک تدبیر بیفر مائی کہ بی غطفان کے دوسر داروں عیبینہ اور حارث سے ملاقات کی اورانہیں

باب ، غزوة احد

بنایا کداگر تمہارا قبیلہ یہوداور قریش کی حمایت ہے دستبردار ہوکرواپس چلا جائے تو ہم تمہیں مدینے کی محجوروں کا تیسرا حصہ دینے کے لئے تیار ہیں۔

عیبنداورحارث کواور کیا چاہئے تھا، جو پچھ خیبر سے ملنا تھاوہ یہیں سے ال رہا تھا اور وہ بھی بغیر کسی مشقت اور الوائی کے ، اس لئے فوراً تیار ہوگئے ۔ چنا نچہ ایک معاہدہ تحریر کیا گیا، مگر اس پر دستخط کرنے اور گوا ہیاں ڈالنے سے پہلے جان دو عالم علیقے نے انصار کے سرداروں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا اور سعد ابن معاقہ وسعد ابن عبادة کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو جان دو عالم علیقے نے انہیں بتایا کہ بیس نے بی غطفان کے سرداروں سے بات کی ہے ، اگر جان دو عالم علیقے کے انہیں بتایا کہ بیس نے بی غطفان کے سرداروں سے بات کی ہے ، اگر جان دو عالم علیقے کے مجوزوں کا نگث [۳ را] دے دیں تو وہ اڑائی سے کنارہ کش ہونے کے لئے تیار ہیں۔

سردارانِ انصار نے عرض کی --- ''یارسول الله! بیالله نقالی کا تکم ہے یا آپ کی اپنی پسند ہے یا محض ہماری پریشانی اور تکلیف کو گوظار کھتے ہوئے آپ بیمعاہدہ کرنا چاہتے ہیں --- ؟'' رویں نامر تکلیف کو میں میں میں میں اس میں کا میں ساتھ کے انسان کی محفظ

'' نہ اللہ کا تھم ہے، نہ میری پسند ہے۔'' جانِ دو عالم علی نے فر مایا'' بیرکام محض تمہاری سہولت کی خاطر کرنا چاہتا تھا، تا کہ تمہیں کم ہے کم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے۔ تری میں سیریں میں میں میں اس میں تاریخ

تم دیکھ ہی رہے ہو کہ عرب چاروں طرف ہے تم پرٹوٹ پڑے ہیں۔'' حربی لحاظ ہے یہ ایک عمدہ تجویز تھی ،اگر بنی غطفان اس وفت علیحدہ ہو جاتے تو

باقی لشکر میں بھنی بدد لی پھیل جاتی اور دشمنوں کا زورٹوٹ جاتا ،گرانصار کی قومی وایمانی غیرت

نے بنی غطفان کو بچھادینا گوارانہ کیااور بصدادب عرض کی

''یارسول اللہ!اگر میہ اللہ کا حکم ہوتا، یا آپ کی اپنی پہند ہوتی تو ہمارے لئے اب کشائی کی مجال نہیں تھی ،گر چونکہ آپ محض ہم پر شفقت کی وجہ سے میہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس لئے عرض گزار ہیں کہ ہم جب مشرک تھے اور بنوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے،اس دور ہیں بھی کسی کو میہ جرائت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر مدینے کی ایک تھجور بھی کھا سکے۔ پھراب --- جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو حید اور اسلام کا شرف بخش دیا ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ عزت عطا کر دی ہے --- یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی تبیلہ جنگ کی دھمکی دے کرہم سے محجوروں کا ثلث لے جائے ---!!نہیں یارسول اللہ! ہمیں سے معاہدہ منظور نہیں ہے، ہمارااوران کا فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوگا۔انہیں کہدد بیجئے کہ ان سے جو پچھ بن پڑتا ہے، کردیکھیں!''

کون انداز ہ کرسکتا ہے کہ اس آڑے وقت میں انصار کی طرف سے عزم وہمت اور حمیت و هجاعت کے اس غیر معمولی مظاہرے پر جانِ دو عالم عَلِیْتُ کو کس قدر سرور و اطمینان حاصل ہو اہوگا!

ہبرحال بیمعاہدہ کھل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا اور عیبینہ وحارث کو تھجوروں کے بغیر ہی لوٹنا پڑ گیا۔

### ترتيب لشكر

بن قریظہ کی غداری کی وجہ ہے خواتین کے تحفظ کا اہتمام ضروری تھا۔ اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علی اور خود اپنے جاں نثاروں کے ساتھ دخندق کے قریب اندرونی جانب مور چہ زن ہو گئے۔ اگر دشمنوں کا کوئی دستہ خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو مسلمان سٹیباری اور تیراندازی کے وہ جو ہر دکھاتے کہاں کے لئے بھا گئے کے سواکوئی چارہ نہ رہتا۔

مشرکین کے لئے خندق بالکل نئی چیزتھی اوران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو عبور کرنے کی کیا صورت ہو۔ پہلے یہ تجویز ہوئی کہ ہرسردار کی کمان کا ایک دن مقرر کیا جائے۔اس طرح باری جائے۔اس دن وہی ساری فوج کا قائد ہواوراس کے تھم پڑھل کیا جائے۔اس طرح باری باری مختلف سردارا پئی ذہانت و قابلیت کا مظاہرہ کریں ، ہوسکتا ہے کہ مسابقت کی فضا میں کسی سردار کوکوئی طریقتہ سو جھ جائے۔

اس تجویز پڑمل کیا گیا اور کی دن تک قائد بدلتے رہے، گر پچھے فائدہ نہ ہو ااور تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ سب مل کر حملہ کریں اور خندق کے اس پار مسلمانوں پر تیروں اور پھروں کی بوچھاڑ کر دیں۔ای دوران مشہوراور نامی گرامی شہسوار، گھوڑوں کومبمیز کرکے خندق عبور کرائیں۔ا تفا قاایک جگہ سے خندق کا عرض قدرے کم تھا، ای جگہ کو منتخب کیا گیا اور شہسواروں کا ایک دستہ گھوڑے دوڑا تا ہؤا آگے بڑھا، گر اکثر گھوڑے گھوڑے خندق کو دیکھے کر بدک گئے ؛ البتہ عمروا بن عبدِ قد ، ضرار ، جبیرہ اور نوفل کے گھوڑے خندق پار کر گئے۔ ان چاروں میں عمرو ، عرب کا ایسا مانا ہؤاشمشیرزن تھا کہ اہل عرب اس کو ایک ہزار بہا دروں کا ہم پلہ شخصتہ تھے۔ خندق عبور کرنے میں کا میاب ہوجانے کی وجہ سے اس وقت پچھڑیا دہ ہی گھمنڈ میں تھا ، اس لئے فورانعرہ لگایا

"هُلُ مِنْ مُبَادِدِ؟" (بكوئى مقابله كرنے والا) حضرت على في جواب ديا --" إن إن بين بون "

چونکہ عمروا یک پختہ کا راور تجربات کی بھٹی سے گز راہؤ اجنگجوتھا، جب کہ حضرت علیؓ ابھی نوعمر تھے،اس لئے جانِ دوعالم علیقے نے ان کو بھیجنا مناسب نہ تمجھا اور کہا

' معلی! بیعمرواین عبدود ہے۔''

حضرت علی بیاس ا دب خاموش ہو گئے۔ عبدہ نہ کا ایک ایس ''نوئزائی میں میں ہو

عمرونے پھرللکارا---''هَلُ مِنُ مُّبَادِزِ؟''

حضرت علیؓ پھر بول اٹھے---'' ہاں! میں ہوں \_''

جانِ دوعالم علی فضائل نے پھران کو ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا اور کہا---'' بیر عمر وابن عبد دد ہے۔''

عمرونے دیکھیا کہ کوئی مقابلے پرآنے کی جرائت نہیں کررہا تو کہنے لگا

''ارے کہاں گئی تمہاری وہ جنت ،جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہتم میں ""

ہے جو بھی قل ہوگا ، اس میں جائے گا؟ کیاتم میں ہے کس کو بھی اس میں واخل ہونے ک

خواہش نہیں ہے---؟"

اب معاملہ حضرت علیٰ کی برواشت سے باہر ہوگیا،عرض کی ''یارسول اللہ! مجھے جانے دیجئے!''

جانِ دوعالم عليه في عمر يا دولا يا --- ' 'على! سوچ لو! يعمرو ب- '

'' خواه عمرو ہی کیوں نہ ہویا رسول اللہ!اب بہرصورت مقابلہ کروں گا۔''

جب جان دو عالم علی کے دیکھا کہ علی رکنے پر تیار نہیں ہیں تو اپنے دستِ

مبارک ہے ان کے سر پرعمامہ با ندھا،تکوار حمائل کی اور دعاؤں ہے نواز کرمعر کہ آرائی کی احازت دے دی۔

مقابله

مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی اب بھی در نعتِ طورے آتی ہے با نک الا تَعَفَّ

عمرو کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص اس سے تین مطالبے کرے تو وہ ان

میں سے ایک ندایک ضرور مان لیتا ہے، ای بناء پر حضرت علیٰ نے اس سے کہا

'' سناہے کہتم تین مطالبوں میں ہے ایک ضرور پورا کرتے ہو!''

"ال اليدرست ب-"عرون كها-

'' تو میرا پہلا مطالبہ یہ ہے'' حضرت علیؓ نے کہا'' کہتم اللہ کو وحدہ' لاشریک اور

مي سيالية كواس كارسول مان لو!"

'' بیناممکن ہے۔''عمرونے کہا۔

''اگرینہیں کر سکتے تو پھرواپس چلے جا وَاورخواہ مُخواہ جنگ میں نہ کودو!''

'' کیاتم جاہتے ہو کہ قریش کی عورتیں مجھے بز دلی کا طعنہ دیں؟''عمر وغصے میں بولا

" نہیں، نہیں ہوسکتا، ابھی تو میں نے اپنی قتم پوری کرنی ہے۔ (۱)

''تم نے میرے دونوں مطالبے مستر د کردیئے ہیں،اب تیسراا درآ خری مطالبہ پیا

ب كرمقا لل ك لخ تيار بوجادًا"

عمرو بنساادر كبنے لگا

''میرے گمان میں نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے بیہ مطالبہ کرنے کی جرأت بھی كرے گا! بهر حال بي توبتا ؤكيتم ہوكون؟"

<sup>(</sup>۱) عمر وغز و و بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخی ہو گیا تھا اور اس نے قتم کھا کی تھی کہ جب تک بدانہیں لے اول گاء سر میں تیل نہیں ڈالول گا۔

''علی ابن الی طالب'' حضرت علیؓ نے جواب دیا۔

''اچھا! بتم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ وہ تو میرا دوست تھا اور میں اپنے دوست کے من كُول كرنا يسندنيس كرنا ـ"

''ليكن ميں توخمهيں قتل كرنا نهايت پيند كرتا ہوں۔''

عجیب ہے باک آ دمی ہے پالا پڑا تھا عمروا بن عبدود کا، جو کسی طرح مرعوب ہی نہیں ہور ہاتھا!

عمروابھی تک اس گھوڑے پرسوارتھاجس کے ذریعے خندق عبوری تھی۔حضرت علی نے کہا "مرواتم سوار ہو، جب كريس بيدل ہوں ،اس طرح مقابلے كاكيا مزاآئے گا، اگرتم نے واقعی مقابلہ کرنا ہے تو نیچے اتر کر بہا دری کے جو ہر دکھا ؤ!"

عمروکواپی شمشیرزنی پر بہت نازتھا،اس لئے فوراًاتر پڑااور حفزت علیؓ پر دھاک بٹھانے کے لئے تکوار کے ایک ہی وار ہے اپنے گھوڑے کی ٹائٹیں کاٹ ڈالیں۔

اب دونوں حریف آ منے سامنے تھے۔خندق کے اِس پاراوراُس پار ہر شخص کی نگاہیں اس مقابلے پرجی تھیں۔اہل ایمان حضرت علیٰ کی کامیابی کے لئے دعا کو تھے،جب کہ يبودومشركين كوعروكي كامياني كاسوفيصديقين تقا-

عمرونے نیام سے اپنی صفل شدہ تلوار نکالی تو اس کی چک دمک سے نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔اس نے کسی تا خیر کے بغیر حضرت علیٰ کے سر پروار کیا۔حضرت علیٰ نے ڈ ھال پر رو کنا عام ہا مگر واراس قدر زور دارتھا کہ ڈ ھال کٹ گئی اور تلوارا چٹتی ہوئی حضرت علیؓ کی بیشانی پر گئی۔ ڈھال اگر چہ کٹ گئی تھی تکروار کی شدت قدرے کم ہوگئی تھی ، اس لئے حضرت علیٰ کو کوئی خاص گہرا زخم نہ آیا؛ البتہ اللہ کے شیر کوجلال ضرور آ گیا اور ابھی عمر وسنتجل بھی نہیں یایا تھا کہ ذوالفقاراتھی ،فضا میں بجلی می لہرائی اورعمرو کے شانے پراتنی قوت ہے گری کہ عمر و کے جسم کوزرہ سمیت دوحصوں میں تقشیم کرتی ہوئی گزرگئی ،اس کے ساتھ ہی فضا اہل ایمان کے يرجوش نعره بإئ تكبيرے كونج أتفى

اَللَّهُ آكُبَوُ ، اللهُ أكْبَوْ ، اللهُ أكْبَوْ ، اللهُ أكْبَوُ ،

عمر و کا رہ حشر دیکھ کراس کے باتی تین ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ضرارا ورجبیرہ

تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ،البتہ نوفل خندق میں گر گیا اورمسلما نوں کی شکباری کی ز دمیں آ گیا۔آ خرچیخا---''مسلما نو! میں عزت کی موت مرنا چا ہتا ہوں ۔''

یں میں کر حضرت علیٰ خندق میں اتر ہے اور اس کا سرقلم کر کے اس کو'' باعز ت موت'' ہے ہمکنا رکر دیا۔

# لاش کا مطالبہ

چار بہا دروں میں ہے دو، عبرتناک طریقے سے واصل جہنم ہو گئے اور دو ہز دلانہ
انداز میں فرار ہو گئے تو متحدہ لشکر کے چبرے تاریک ہو گئے ، خصوصاً عمرو کی ہلاکت نے تو
انہیں ہلا کرر کھ دیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ عمرو کی لاش ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے
عوض دیں ہزار روپے دینے کے لئے تیار ہیں، مگر جانِ دو عالم علیق نے کیا ہی خوبصورت
جواب دیا۔۔۔! آپ نے فرمایا

"اس مردار کابد بودارلاشم ویسے ہی اٹھالے جاؤ ،ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے۔"

# نمازيں قضا ھوگئيں

غزوہ خندق کا بیدن تمام دنوں سے خت ترین تھا۔ دشمنوں نے تیروں اور پھروں کی ہو چھاڑ کر رکھی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ کہیں سے مسلمان پیچھے بٹیں تو ہم خندق عبور کر جا ئیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت ہیں محاذ ہے ایک لمحے کے لئے بھی توجہ بٹانا ممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے اس دن جانِ دو عالم علیہ مسیت سب کی تین نمازیں قضا ہو گئیں، یعنی ظہر ،عصر اور مغرب کی نمازیں، قضا ہو گئیں، یعنی ظہر ،عصر اور مغرب کی نمازیں، جانِ دو عالم علیہ ہو گئی ہوں کا بہت افسوس ہو ااور فر مایا --- ''اللہ دشمنوں پر معند کرے ، ان کی وجہ سے نماز عصر سمیت ہماری تین نمازیں قضا ہوگئی ہیں۔'' کھرآ پ نے عشاء کی نماز کے ساتھ تینوں قضا نمازیں با جماعت پڑھا ئیں۔'

## تائيدايزدى

مشرکین کا بیمحاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ابھی اور نہ جانے کب تک جاری رہتا، کہ غیرمتو قع طور پر بنی غطفان کا ایک سر دار نعیم ابن مسعود ثقفی مسلمان ہو گیا۔ چونکہ دشمنوں کو حضرت نعیم کے اسلام کاعلم نہیں تھا،اس لئے وہ ان کواپنا آ دمی سجھتے رہے اور حضرت نعیم " نے ہمدرد بن کران کے ساتھ الیم گفتگو کی کہ قریش اور یہود میں چھوٹ پڑگئی۔(۱)

وعظ و مناجات

حضرت نعیم کی کوششوں ہے بنوقر یظہ تو لڑائی ہے الگ ہو گئے ، البتہ خیبر ہے آئے ہوئے یہود یوں نے مشرکیین کا ساتھ چھوڑ نا گوارا نہ کیا اور مقابلے پر ڈٹے رہے۔اس طرح مدینہ منورہ کا محاصرہ طویل ہوگیا اورانل ایمان کی مشکلات مزید بڑھکیں۔

(۱) مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت نعیم ٹے رسول اللہ علیکے کی اجازت سے جھوٹ بولا تھا اور الیی با تبیل کی تھیں کہ یہوداور قریش میں تفرقہ پڑھیا تھا۔ مؤرخین نے اس جھوٹ کی تفصیلات بھی بیان کی میں جو بقول ان سے حضرت نعیم نے فریقین سے بولا تھا، مگر اللہ جڑائے خیرد سے علامہ بنگ کو کہ انہوں نے اس روایت کورڈ کردیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

"ابن اسحاق کی روایت ہے کہ لیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے جھوٹ باتیں کہیں،
اوراس بناء پر کہیں کہ خود آنخضرت علی ہے نائے کو اُٹ محد کے نائے کہ کا تعلیم کی تھی، لیکن ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی اور اگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ پایٹیس کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس قسم کے جمع جھے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد، بغیراس کے تو ڑا جا سکتا تھا کہ کوئی غلا بات بیان کی جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر نہ کور ہے کہ تیم نے بہود سے کہا کہ قریش تو چاردن کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمہارا اور مسلمانوں کا ہموطنی کا ساتھ ہے، اس لئے تم کیوں بچ میں پڑ کر ہمیشہ کے لئے لڑائی مول لیتے ہوا ور اگر اس پر آ مادہ ہی ہوتو قریش سے کہو کہ وہ پچھ معزز آ دی تمہارے باں طاف سے کہو کہ وہ پچھ معزز آ دی تمہارے بان طابی ان جا ہیں تو تم ان

میہ بھی ظاہر ہے کہ یہود بنوقر بظہ اول اول نقفی عہد پر راضی ند تھے اور کہتے تھے کہ ہم ٹھر سے
معاہدہ کیوں تو ڑیں۔ لیکن حکی بن اخطب نے اس شرط پر ان کوراضی کیا تھا کہ'' قریش چلے گئے تو ہیں خیبر
چیوڑ کر تمہار سے پاس آ جاؤں گا'' قریش اس تئم کی ضانت نہیں منظور کر سکتے تھے۔ اس لئے جب انہوں
نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود نجوٹ پڑگئی ہوگی ، اس کے لئے ایک صحافی کو دروغ بیانی کے واغ
اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔'' (مسیون اس سے جا، جو گا، میں ۲۹۲،۳۹۵)

ان مشکل ایا م میں جانِ دوعالم علقت کھی صبر وثبات کی تلقین کرتے اور فریا تے ''اے ایمان والو! دشمن سے مقالبے کی خودخواہش نہ کیا کرو؛ بلکہ اللہ تعالیٰ سے عا فیت طلب کیا کرو،لیکن اگر مقابله کرنا پڑ جائے تو پھر ٹابت قدم رہا کرو اور جان رکھو کہ جنت تكوارول كسائ تلى بارنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ.

مجھی رب کریم کے سامنے دستِ وعا دراز کرتے اور فتح ونصرت کے طلبگار ہوتے ٱللُّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْآخْزَابَ.

(اے اللہ! كتاب نازل كرنے والے! جلدى حماب لينے والے! احزاب كو بزيمت سے دوجاركر۔)

يَاصَرِيُخَ الْمَكُرُوْبِيُنَ، يَامُجِيْبَ الْمُضَطَرِّيُنَ، اِكُشِفُ هَمِّيُ وَكَرْبِيُ فَقَدُ تُرِى مَاحَلٌ بِي وَبِأَصْحَابِي.

(اے دکھیاروں کے فریا درس!اے مجبوروں کی دعائیں سننے والے! میری پریشانی غم اور کرب دور قرما! تو دیکھ بی رہا ہے کہ مجھ پراور میرے ساتھیوں پرکیسی مصیبت آپردی ہے۔) صحابہ کرام نے عرض کی

'' يارسول الله! جميل بھي كوئي دعاسكھا ہے كہاب تو كليجے منہ كوآنے لگے ہيں۔'' قْرِمايا---" يردعا كرواللُّهُمَّ اسْتُرْعَوُ رَاتِنَا وَامِنُ رَوْعَاتِنَا . '' (اے اللہ! ہماری پر دہ پوشی فر مااور ہمیں خوف ہے امن عطافر ما۔)

## اجابتِ دُعا

جانِ دو عالم عليظة اورصحابه كرام كي شانه روز منا جاتيں اور دعا ئيں آخر رنگ لا ئیں اور جبریل امین نے آ کر بشارت دی کہ اللہ تعالی عنقریب آ ندھی تھیجنے والا ہے اور غیر مرئی لشکروں کے ساتھ آپ کی امداد کرنے والا ہے۔

جانِ دوعالم عَلِينَة بيم ره وي كرب حدمسر ورجوئ اور" شُكُوا، شُكُوا" كه كرالله تعالى كاشكراداكيا\_

حب وعده رات کوآندهی آئی اوراس شدت سے آئی که کفار کالشکر درہم برہم

ہوگیا۔ خیمے اکھڑ گئے ، ہانڈیاں اور دیکیں الٹ پلٹ گئیں ، اونٹ اور گھوڑے بدک بدک کر بھا گئے گئے ، لشکرگاہ کوروشن رکھنے کے لئے جلائی گئی مشعلیں تمام کی تمام بچھ گئیں اور ایبااندھیرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہیں دیتا تھا۔اس رات یوں بھی کافی ٹھنڈتھی ، او پر سے ن جستہ نہوا وَل نے اس کی شدت میں مزیدا ضافہ کر دیا اور سردی ہڑیوں میں اتر نے گئی۔

مسلمان ، آبادی کے قریب ہونے کی دجہ سے ہواؤں کے زور سے کسی حد تک محفوظ تھے ،گرسر دی ان کے لئے بھی نا قابلِ برداشت تھی ۔موسم کی تخق سے گھبرا کرمنافقوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے کھسکنا شروع کر دیا۔

وَيَسُتَأْذِنُ فَرِيُقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ م وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ عِإِنْ يُرِيُدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ (١)

(منافقین کا ایک گروہ نبی ہے اجازت مانگیا ہے ادر کہنا ہے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ (ان کے تحفظ کے لئے ہمیں جانے کی اجازت دیجئے۔) حالانکہ ان کے گھر پالکل محفوظ ہیں۔ ( کیونکہ رسول اللہ نے خواتین کو ایک قلعے میں جمع کرکے ان کی حفاظت کا معقول بندوبست کررکھاہے۔) یہ لوگ صرف فرار چاہتے ہیں۔)

فرار چاہنے والے فرار ہو گئے ،صرف مخلص مؤمنین آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے گر سخت سر دی اور نا کافی لباس کی وجہ ہے ان کی حالت بھی دگر گول تھی ۔

## خصوصى تحفظ

جانِ دوعالم عَلَيْكَ حِياجِ تَصْ كَه اس وقت كُو كُنْ فَحْصَ جائے اور دشمنوں كے حالات معلوم كر كے آئے ،مگر ن مج بستہ ہواؤں كے تھيٹر ہے كھاتے ہوئے دشمن تك يَبنيخے كى جرأت كُو كَىٰ نه كرسكا۔

حضرت حذیفہ (۲) فرماتے ہیں کہ میرے بدن پرصرف ایک جا درتھی جو بمشکل

<sup>(</sup>i) سوزت ۳۳، آیت ۱۳.

<sup>(</sup>۲)ان کا تعارف جلداول ص ۳۹۹ پرگز رچکا ہے۔

گھٹنوں تک پہنچتی تھی اور میں سر دی کی شدت ، بھوک کی نقابت اور آندھی کے خوف سے گھٹنوں کے بل جھکاہؤ اتھا کہا جا تک رسول اللہ علیا<del>ت</del>ے میرے پاس ہے گز رےاور پوچھا

> " جي ٻان ، يارسول الله! حذيفه-" عثن هي جواب ديا -''اٹھو،اور جا کر دشمن کے حالات معلوم کر کے آؤ!'' آپ نے حکم دیا۔ ''يارسول الله! مين تؤومان گرفتار كرلياجا ؤن گا۔'' ' د منہیں ہم نہیں بکڑے جا ؤ گھے۔'' آپ نے تسلی دی۔ ''یارسول اللہ! مجھے شدید سردی ہے ڈرلگ رہا ہے۔'' '' اٹھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہرسمت سے حفاظت فر مائے گا۔'' پھرآ پ نے بیدوعا ک

''ٱللَّهُمَّ احُفِظُهُ مِنُ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنْ خَلَفِهِ وَعَنْ يَّمِيُنِهِ وَعَنُ شَمَالِهِ وَمِنْ فَوُقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ. "

(اے اللہ! حذیفہ کی آ گے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔) حضرت حذیفة \* فرماتے ہیں کہاس دعاکے ساتھ ہی سر دی اورخوف کا احساس یکسر ختم ہو گیا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا بھیے بی کسی حمام بیں چل رہا ہوں۔

چنا نچه حضرت حذیفة نهایت اطمینان سے تشکر کفار میں جا پہنچے۔سردی انہیں لگ نہیں رہی تھی اورا ندھیرے میں پہچان لئے جانے کا کوئی خطرہ تھانہیں ،اس لئے مزے ہے گھومتے رہے اور ان کی حواس باختگیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ابوسفیان جواس پورے لشکر کا قائد تھا،سب سے زیادہ بھا گئے کے لئے بے تاب تھااور کہدر ہاتھا

''اے جماعت قریش! یہاں تھبرنے کی اب کوئی صورت نہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور طوفانی ہوانے ہماری جو حالت کر رکھی ہے، وہتم سب کے سامنے ہے۔اس لئے جتنی جلدی ہو سکے واپس چلو، میں تو پیہ جار ہا ہوں ۔''

یہ کہتے ہوئے چھلانگ لگائی اوراپنے اونٹ پر چڑھ جیٹیا۔اس کی پیرکیفیت و مکھ کر

اس کے ساتھی جیران رہ گئے ۔عکرمہ نے کہا

" بيكيا كرر ہے ہوابوسفيان؟ تم تو اس لشكر كے قائد ہو، اگرتم يوں بدحواس ہوكر بهاگ الضي تو با تي لفكر كاكيا حال موكا!"

یین کرابوسفیان رک گیااورا پی تگرانی میں سب کی روا تکی کے انتظامات کرنے لگا۔ حضرت حذیفہ ؓنے واپس آ کرتمام واقعات جانِ دوعالم ﷺ کے گوش گز ار کئے تُوآ پِہْس پڑے--- حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. (يهاں تک كرآ پ ك نورانی دانت رات کی تاریکی میں بھی دمک اٹھے۔)

اور پوں قریش، بی غطفان اور یہود نے مل کر جوطوفان بریا کیا تھا وہ ہیں دن تک مدینہ کے افق پر چھائے رہنے کے بعد بالآ خراللہ تعالیٰ کے ارسال کردہ طوفانِ برد و با د ہے فَكُست كَمَا كَيَا اورمدين كَامْ طَلَّعْ صاف بهوكيا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ.

كلمات تشكر

الله تعالی کی اس انونکی ایداد پر جانِ دو عالم علی کا دل احساس تشکر سے لبریز تھا۔ چنانچے سے کو جب سب لوگ میدان سے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے تو جانِ دو عالم علیہ کی زبانِ مبارک یوں حمد وثنا کے پھول برسار ہی تھی --- پڑھیئے اور لطف

لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ ۖ لَاشَرِيْكَ لَهُ مَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

آلِبُوْنَ، تَآلِبُوُنَ، عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

صَدَقَ اللهُ وَعُدَه '، وَنَصَرَ عَبُدَه ' وَهَزَمَ الْآحُزَابَ وَحُدَه '.

(نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ، وہ وحدہ ٔ لاشریک ہے ، ای کی باوشاہی ہے ،

وی حمد کا مستحق ہاوروہ ہرشے پر قادر ہے۔

ہم گھروں کولوٹ رہے ہیں، توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، مجدے كرتے ہوئے اورائے رب كى تعريفيں كرتے ہوئے۔ الله في المادعده في كردكهايا، ي بند على الدادفر مائى اورتنها تمام فتكرول كو بعدكاديا\_)(1)

تكثير طعام

جان دو عالم علی کے معجز سے پینکڑوں ہیں اور معجزات کے باب میں انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کئے جا ئیں گے مگر تین واقعات ، جن کاتعلق اس غز وے ہے ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیان کر دیئے جا کیں ۔ یہ تینوں واقعات اگر چے علیجد وعلیحد و ہیں،لیکن ان میں جانِ دوعالم علی کے جس حیرت انگیزمعجز ے کا ظہور ہؤ ا، وہ ایک بی نوعیت کا ہے ، جے محدثین نے ' ' محکثیر طعام' کا نام ویا ہے، یعنی جانِ دو عالم علیہ کی دعا کی برکت سے تھوڑے سے کھانے کا بہت زیادہ آ دمیوں کے لئے کافی ہوجانا۔

ا یک دن حضرت ابوطلحہ نے جانِ دوعالم مثلقہ کی آ واز میں نقابت کا پکھاڑمحسوں كيا توب تاب ہو گئے ۔اى وقت گھر گئے اوراپى بيوى ام سليم ہے كہا "آج رسول الله عليه کي آواز کھ دھيمي وهيمي سے اور ميرا خيال ہے كه بيه ضعف بھوک کی وجہ سے پیداہؤ اے ، کیا گھر میں کھانے کے لئے پچھ ہے؟" ام سلیم نے چندروٹیاں نکالیس اور حضرت انس کو دیں کہ جا کر رسول اللہ علیہ کو وے آؤ۔ حضرت انس مجتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اس وقت آپ کے پاس سر ،ای آ دی بیٹے ہوئے تھے میرے کھ بتانے سے پہلے بی آپ نے پوچھا۔ "أَرْسَلَكَ أَبُوْ طَلُحَةً؟"--- (تَحِيُّ الوطلي نَ بَعِيجاب؟) ميس في كها---"جي بان يارسول الله!"

فرمایا---"بطعام؟" (كهاناد يكر؟)

<sup>(</sup>١) غزوة خندق كى ترتيب كے لئے مندرجد ذيل كتابول سے مدولي كى --- قو آن كويم، تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، درمنثور، خازن (تفسیر سوره احزاب) بخاری، مسلم، ابو داؤد، البدايه والنهايه، ابن هشام، سيرت حلبيه، زرقاني.

میں نے پھر اثبات میں جواب دیا تو آپ نے مجھ سے کھا تا کینے کی بجائے وہاں پر موجود صحابہ ہے کہا کہ اٹھوا ورخو دہمی اٹھ کر ابوطلحہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں دوڑ کر گیا اورا بوطلحہ کوصورت حال ہے آگاہ کیا۔ وہ بخت پریشان ہو گئے اوراپنی بیوی ہے کہنے لگے ''امسلیم! رسول الله بہت ہے آ دمیوں کوساتھ لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں اور مارے یاس انہیں کھلانے کے لئے پچھ بھی نہیں ہے۔"

امسليمٌ بهت حوصله مندا ور كامل الإيمان خاتو ن تفيس و ه ذرانه گھبرا نميں اور كها "أللهُ وَرَسُولُه المُعلَمُ" (الله اوراس كارسول بم سي بهتر جائع بين -) ابوطلحةً، جانِ دوعالم عَلِينَة كاستقبال كے لئے باہر نكلے اور آپ كوساتھ لے كر گھر ميں داخل ہوئے۔آپ نے فرمایا--- ''لے آؤام سلیم! جو پھے تہارے یاس ہے۔''

ام سلیمؓ نے وہی چندروٹیاں پیش کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے چھوٹے جھوٹے ٹکڑے کردو۔ فکڑے ہو گئے تو ام سلیم تھی کاغیگہ (۱) لا ئیں اور اے فکڑوں پر نچوڑ دیا۔ آپ نے بچھ پڑھ کر کھانے پر دم کیا اور فر مایا ---''اب دیں دی آ دمیوں کو بلا و اور کھلا ؤ۔"

دی دی آ دمی آتے گئے اور کھاتے گئے یہاں تک کرستر ،ای افراد سیر ہو گئے اور کھاناا تناہی بہ تی تھا، جتنا پہلے تھا۔

ای طرح کا واقعہ حضرت جابڑ کے ساتھ بھی چیش آیا۔ وہ بھی جانِ دوعالم علیہ کے بھوک ہے متاثر و مکھ کر بے قرار ہو گئے اور بیوی ہے کہا---" کیا گھر میں کچھ ہے؟" بوی نے کہا کہ ایک صاع بو موجود ہیں۔حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمارے یاس بحری کا ایک جھوٹا سابچہ بھی تھا۔ میں نے اسے ذ<sup>یع</sup> کیا اور صاف کر کے ہانڈی میں ڈال کر كينے كے لئے ركاديا، وجمى بيس لئے اور آٹا تياركرليا۔ ماندى كينے كے قريب موكى تو ميس رسول الله عليه عليه كي خدمت ميں حاضر ہؤ ااور سرگوشي ميں عرض كى ---'' يارسول الله! ميں نے بکری کا بچہ ذرج کیا ہے ااور ایک صاح آٹا بھی تیار کیا ہے۔ برائے مہر بانی آپ چند آ دمیوں کی معیت میں تشریف لا ہے اور کھانا تناول فر ما ہے!''

حضرت جابرہ کا خیال تھا کہ رسول اللہ زیادہ سے زیادہ دس بارہ آ دی ساتھ لے لیں گے،مگررسول اللہ اٹھے اور ہا واز بلندتما م اہل خندق کو دعوت عام دے دی۔

' يُا اَهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلاَ بِكُمُ. ' (ا \_ نند ق والوا جابرتے کھانا تیار کیا ہے، جلدی سے چلے آؤا)

بھوک توسیمی کو تلی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت جابڑے گھر پہنچ تو جانِ دو عالم علیہ نے کچھ پڑھ کرآئے اور ہانڈی پڑھتھ کا را پھر حضرت جابر ہی اہلیہ ہے کہا ---'' پکانے والی کو ساتھ بٹھا لواور اس آئے ہے روٹیاں پکاتی جاؤ۔ ساتھ ساتھ ہانڈی ہے سالن بھی نکال کرلوگوں کودیتی جاؤ!''

چنانچیآپ کے ارشاد کے مطابق کھا ناتقسیم کیا گیا اور جب سب لوگ میر ہوکر اٹھ گئے تو ہا نڈی اس طرح ابل رہی تھی اور آٹا بھی اتناہی باتی تھا۔

قار كين كرام! كيا آپ جانتے ہيں كه اس دن كتنے آ دميوں نے پيٹ بھر كركھانا کھایا تھا؟ شفق علیہ حدیث کے مطابق بورے ایک ہزار افراد سیر ہوکر اٹھے حَجِ---' 'فَصَلَّى اللهُ ٱلْفَ ٱلْفَ مَرَّةٍ عَلَى مَنُ فَوَّضَ اللهُ اِلْيُهِ خَزَائِنَ مُلُكِهِ. "

تھوڑے سے کھانے کا ستر، اسی اور ایک ہزار افراد کے لئے کافی ہو جانا بلاشبہ انتہائی محیرالعقول ہے، مگران ہر دووا قعات میں بیہ بات مشترک ہے کہ سب کے کھا لینے کے بعد کھانے میں کوئی کی نہیں ہوئی ،آ ہے! آ پ کو دہ واقعہ بھی بتا دوں جس میں سب کے سیر ہونے کے بعد کھانے میں اضافہ ہو گیا۔

حضرت بشیرہ کی بٹی اپنے باپ اور ماموں کے لئے مٹھی بحر تھجوریں لائی ، جانِ دو عالم علیقے نے اس کی مٹھی میں تھجوریں دیکھیں تو فر مایا''اِ دھر لے آؤ!'' اس نے تھجوریں Sira Z

آپ کی جھیلی پر ڈال دیں تو آپ نے حکم دیا کہ جا در بچھائی جائے۔ جا در بچھ گئی تو آپ نے وہی مخمی ہو گئی تو آپ نے وہی مشی بھر کھجوریں اس پڑ ڈال دیں اور فر مایا

''سب خندق والول كوبلا وُ كه دو ببير كا كھانا كھاليں۔''

خندق والے آنے لگے اور کھانے لگے۔ تعجب خیز امریہ ہے کہ جوں جوں کھانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، تھجوروں کی مقدار بھی بڑھتی گئی، حتی کہ جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو تھجوریں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ جا در ان کے لئے ناکافی ہوگئی اور باہر گرنے لگیں۔(۱)سُبُخانَ اللہٰ! بجے ہے

> مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

> > غزوة بنى قَريظه

بنی قریظہ بھی بی نضیراور بنی قدیقاع کی طرح یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جوابھی تک مدینہ کے قریب آبادتھا۔ بنی نضیراور بنی قدیقاع کو تو جانِ دو عالم علیہ ہے ان کی تمام تر خباشتوں اور شرارتوں کے باوجود جان کی امان دے دی تھی اور صرف مدینہ بدر کرنے پراکتفا کیا تھا۔ (۳) گریہ لوگ اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے اور خیبر کواپنی سازشوں کا گڑھ بنالیا۔ آخراپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے اور عرب قبائل کی متحدہ قوت کو مدینہ پرچڑھالائے۔ اگر مدینہ بدر کرنے کی بجائے ای وقت ان کا خاتمہ کر دیا جاتا تو مسلمانوں کو احزاب کی آزمائش سے دو چارنہ ہونا پڑتا، گرر حمۃ للعالمین نے اس وقت عفوو درگز رہے کام لیا اور ان کو مدینہ سے آتا ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ بن قریظہ کے معاطع میں ای اصول پڑل کیا گیا۔

بہلے گزر چکا ہے کہ بنی قریظہ نے جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ امن و آشتی کا

<sup>(</sup>۱) پہلے دو دا قعات مثفق علیہ ہیں، تیسرا دا قعہ سیرت ِ علیبہ میں مذکور ہے، ج۲،ص ۳۵۱۔

<sup>(</sup>۲) تغصیلات جلد دوم ،ص ۷۷ پرگز رچکی ہیں۔

معاہدہ کررکھا تھا،مگر جب بن نضیر کے سردارجی ابن اخطب نے بنی قریظہ کو یقین دلایا کہ اس د فعد ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کا قلع قبع کئے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو بی قریظہ نے اس معاہدے کوریزہ ریزہ کر دیا اور جب جان دو عالم علی کے دونما کندے حضرت سعد ابن عبادة اور حضرت سعدابن معاذًّ ان كواس معاہدے كى ياد د ہانى كرانے تھئے جو بني قريظہ نے محمد رسول الله علي التحالي التحاء تو بني قريظه نے انتہائي بے ہودہ زبان استعمال کی اور کہا کہ ہم سمی محمد رسول اللہ کوئبیں جانتے ، نہ ہمارااس کے ساتھ بھی کوئی معاہد ہو ا ہے۔اس کے بعد انہوں نے کمل طور پراحزاب کا ساتھ دیا اوراس حد تک رذ الت پراتر آئے کہ مسلما نوں کی عفت مآب خوا تین کو جوا کیک قلعے میں تفہرا کی گئی تھیں ، نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لئے ایک جاسوں بھیجا، کہ جا کر حالات کا جائز ہ لواور اگر خوا تین کے تحفظ کا کوئی معقول انتظام نه ہوتو ہمیں آ کرمطلع کرو! درحقیقت اس وقت تک عورتوں کی حفاظت کا کوئی بند و بست نہیں ہوًا تھا۔ مگر جاسوس کی بدشمتی کہ اس پر جان دو عالم علیہ کی شیر دل پھوپھی حضرت صغیہ کی نظر پڑگئی اور انہوں نے خیمے کی ایک چوب اس زورے اس کے سر پر ماری کہ وہ مردود ای وقت مرگیا۔حضرت صغیہ نے اس کا سر کاٹ کر اس طرف پھینک دیا جدھر یبود بول کی آبادی تھی۔ اس طرح یبودی یہ سمجھے کہ خواتین کی حفاظت کا کوئی زبر دست انظام موجود ہے۔اس لئے انہیں کوئی غلط قدم اٹھانے کی جرأت نہوئی۔(۱)

علاوہ ازیں بنی قریظہ نے ایک اوراشتعال انگیز حرکت کی کہتی ابن اخطب کواپیخ یاس رکھالیا۔ حالا تکہ تی کو جان ووعالم علی کے نے مدینہ بدر کررکھا تھا اور یبی محض غز وہُ احز اب كامحرك اورروح روال تفا\_

بنی قریظہ کی بیرتمام حرکتیں اللہ تعالیٰ کواس قدر نا گوارگز ریں کہاس نے ان کوفوری سزا دینا ضروری سمجھا اور جانِ دو عالم علی فی فروهٔ احزاب کے بعد ابھی عشل کر سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبریل این انسانی شکل میں ایک خوبصورت گھوڑے پرسوار تشریف لے آئے۔ اس وقت ان کا سرگر دوغبارے اٹاہؤ اٹھا اور وہ اے جھاڑ رہے تھے۔ جان دوعالم علیہ آگے بڑھے اور اپنے دستِ میارک سے ان کا غبار آلود چیرہ صاف کیا۔ جبریل نے کہا

برسے میں ہے اور ہے ہوں ہے۔ ہر اس ہور ہرہ ہوں ہے۔ بہریں ہے ہہ '' یارسول اللہ! آپ نے اپنے بدن سے ہتھیارا تار دیئے ہیں گرہم ملائکہ نے ابھی تک نہیں اتارے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ فورا بنی قریظہ کی طرف چلئے!''

''اگر پچھ مہلت مل جاتی تو میرے ساتھی ذرا آ رام کر لیتے ، کیونکہ وہ سب بہت تھے ہوئے ہیں۔''--- جان دوعالم علیقے نے کہا۔

'' پرواہ نہ بیجے یارسول اللہ!''جریل نے کہا'' میں بی قریظہ کوہلا ڈ الوں گا اور ان کے دلول میں رعب ڈ ال دوں گا۔''

میہ کہد کر جریل بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور جانِ دوعالم علی نے حضرت بلال کوکہا کہ اعلان کردو

مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلاَ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة.

(جوئن رہا ہواوراطاعت کیش ہو،اہے چاہئے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کی آباوی

یں کئنے ہے پہلے نہ پڑھے۔) جان دو عالم ﷺ کی روانگی

جریل کی روانگی کے بعد جانِ دو عالم علی کے بھی تیاری شروع کر دی۔ زرہ پہنی ،سر پرخودرکھا، تکوارتماکل کی ، ہاتھ میں نیز ہلیا اوراپئے گھوڑے پرسوار ہوکر بنی قریظہ کی طرف چل دیئے۔ تین ہزار کے لگ بھگ مجاہدین بھی آ پ کے ہمرکاب ہو گئے اور وہاں چہنچتے ہی بنی قریظہ کے بلندو بالا قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔

## اجتعاد

اگر چہ نمازعصر بنی قریظہ میں پڑھنے کا تھم ہؤا تھا۔ گر کچھ صحابہ کرام ؓ اپنی ناگزیر مصروفیات کی وجہ ہے آپ کے ساتھ نہ جاسکے اور اس وقت تیار ہوئے جب عصر کا آخری وقت قریب ہو چکا تھا۔ چنا نچے بعض نے تو مدینہ ہی میں عصر کی نماز پڑھ کی اور بعض بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے ،گروہاں مغرب کے بعد پہنچ سکے۔اس لئے انہوں نے عصر کی نمازغروب کے بعد پڑھی۔ جانِ دوعالم ﷺ کواس بات کا پتہ چلاتو آپ نے دونوں میں ہے کسی کوبھی خطا کارنہیں کہااور خاموش رہ کر گویا دونوں کے عمل کو درست قرار دے دیا۔ (۱)

### محاصره

یہ محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا، آخر بنی قریظہ ہے بس ہو گئے اور سوینے لگے کہ کیا گیا جائے ۔ان کے ایک سروار کعب نے کہا کہ تین صور تیں ہیں ،ان میں سے جو بھی تم كو پيند ہوا ختيار كرلو۔

" بہلی ہے کہ ہم محمد برصدق ول سے ایمان لے آئیں۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں محمد الله كاوبى سيارسول ب جس كي آيدكي بشارتين تورات مين موجود بين " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. " نہیں ، پہیں ہوسکتا" سب نے یک زبان ہوکر کہا" ہم اینے دین کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔"

'' دوسری صورت پیہے'' کعب نے کہا'' کہ ہما پنی عورتوں اور بچوں کوتل کر دیں اوراس کے بعد محمر کے مقابلے پرنگلیں۔اگر ہم کا میاب ہو گئے تو عور تیں پھرل جا ئیں گی ، یے بھی اور پیدا ہو جائیں گے اور نا کام ہو گئے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کی طرف ہے تو ہے۔''

(1) اس کی وجہ بیتھی کردونوں فریق مجتهد تھے۔ ایک کا خیال میتھا کہ چونکہ رسول اللہ علیہ نے بی قریظہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے عصر پڑھنے ہے منع کیا ہے۔اس لئے وہیں جاکر پڑھنی جا ہے ،خواہ سورج غروب ہی کیوں نہ ہوجائے ۔ دوسرے فریق کی رائے پیتھی کداس ارشاد سے رسول اللہ کی مراد پیتھی کہ جلدی ہے جلدی بنی قریظہ تک پہنچا جائے۔ یہاں تک کہ نماز بھی وہیں جا کراوا کی جائے۔اب اگر ہم وقت عصر کے اندرا ندروہاں نہیں بہنچ سکے توبیہ ہماری کوتا ہی ہے۔اس کا مطلب میہ ہر گزنہیں کہ نماز ہی قضا کر

غرضیکہ ایک فریق نے الفاظ رسول پڑل کیااور دوسرے نے مرادِرسول پر۔ چونکہ دونوں مجتبد تقے اور دونو ں کامقصد نیک تھا ،اس لئے جان ووعالم عَلِی ﷺ نے کی کو بھی غلطی پرقر ارٹیس دیا۔ یہ سنگ دلانہ جمویز کون مان سکتا تھا! سب نے کہا کداینے ہاتھوں ہے اپنے جگر گوشوں کو آل کرنے کے بعد زندگی میں کیا مزہ باقی رہے گا!؟

'' تیسری اور آخری صورت ہے ہے'' کعب نے کہا'' کہ آج ہفتے کی رات ہے اور مجر کا بھی خیال ہوگا کہ ہم ہفتے کے احرّ ام میں لڑائی نہیں کریں گے اس لئے وہ بے فکر ہوں گے ۔اس حالت میں اگر ہم اچا تک ان پرٹوٹ پڑیں اوران کی غفلت سے فاکدہ اٹھالیس تو شاید کامیاب ہوجا کیں ۔''

وے دول تو .....؟

اوس خوش ہو گئے ۔عرض لی ---'' یارسول اللہ! بیتو بہت ہی اچھی بات ہے آ پ کس کواختیار دینا چاہتے ہیں؟''

'' پیجی تم ہی طے کرو!'' جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا'' تم جس کا کہو گے میں ای

كونام دكردونكا-"

اوس کی مسرنوں کا کوئی ٹھکانہ ندر ہا۔ سب نے کہا ---''اس کام کے لئے ہم اپنے سردارسعدابن معاذ کانام پیش کرتے ہیں۔''

بی قریظہ کی بھی بہی خواہش تھی کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں۔ چنانچہ جانِ دو الم علقہ نے بخوشی اجازت دے دی اوراویں سے کہا کہ جا کر سعد کو لڑتی

عالم علی علی اجازت دے دی اور اوس سے کہا کہ جاکر سعد کوئے آؤ۔ حضرت سعد غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے اور سجد نبوی میں بستر پر پڑے تھے۔ جب اوس نے انہیں بتایا کہ آپ کورسول اللہ علیہ نے بی قریظہ کا عَلَم مقرر کیا ہے تو وہ

مجرے زخم کے باوجود جانے کے لئے تیار ہو گئے۔اوس کے چندا فرادنے انہیں سوار کیا اور جانِ دو عالم علیق کے پاس لے آئے۔ جانِ دو عالم علیق نے فرمایا۔۔۔'' سعد! تمہاری

جانِ دوعام علیت کے پال کے اسے۔ جانِ دوعام علی کے درمایا۔ قوم اور بن قریظہ دونوں کی خواہش ہے کہ بن قریظہ کا فیصلہ تم کرو۔''

حضرت سعدؓ نے پہلے اوس سے بوچھا---'' کیا میرا فیصلہ تمہیں منظور ہوگا؟'' ''جی ہاں ہمنظور ہوگا۔''سب نے یقین ولایا۔

د و تمهیں بھی ؟'' حضرت سعد نے بنی قریظہ کے نمائندوں سے پوچھا۔

" انہوں نے جواب ویا۔

'' آپ کوبھی؟''حضرت معدّ نے جانِ دوعالم علیہ ہے پوچھا۔

" ہال، جھے بھی!" آپ نے جواب دیا۔

اب حضرت سعظ محمل طور پر مختار تھے، چاہتے تو بغیر کمی قتم کے سامان کے انہیں مدینہ بدر کر دیتے، چاہتے تو سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیتے اور چاہتے تو ان کی کھمل محافی کا اعلان کر دیتے ۔ حضرت سعلا کے بنی قریظ کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے۔ پھراوی کے جملہ افراد نے بھی سفارش کی تھی کہ بنوقر بظہ کے حق میں کوئی اچھا سافیصلہ تیجیئے۔ بنی قریظہ خود بھی پُر امید تھے، مگر یہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ جب کہ دوسرا رخ یہ تھا کہ بنی قریظہ نے عہد کو تو ڑا، معاہدے کی دستاویز کو نکڑے کئڑے کیا، رسول اللہ علی کے شمن رسول کو اپنے پاس لا کر رکھا۔ تصویر کا کو بے آ بروکرنے کی کوشش کی اور تی ابن اخطب جیسے ڈسمن رسول کو اپنے پاس لا کر رکھا۔ تصویر کا بیڈرخ انتہائی گھنا وَ نا اور شرمنا کے تھا۔ چنا نچہ حضرت سعلا نے بنوقر بظہ کی امیدوں، اوس کی تمناؤں بیرزخ انتہائی گھنا وَ نا اور شرمنا کے تھا۔ چنا نچہ حضرت سعلا نے بنوقر بظہ کی امیدوں، اوس کی تمناؤں

اوراپنے ذاتی تعلقات کے تقاضوں کے برعس یہ فیصلہ دیا

'' بنی قریظہ کے تمام مرقبل کردیئے جا ئیں ،ان کی عور تیں اور بیچے لونڈیاں اور غلام

بنالئے جا کمیں اوران کی زمینیں اور جملہ املاک مال غنیمت کے طور پرتقسیم کردی جا کمیں۔'' اس فیلے سے بن قریظہ میں ایک کہرام بیا ہوگیا اور ہرطرف سے آہ و بکا ک

آ وازیں آنے لگیں۔ حضرت سعدؓ کا اپنا قبیلہ اوس بھی اس فیصلے پر ناخوش تھا، مگر جانِ دو عالم عَلِينَةً كوحفزت سعدٌ كايه فيصله بهت پيندآ يااورآ پ نے كہا

"سعدائم نے محمیک وہی فیصلہ کیا ہے، جواللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اوپر کیا ہے۔"(۱)

سزائے موت

حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق ، تمام بی قریظہ گرفتار کر لئے گئے ۔عورتیں اور بچے علیحدہ کرنے کے بعد چارسوا فرا دیاتی رہ گئے جن کو دوسرے دن سزائے موت دے دی گئی۔اس کے لئے طریقہ بیا ختیار کیا گیا کہ پہلے ایک طویل گڑھا کھودلیا گیا۔اس کے بعد ایک ایک مجرم کواس کے کنارے پرلا کرسر قلم کیا جاتار ہا، آخریس گڑھے کو یا ٹ دیا گیا۔

(۱) محتشر قین نے حفرت سعد کے اس فیطے پر بہت لےدے کی ہے اور اسے برجمانداور وحثیانہ فیملہ قرار دیا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیملہ نہ تو جان دوعالم اللے نے کیا تھا، نہ حضرت سعد " نے اپنے طور پر کیا تھا؛ بلکہ خو د خداو یہ ذ والجلال نے سات آ سانوں کے اوپر کیا تھا اور وہ بھی صدیوں پہلے ---اس وقت جب و ه حضرت موی الظفظ پرتو رات نازل کرر با نفاء چنانچه تو رات میں بینکم ان واشگاف القاظ مِن موجود ہے

'' جب تُو کسی شہرے جنگ کرنے اس کے نز دیک پہنچ تو پہلے اے سلح کا پیغام دیناہ..... ٥ ادراگروہ تجھے صلح نہ کرے؛ بلکہ تجھے لڑتا جا ہے تو ٹو اس کا محاصرہ کرنا اور جب خداوند تیرا خدا اے تیرے قبضہ میں کردے تو وہاں کے ہرمرد کوتکوارے قل کرڈ النا لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چو پایوں اوراس شہر کے سب مال لوٹ کواپنے لئے رکھ لیزا۔' تو دات ،استشناء ،باب ۲۰ آیات ۱ تا ۱۵

جو فیصلہ بنی قریظہ کی مذہبی کتاب کے عین مطابق تھا، وہ بے رحمانہ اور وحثیانہ کیے 🖜

ان مجرموں کو اگر چہ متعدد آ دمیوں نے قتل کیا، مگر زیادہ تر افراد حضرت علیٰ اور حضرت زبير ع بالحلول مقتول ہوئے۔

مشہور فتنہ پر داز اورغز وہ احزاب کا بڑا محرک حی ابن اخطب بھی بی قریظہ کے ساتھ گرفتار ہؤا۔اس کو جب قتل کرنے لایا گیا تو جان دو عالم علیاتہ نے اس کو نخاطب کر کے کہا ''اےاللہ کے رشمن! آخراللہ تعالیٰ نے مجھے ہمارے قبضے میں دے ہی دیا!''

5--- 1

حضرت سعد ہے تو عورتوں اور بچوں کولونٹریاں اور غلام بنانے پر اکتفا کیا تھا، مگر تو رات کے بیان کے مطابق حضرت موی الظفیر بچوں اور شادی شدہ عورتوں کوتل کرنا ضروری سجھتے تھے۔صرف کنواری اور اچھوتی لڑ کیوں کو زندہ رکھنا پیند کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کویدیا ٹیوں کی سرکو بی کے لئے بھیجا تو

'' جبیہا کہ خداوند نے مویٰ کوظم دیا ، اس کے مطابق انہوں نے (بنی اسرائیل نے ) مدیا نیوں ہے جنگ کی اورسب مردوں کوقتل کر دیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اوران کے بچوں کوامیر کیا اوران کے چو یائے اور بھیٹر بکریاں اور مال داسباب سب پچھلوٹ لیا اوران کی سکونت گا ہوں ہے سب شہروں کو جن میں وہ رہے تھے اور ان کی ان سب چھا ؤنیوں کو آ گ ہے پھونک دیا اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر، کیا انسان اور کیا حیوان ، ساتھ لئے اور ان امیروں اور مال غنیمت کومویٰ اور اليع ركائن اور بني اسرائيل كي ساري جماعت كے پاس اس لشكر گاہ ميں لے آئے، جو يريحو كے مقابل یردن کے گنارے کنارے موآب کے میدانوں میں تھی۔ تب مویٰ اورالیعز رکا بمن اور جماعت کے سب سر داران کے استقبال کے لئے لشکر گاہ ہے با ہر گئے اور مویٰ ان فوجی سر داروں پر جو ہزاروں اور سینکلز وں کے سردار تھے، جھلایا ادران سے کہنے لگا'' کیاتم نے سب مورتیں جیتی بچار کھی ہیں؟ان بچوں میں جینے او کے ہیں، سب کو ہارڈ الواور جنتی عورتیں مرد کا مندو کھے چکی ہیں ،ان کوتل کرڈ الو لیکن ان لڑ کیوں کو جومر و ہے واقف نہیں اورا چھوتی بیں، اپنے لئے زندہ رکھو۔'' (تورات، گنتی، باب ۳۱، آیات ۸ تا ۱۹) ان حوالہ جات کے بعد ہم ستشرقین کی خدمت میں یہی وض کر سکتے ہیں کہ

اتنا نہ بڑھا پاک وامال کی حکایت ۔ وائمن کو ذرا رکھے ، ذرا بند قبا رکھے!

حی نے کہا ---'' ہاں ایسا ہی ہؤا ہے۔گر مجھے اپنے کئے پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ میں نے تہمہیں نیچا دکھانے کی ہرممکن کوشش کی الیکن ثابت ہؤا کہ جوشخص بھی تنہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گاء آخرخو د ذلیل وخوار ہوگا۔''

پھر بنی قریظہ کی طرف متوجہ ہؤ ا اور کہا ---''اے بنی اسرائیل! اب کوئی عارہ نہیں ۔ ہماری تقدیر میں یہی ککھا تھا۔''

اس کے بعدگڑ ھے کے کنارے بیٹھ گیا اوراس کا سرتن ہے جدا کر دیا گیا۔

ایک عورت

یہ تمام مقتولین مرد تھے کیونکہ حضرت سعدؓ نے صرف مردوں کے قل کا فیصلہ دیا تھا۔ صرف ایک عورت جس کا نام نیا تہ تھا قبل کی گئی تھی ،گراس کا قبل بسلسلۂ قصاص ہؤا تھا۔ حضرت عاکشہؓ فرماتی ہیں کہ جس طرح اس عورت نے بہنتے مسکراتے موت کو گلے لگایا تھا، مجھے اس پر سخت تعجب ہؤا تھا۔ وہ اپنے قبل سے چند لمحے پہلے میرے پاس ہیٹھی تھی اور

خوب چبک رہی تھی۔ ای دوران اس کا نام پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا۔۔۔'' کدھر چلی ہو؟''

> کہنے گئی۔۔۔''قتل ہونے کے لئے۔'' میں نے پوچھا۔۔۔''کس جرم میں؟'' بولی۔۔۔''میں نے ایک مسلمان کوفل کر دیا تھا۔'' میں نے کہا۔۔۔'' کیوں؟''

> > اس نے ایک عجیب قصہ سنایا ، کہنے لگی

'' میں اور میراشو ہرا یک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے ہمارا کھمل محاصرہ کرلیا اور بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو ایک دن میں نے حسرت بھرے لہجے میں اپنے خاوند سے کہا کہ افسوں! وصال کی گھڑیاں ختم ہونے کو بیں اور فراق کے لمحات قریب آپنچے ہیں۔اگرتم اس جنگ میں مارے گئے تو میں تمہارے بعد زندہ رہ کرکیا کروں گی! میرے خاوندنے کہا کہ اگرتم میرے بعد زندہ نہیں رہنا جا ہتی ہوتو اس طرح کرو کہ قصیل کے سائے میں چندمسلمان بیٹھے ہیں۔تم ان پر چکی کا پاٹ پھینک دو۔کوئی نہ کوئی تو ان میں ہے مربی جائے گا اورتم اس کے قصاص میں قبل کر دی جاؤگی۔

میں نے اس کے کہنے پڑھمل کیا اور میرے پھینکے ہوئے پھر سے ایک مسلمان مارا گیا۔ چنانچہ میں اس کے بدلے میں قبل کی جارہی ہوں۔''

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیسارا واقعہ اس نے ہنتے ہوئے بیان کیا۔اس کے چہرے یر ذرابھی خوف اور گھبراہ منہیں تھی۔اس کے بعد خوشی خوشی گی اور تلوار کے نیچے سرر کھ دیا۔

## حضرت ريحانه رضى الله عنها

بعض مؤ رخین نے ذکر کیا ہے کہ بنی قریظہ کی ایک خاتون ریحانہ مشرف باسلام ہوگئی تھیں اور جانِ دوعالم علیہ نے ان کوآ زاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ اگر چہ بیدوا قعہ کی سیج حدیث میں مذکور نہیں ہے، نہ ہی حضرت ریجا نہام المؤمنین

کے طور پرمعروف ہیں، تا ہم اگریہ واقعہ ہؤ ا ہے، تو حضرت ریحانہ کی خوش بختی میں کو ئی کلام تَهِين - رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا

كاش! كەتمام بنى قريظەاسلام لے آتے اور دنيا وآخرت كى ذلت ورسوائى سے

قرآن کریم نے غزوہ بی قریظہ کا ذکران پرشکوہ الفاظ میں کیا ہے وَٱنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيُهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيْقًا تَقُتُلُوُنَ وَتَأْسِرُوُنَ فَرِيْقًاه وَ اَوْرَفَكُمُ اَرُضَهُمُ وَدِيَارَهُمُ وَ أَمُوالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمُ تَطَوُّوهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلْمِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌا۞(١)

<sup>(</sup>١)قرآن حكيم سوره ٣٣، آيات ٢٤،٢٦. غزوة الزاب اورغزوة كي قريظ ك لئے مندرجہ ذیل کتابوں سے مدولی گئی ہے۔

۱. قرآن کریم سوره احزاب.۲. تفسیر ابن کثیر.۳. تفسیرابن جریر.۳. تفسیر درمنثور. ٥. تفسيرروح المعاني. ٢. بخاري. ٧. مسلم. ٨. ابوداؤد. ٩. ترمذي. ١٠ . البدايه والنهايه. ١ ١ .ابن هشام. ٢ ١ .زرقاني. ١٣ .عيني. ٣ ١ .فتح الباري. ٥ ١ .باثيبل.

(اورجن لوگوں نے (غزوہ احزاب میں) کفار کی مدد کی تھی، اللہ تعالی نے انہیں ان کے تلعوں سے یچے اُتاردیا ،ان کے دلول میں تمہارار عب ڈال دیا اور تم نے ان میں سے ایک فریق کوفل کر دیا اور ایک فریق کوگر فار کرلیا اور الله تعالی نے تہمیں ان کی زمین ، ان کے محمروں،ان کے اموال اور اس زمین کا جس پرتم نے (اس سے پہلے) قدم بھی نہیں رکھا

> تھا، دارث بنادیا اور الله تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔) ثمامه کا اسلام

ا نہی وٹو ں ثما مداہن اٹال نامی ایک محفق جو بمامہ کے علاقے کا سر دار تھا، جان دو عالم علی کا دھوکے ہے قبل کرنے کی نبیت ہے مدینہ میں داخل ہوَ ااور ناوا تفیت کی وجہ ہے مدیندی گلیوں بیں بھنگنے لگا۔ صحابہ کرام کواس پر شبہ ہؤ ااوراہے پکڑ کرآپ کی خدمت میں پیش كرديا\_آپ نے فرمايا كماس كومجد كے ايك ستون كے ساتھ باندھ دو\_(١)

(۱) واضح رہے کہ بخاری وسلم میں بیوا قعداس طرح ندکور ہے کہ جان دوعالم ﷺ کاارسال كرده ايك رساله (فوجي وسته) ثمامه كوكبين سے پكر لايا تھا۔

مؤ رخین کا خیال ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والا رسالہ وہی تھا جومجر کی کمان میں قرطاء پر حملے کے لے کیا تھا۔ واپسی میں ثمامدان کے ہاتھ لگ کیا جو درحقیقت عمرہ کرنے جارہا تھا۔ ان لوگول نے اے گرفتار کرایا ورساتھ لے آئے۔

ہمارے خیال میں بیروایات ابہام سے خالی نہیں ہیں کیونکدا سے بے ضرر محف کو جومسلمانوں ے کی تم کی چھیڑ چھاڑ کے بغیر عمرے کے لئے جار ہا ہو، بلا وجہ گر فتار کر لیمتا اور مجد کے ستون سے با غدھ

منے منے روایت وہی ہے جوہم نے بیان کی ہے کہ میشخص جانِ دو عالم علی وہ کو کس کرنے کی نیت ے آیا تھااور پکڑا گیا تھا۔

بدروایت بینی کی ہاور بینی کارتبداگر چہ بخاری وسلم ہے کم ہے، تا ہم اس کی بیان کردہ روايت قرين قياس مونے كى وجرے قابل ترج ب\_ وَاللهُ أَعْلَمُ. یے خفس تین دن تک محیر نبوی میں قیدر ہا۔اس دوران جانِ دو عالم عظیمی نے اس کی بہت خاطر مدارات کی اور صح وشام اپنی خاص اونٹنی کا دود ھاس کے لئے بیجیج رہے۔ روزانداس سے پیجمی پوچھتے کرتمہاری کیارائے ہے؟

شامہ کہتا ---''اگرآپ مجھے قبل کریں گے توایک معززانسان کو قبل کریں گے اور اگرا حسان کریں گے توایک سپاس گزار شخص پرا حسان کریں گے اورا گرمیری رہائی سے عوض رقم طلب کریں گے تو مہیا کر دی جائے گی۔''

تیسرے دن جانِ دو عالم عظیقہ نے قرمایا کہ ثمامہ کوآ زاد کردو۔ چنانچے صحابہ کرامؓ نے ای وفت اس کورہا کر دیا۔اب ثمامہ کا جسم تکمل طور پر آ زاد تھا،مگر اس کا دل جانِ دو عالم علیقہ کے حسنِ سلوک کا یوں اسپر ہو چکا تھا کدرہائی کے بعد اس نے مجد سے باہر جاکر عنسل کیااور واپس آ گر بغیر کسی تمہید کے گویاہؤ ا

''اَشُهَدُانُ لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ''

واللہ! اے محمہ! (ﷺ) پہلے میرے نزدیک آپ کا چبرہ تمام چبروں سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کا دین جملہ ادیان ہے زیادہ ناپندتھا اور آپ کا شہرسب شہروں سے زیادہ نا گوارتھا، مگراب آپ کا چبرہ مجھے تمام چبروں سے زیادہ محبوب ہے، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ پسندہے اور آپ کا شہرتمام شہروں سے زیادہ مرغوب ہے۔''

جانِ دوعالم علی محصرت ثمامہ کی صدافت اور کایا پلٹ سے بہت مسرور ہوئے اوران کو دنیا وآخرت کی بھلائی گامڑ دوسنایا۔

اس کے بعد حضرت ثمامہ نے عمرہ کے لئے جانے کی اجازت چاہی۔ جانِ دو
عالم علی ایک نوشی اجازت دے دی اوروہ عمرہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ جب وہ لَیْنیک اَللْہُمُ
لَئِیْکُ لَا شَوِیْکُ لَکَ لَیْنِکَ بِرِّ مِنے ہوئے مکہ میں واقعل ہوئے تو اہلِ مکہ نے پوچھا
'' کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟''( کہ اللہ کو لا شریک کہدرہے ہو۔)
انہوں نے کہا ---''نہیں ، بے دین نہیں ہؤا؛ بلکہ دیندار ہوگیا ہوں کیونکہ محمد
(منابیقی ) کے دین کا چیروکار بن گیا ہوں اور یا درکھوکہ آئندہ تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں

Managara di mbahadi ata

باب۲، غزوه احد باب۳، منوه احد

ملے گا جب تک رسول اللہ تھم نہیں ویں گے۔''

اہل مکہ کے لئے جوغلہ آتا تھا، وہ یمامہ ہے گز رکر آتا تھا۔حضرت ثمامہ ّنے واپئی جا کرحسپ وعدہ غلہ بند کر دیا اور اہل مکہ بھوک ہے بلبلا اٹھے۔

چنا نچےابوسفیان مدینہ آیا اور جان دوعالم علی ہے کہا '' كياتم ايخ آپ كورحمة للعالمين نبيس كتيج ہو؟''

'' کہتا ہوں۔'' جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا۔

''مگر ہمارے ساتھ تمہارا سلوک مختلف ہے۔'' ابوسفیان بولا''تم نے ہمارے بڑوں کوتکوارے مارڈ الا اور بچوں کو بھوک ہے مارر ہے ہو۔ میں تمہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطدويتا مول كد جمارے حال پررم كرو\_"

اللہ اکبر! بیوی ابوسفیان ہے، جو چنددن پہلے سلمانوں کوئیست و نابود کرنے کے لئے احزاب کی قیادت کرتا ہؤ امدینہ پرحملہ آور ہؤ اتھاء آج وہی ابوسفیان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوکر گڑ گڑ ار ہاہے اور نظرِ عنایت کا مطالبہ کر رہاہے۔

جانِ دوعالم علی کاس کی حالتِ زار پررهم آگیا اور آپ نے حضرت ثمامة کولکھ بھیجا کہ اہل مکہ کا غلہ واگر ارکر دیا جائے ۔اس طرح جانِ دو عالم علیہ کے بدترین دشمن بھی

آپ كى رحمة للعالمينى سے فيضياب موگئے ۔ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ. غزوة بنى لحيان

یہ ایک مختصر ساغزوہ تھا، جس میں جانِ دو عالم علیہ ان قبائل کو سزا دیے کے ارادے سے نکلے تھے،جنہوں نے حضرت خبیب اوران کے ساتھیوں کو دھوکے ہے شہید کر دیا تھا۔ (۴) مگریہ قبائل جانِ دوعالم علی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈرکے مارے بھاگ گئے اور آپ کوئی لڑائی لڑے بغیر بی واپس آ گئے۔

(۱)زرقانی ج۲، ص ۱۷۳، ۲۱۱ ابن هشام ج۲، ص ۲۳۳

(۲) تغصیلات جلد دوم ص ۲۹ پرگز رچکی ہیں ۔

## غزوة غابه

اس کوغز وہ وی قر دبھی کہتے ہیں۔(۱) اس کا سبب سے بنا کہ جانِ دو عالم ﷺ کی ہیں اونٹنیاں تھیں جوغا بہنا می جرا گاہ میں رہتی تھیں۔حضرت ابو ذرائع بھی اپنے بیٹے ذرا در بیوی لیل کے ساتھ دو ہیں رہائش پذریہ تھے اوڑا ونٹیوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔

ایک دن عیبینداین محصن فرازی جوغطفان کاسردارتھا، چالیس ساتھیوں کی معیت میں حملہ آور ہؤ ااور ابوذرؓ کے بیٹے ذرؓ کو مار ڈالا ، ابوذرؓ کی بیوی حضرت کیلیؓ کوگرفتار کرلیا اور اونٹنیوں کولوٹ کرلے گیا۔خودابوذرؓ موقع پرموجود ٹبیس بتھےاس لئے بچ گئے ۔

لیکی بہت بہا درخاتون تھیں ، چنانچہ جب عیبندا دراس کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ادر کھا پی کرسو گئے ، تو لیکی نے جہدو جہد کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کورسیوں سے آزاد کر لیا۔ جانِ دو عالم علیاتھ کی تیز رفتار اوٹنی عضبا ء قریب ہی بیٹھی تھی۔ لیکی اس پر سوار ہوئیں ،اس کواٹھایا اور مدینہ کی طرف دوڑا دیا۔

ای دوران عیبینہ اور اس کے ساتھیوں کی آئکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ لیک اونٹنی کو بھگائے لئے جارہی ہے۔وہ فوراً اٹھے اور لیک کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔

اس وفت کیلی نے نذر مانی کداگرانٹد تعالی نے مجھے کفار کے ہاتھ لگنے سے بچالیا تو میں اس اونٹنی کورا و خدامیں قربان کردوں گی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت کیاتی کی تمنا پوری فر مائی۔عیبینہ وغیرہ انہیں بکڑنے میں ناکام رہے اور وہ بخیریت مدینہ بہنچ گئیں۔ پھر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جھے بچالیا تو میں اونٹنی کواللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔

یہ کن کر جانِ دوعالم علی مسکرائے اور شکفتہ کہج میں گویا ہوئے ''لیلیٰ! تم نے تو اونٹنی کو بہت برا بدلہ دینے کی ٹھان رکھی ہے--- عجیب بات ہے

کہ وہ تو تمہیں دشمن کے ہاتھوں ہے بچا کرلائی ہے اورتم اس کے عوض اس کو ذیح کرنے کے در ہے ہو! --- ویسے تہہیں معلوم ہونا چاہئے کہ آ دمی جس چیز کا مالک نہ ہو، اس کی اگر نذر مان بھی لے تو نذر باطل ہوتی ہے۔ چونکداونٹی تمہاری نہیں ؛ بلکہ میری ہے ،اس لئے تمہاری نذررائكال ب-تم بفكر موكر كمرجاؤ-"

واضح رہے کہ حضرت ابوذ ڑکی اہلیہ جب دشمنوں کے ہاتھ سے فرار ہوئی تھیں اس وقت غزوه فتم ہو چکا تھا اور جانِ دوعالم عَلَيْنَة مدينه واپس تشريف لا ڪِئے تھے۔ ہم نے تسلسل قائم رکھنے کے لئے بیدواقعہ یہاں ذکر کردیا ہے۔اب آیئے واپس چلتے ہیں اوراس غزوے کے دیگر دل کشاوا قعات سے ایمان تاز ہ کرتے ہیں۔

# حضرت سلمه 🕸 کا اعلان

مدینه طیبہ میں عیبنہ کے اس حلے کی اطلاع سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے ایک غلام نے حضرت سلمہ این اکوع کو پہنچائی تھی۔اس وقت حضرت سلمہ اس کی اذان من كر كھرے نكلے تھے اور مسجد كى طرف جارہے تھے۔ بينجر سنتے ہى حضرت سلمة ايك او نچے میلے پر چڑھے اور عرب دستور کے مطابق (۱) ''وَاصَبَاحَاه وَاصَبَاحَاه'' پکارنے لگے۔ان کی آ واز بہت بلند تھی۔اس لئے پورے مدینے میں سنی گئی اورلوگ ہرطرف سے امنڈ نے لگے۔حضرت سلمۃ نے ان کومخضراً صورت حال بتائی اورخود اسکیے ہی دشمنوں کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔

محير العقول كارنامے

ء وُرخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلمۃ اس فقد رتیز رفتار انسان تھے کہ انتہا کی تیز دوڑ تے ہوئے گھوڑے ہے آ گے نکل جایا کرتے تھے اورنشانہ بازایسے تھے کہان کا چلایاہؤ اتیر ہمیشہ بدن کے وسط میں لگتا تھا۔ چنانچے انہوں نے جلد ہی دشمنوں کو جالیا اور تیراندازی کے جو ہر د کھائے شروع کردیے۔

<sup>(</sup>۱) عربوں کا طریقتہ تھا کہ اگر سحدم کسی مخفس پر نامجہانی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ وَاصْبَاحَاه وَاصْبَاحَاه كِم بِيرا وازى كراوك اس كى مدرك كے لئے دوڑ يزتے تھے۔

حضرت سلمة المليط تھے، جب كە دشمنوں كى تعداد جاليس كے لگ بھگ تھى ۔ اس لئے انہوں نے گوریلا جنگ شروع کر دی۔موقع و مکھ کر دور سے تیر چلاتے اورخو دھھپ جاتے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ ہے ان کے تیر ہے کوئی آ دمی مرتا تو نہیں تھا؛ البیتہ زخمی ضرور ہوجا تا تھا۔ بھی بھی دشمنوں کی ان پرنظر پڑ جاتی اور وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ، مگر جو خض گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار ہو،اہے کون پکڑسکتا ہے۔ چنانچے مشرکین کونا کا م لوثنا یر تا اور حضرت سلمیہ تھوڑی در بعدان کے چیچے آ موجود ہوتے اور بیار جزید شعر پڑھتے ہوئے تیرچلانا شروع کردیے۔

أَنَا ابْنُ الْآكُوَعُ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعُ ( میں اکوع کا بیٹا ہوں ۔اور آج دودھ پینے والوں کی آ زمائش کا دن ہے ) یعن کس نے بہا در ماں کا دود ھے بیا ہے اور کس نے برز دل ماں کا۔ اس آئکھ چھولی ہے مشر کین بخت نے چ ہوئے۔ان کے بیشتر آ دمی زخی ہو گئے اور

ان کے لئے فرار کے سوا کوئی راستہ ہاقی نہ رہا۔ گر حضرت سلمۃ سے فرار بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔غرضیکہ نہ جائے رفتن ، نہ پائے مائدن والا معاملہ تھا۔

آ خرانہوں نے ایک درے میں پناہ لی کہ اس طرح کچھ تحفظ حاصل ہو جائے گا،گر یہاں حضرت سلمہؓ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے درے والی پہاڑی پر چڑھ کے اور اوپر سے پھر لڑھکانے شروع کر دیئے۔ اس بلائے تا گہانی ہے مشرکین بدحواس ہو گئے اور اپنی چادریں، نیزے اور جانِ دو عالم علیقے کی بیشتر اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ اُٹھے اور درے ہے باہر نکل گئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں قدرے سکون ملا اور بیٹے کرستانے لگے۔حضرت سلمۃ بھی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ان کا نظارہ کررہے تھے اور ان کی بدخواسيول سے مخطوظ مورے تھے۔

ای دوران ایک اور مخص مشرکین کے پاس آیا اور حصرت سلمة کی طرف اشارہ كركے يو چينے لكا كديدكون ب؟

مشرکین نے فریاد کناں لہجے میں جواب زیا ---'' ہمیں بچھ پیتے نہیں کہ یہ کون

ہے، کیکن اس کے ہاتھوں ہمیں بدترین ہزیمت سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ اس نے ہمارے متعدد آ دمی زخمی کردیئے ہیں اور ہمارازیا وہ تر سامان چھین لیا ہے۔''

اس شخف نے مشورہ دیا کہتم جار بہا درقتم کے شخص تیار کرو، جواس کو جاروں طرف ہے گھیر کر پکولیس ۔

مشرکین کویہ مشورہ مناسب معلوم ہؤا۔انہوں نے چار بہترین جنگ آزما تیار کئے اور انہیں حضرت سلمی کو پکڑنے بھیجا۔حضرت سلمہ کی ان پرنظر پڑی تو ہآواز بلندان سے پوچھا۔۔۔''کیاتم مجھے بہچانتے ہو؟''

' دخییں۔''سب نے جواب دیا۔

''توسن لو کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں۔اوراس ذات کی تتم جس نے روئے مصطفے کو کرم بنایا ہے۔۔۔وَالَّذِی حُوْمَ وَجُهَ مُحَمَّدِ۔۔۔ کہتم میرے ساتھ مقابلہ نہیں کرسکو گے، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی جھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کہ میں تم میں سے جس کو چا ہوں، چندلمحوں میں گرفتار کرسکتا ہوں۔''

یدکوئی ہے دلیل دعویٰ نہیں تھا۔حضرت سلمہؓ کی گزشتہ کارگز اری ان کی صدافت پر شاہر تھی ۔ پھر حضرت سلمہؓ کے پراعتا دانداز اور خوفنا ک لہجے نے ان کومزید دہشت ز دہ کر دیا اور دہ یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہتم صحیح کہتے ہو، واقعی تم ہمارے بس سے باہر ہو۔

## حضرت اخرم ﷺ کی شھادت

حضرت سلمہ " تو وَاصَبَاحَاہ کا اعلان کر کے دشمن کے تعاقب میں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جانِ دوعالم ﷺ نے جمع ہو جانے والے جانباز وں کا ایک دستہ تیار کیاا درانہیں کہا کہتم دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں۔

اس دستے میں ایک صحابی حضرت اخرم اسدیؓ بھی شامل تھے۔انہوں نے چندون پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ پرواز کرتے ہوئے ساتوں آسانوں کوعبور کر کے سدرۃ المنتہٰیٰ تک جاپہنچے ہیں اور وہاں انہیں کہا جارہا ہے کہ---ھلڈا مَنْذِ لُککَ (یہ تیری منزل ہے۔) یہ خواب انہوں نے صدیق اکبڑے بیان کیا توانہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا "أَبْشِرُ بِالشَّهَادَةِ" (مبارك موكد تحقي شهادت طنه والى إ -)

اس خواب کے بعد وہ شہادت کے لئے بے تاب رہنے گلے۔ای بے قراری کی وجہ سے وہ دیتے کا ساتھ نہ دے سکے اور آ گے بڑھ گئے ۔ راستہ معلوم کرنا پچھے مشکل نہ تھا کیونکہ حضرت سلمۃ کی تیراندازی ہے گھبرا کرمشرکین جابجاا پنا پچھے نہ بچھ سامان گراتے رہے تھے۔ چنانچے حضرت اخرمؓ جلد ہی دشمن تک جا پہنچے۔اس وقت حضرت سلمۃٌ پہاڑی پر بیٹھے تھے اورمشر کین پرنظرر کھے ہوئے تھے۔انہوں نے جب حضرت اخرم کوئن تنہا دیمن کی طرف جاتے ہوئے دیکھاتو پہاڑی ہے نیچار آئے اور حضرت اخرمؓ ہے کہنے لگے

'' تم السیلے کیوں مشرکین کی طرف جارہے ہو؟ اس طرح تو وہتمہاری تکہ بوٹی کر ڈ الیں گے، ذراصبر کرواور ہاتی ساتھیوں کو پینج لینے دو۔''

مگر حضرت اخرمؓ تو ' ' شہادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن' ' کے جذبے سے سرشار تھے، بولے--- ''سلمہ! اگرتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوتو میرے اور شہادت کے درمیان حاکل ہونے کی کوشش نہ کرو!"

یہ کہتے ہوئے حضرت اخرمؓ آ کے بڑھ گئے اور ایک زور دارمقا بلے کے بعد عروسۂ شہادت سے ہم آغوش ہو گئے۔ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

جان دو عالم ﷺ کی روانگی

میکھ افراد تو پہلے جانے والے وستے میں شامل ہو گئے تھے، باقی ماندہ جاں نثار جانِ دو عالم علیہ کی معیت میں روانہ ہوئے۔حضرت ابوقمادہ کے پاس بہت عمدہ اور تیز ر فآر گھوڑا تھا اور وہ آ گے لکلنا جا ہے تھے ،گر آپ کی اجازت کے بغیراییا کرنے ہے بچکیا رہے تھے۔آپان کی کیفیت مجھ گئے اور فرمایا

" إمن أَبَا قَتَادَةً إ صَحِبَكَ الله" --- (جا وَالوقّاده ، الله تمهار عماته مو-) نه صرف اجازت ل گئی ؛ بلکه صَعِبَکَ الله کی دعا بھی ل گئی۔ چنانچہ ابوقا وہ نے محوڑے کومہمیز کیا اور آ مےنکل مجئے۔

ایک مشرک معد ہ فرازی کسی وجہ ہے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا تھا، حضرت

ابوقاً دہ نے اس کو جالیا۔ اس کے ساتھ حضرت ابوقادہ کی نوک جھونک پہلے بھی ہوتی رہتی تقی ۔ایک بارحضرت ابوقیاد ہؓ نے گھوڑاخریدا۔مسعد ہبھی اس گھوڑ ہے کوخرید نا جا ہتا تھا،مگر حضرت ابوقیّا دہؓ پہلے سودا کر چکے تھے اس لئے مسعد ہ نا کام رہ گیا اورجھنجھلا کرحضرت ابوقیّا دہؓ ہے جھڑنے لگا۔

حضرت ابوقتا دو نے کہا ---''میری خواہش ہے کہ میرا تیرا سامنا مجھی میدان جنگ میں ہوا در میں اس وقت ای گھوڑ ہے پرسوار ہوں۔''

حسنِ اتفاق ہے آج حضرت ابوقادہ ای گھوڑے پرسوار تھے اور دونوں ایک دوسرے کے معقائل تھے۔

معده نے کہا---"ابوقادہ! آخر تیرامیرامقابلہ آئ گیا۔"

ابوقیّا دہ نے جواب دیا---'' ہاں!واقعی آج مقابلے کا دن ہے۔اب تو بتا کہ کس طرح کامقابلہ کرنا بیند کرےگا ---؟شمشیرزنی، نیزه بازی پاکشتی، جوطریقه بھی تنہیں پیند ہومیں اس کے لئے تیار ہوں۔"

'' بخشتی ٹھیک رہے گی۔''مسعدہ نے کہا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ ابوقتا دوؓ نے بھی یمی کیا۔ دونوں نے اپنی تکواریں درخت کے ساتھ لٹکا دیں اور پنجہ آ زمائی شروع کر دی۔ مسعدہ اگر چہ بہت طاقتوراورز ورآ ورانسان تھا،مگر ابوقیا دہ بھی کسی ہے کم نہ تھے، انہوں نے جلد ہی مسعد ہ کو زمین پر دے پخا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ ورخت کے ساتھ مسعدہ کی تکوار لٹک رہی تھی۔ ابوقتا دہ نے ہاتھ بڑھا کراہے اتارلیا اور مسعدہ کا کام تمام کرنا جاہا۔معدہ نے موت کوسامنے دیکھا تو فریا دکرنے لگا

" بچے مت مارو، مجھے زندہ رہے دو!"

''اللّٰد کی متم، میں تجھے کسی صورت میں زندہ نہیں چھوڑ وں گا۔''ابوقیا دہؓنے جواب دیا۔ "میرے بعد میرے بچول کا کیا ہوگا؟" معدہ نے بچوں کے نام پر حفزت ابوقا دہؓ کا جذبہ ُ ترحم ابھارنے کی کوشش کی ،گریہ چیزیں جنگ سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ اگرکسی کو بچوں کا اتنا ہی خیال ہے تو وہ جنگ میں شامل ہی نہ ہو\_ ا بوقماً ومَّاس كى برولانه باتول ہے جھنجھلا گئے اور كہا

'' تیرے بچے جا کیں جہنم میں ۔'' --- اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں نگوارگھونپ دی۔

مسعدہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد حصرت ابو قادہؓ پھر شرکین کے تعاقب میں چل پڑے اورا کیک مناسب مقام بران پراچا تک حملہ کر دیا ، مسعدہ کے بھتیجے نے مقالبے کی کوشش کی ، مگرا بوقتا دہؓ کے ایک ہی بھر پوروارے اس کی کمرٹوٹ گئی اوروہ گرکر تڑ پنے لگا۔

اس کا میرحشر دیکھ کراس کے ساتھی گھبرا گئے اور جانِ دوعالم علیات کی چنداونٹنیاں جو ابھی تک ان کے پاس تھیں ، چھوڑ کر بھاگ گئے ۔حضرت ابوقیا دوؓ نے ان اونٹنیوں کو یکجا کیا اور ہا تکتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کے پاس لے آئے۔

اس دفت جانِ دوعالم علی الله ایک پہاڑی کے دامن میں رونق افروز تھے۔حفزت سلمۃ بھی اوپر سے اتر آئے۔ جانِ دو عالم علی ان دونوں کی غیر معمولی جرائت و شجاعت سے بے حدمسرور تھے اور قرمار ہے تھے۔۔۔'' پیدل فوج کا سردار سلمہ ابن اکوع ہے اور سواروں کاسردارالوقادہ ہے۔''

حضرت ابوقیا دوّ کے چہرے میں لوہے کاٹکڑا دھنساہؤ ا دیکھ کر جانِ دو عالم ﷺ نے یو چھا۔۔۔'' یہ کیا ہے؟''

حضرت ابوقیا دہؓ نے کہا---''یارسول اللہ! دشمن کا ایک تیرلگ گیا تھا۔ میں نے تھینچ کراس کونکالنے کی کوشش کی ،تو او پر والا حصہ جدا ہوکر میرے ہاتھ میں آ گیا اور پھل کا پیر حصہ رخسار ہی میں اٹکارہ گیا ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِينَةً نِے فر مایا ---'' قریب آؤ!''

حضرت ابوقیا دوَّ نزدیک ہوئے تو جانِ دو عالم عَنْطِیْقَ نے نہایت احتیاط اور نری سے خود وہ کُلڑا نکالا کِلڑا نکلتے ہی خون الملئے لگا۔ جانِ دو عالم عَنْطِیْقَ نے اس پرتھوکا اور اس کے او برا پی تختیلی جمادی۔اسی وقت نہ صرف یہ کہ خون نکلنا بند ہوگیا؛ بلکہ حیرت انگیز طور بر زخم یکسر مندمل ہوگیا۔

movemental ababilities

حضرت ابوقیا و ﷺ خو دفر ماتے ہیں

''اس ذات کی قتم ، جس نے رسول اللہ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے ، میرا زخم ای وقت يول فيك بوگيا، جيسے بھى لگائى نبيل تھا۔''

حفرت سلمة نے عرض كي

یارسول الله! مشرکین بیاس سے بے حال مور ہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں یانی پینے کے لئے کہیں دم ہی نہیں لینے دیا۔اگرآپ مجھے سوآ دی دے دیں تو میں ان کوتہں نہیں كردوں اوران كاتمام سامان اورمو يشي چھين لا ؤں \_''

> جانِ دوعالم ﷺ حضرت سلم پئی ہے ہے تا بی دیچے کرہنس پڑے اور فر مایا " مائے دوسلمہ! اب انہیں معاف کردو۔"

حضرت سلمہ کی جمویز حربی فکتہ نظر سے واقعی لا جواب تھی۔ جس محض نے تن تنہا دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیئے تھے،اس کواگر سو مد دگارمل جاتے تو مشرکین میں ہے ایک مخص بھی زندہ نہ نے سکتا گر جان دو عالم علیہ نے شاید اس خیال سے کہ ہمیں ہماری اونٹنیاں واپس مل چکی ہیں۔ وتمن کے دوآ دی مارے گئے ہیں، کئی زخمی ہوگئے ہیں اور وہ سب بیاس سے نڈھال ہورہے ہیں ، مزید تعاقب مناسب نہ سمجھا اور اپنی فطری رحمت و راُفت كے پیشِ نظران سے درگر ركر ديا۔ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

<sup>(</sup>۱) غز و و کا فر د کے واقعات تر تیب دینے کے لئے صحاح ستہ اور سیرت صلبیہ ہے مدد لی گئی ہے۔ قار کمین کرام! آپ نے متن میں حضرت سلمة اور حضرت ابوقاد و کی حیران کن شجاعت و بسالت کے دا فعات پڑھے۔ آ ہے ان دونوں جیالوں کی زندگی کے مزیدا بمان افروز حالات کا مطالعہ کریں۔ ا --- حضرت سلمہ کے والد ماجد کا نام اکوع تھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام صحافی تھے۔ان کے دو بينے تھے، عامرٌ اورسلمہ ٌ دونو ل عی نہایت بہا در اور مرد میدان تھے۔حضرت عامرٌ غز و وَ خیبر میں جانِ دو عالم علی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔اگر چہ شدید ترین مقابلے کے بعدانہوں نے اپنے زور آ ورحریف کو آل کر دیا تھا، مگر اس معر کے کے دوران اپنے ہی ہاتھوں خود بھی سخت زخی ہو گئے 🖜

## تین سرایا

غزوہ و کی قرد کے بعدای سال لینی ۲ ھے میں رکتے الاول اور کتے الآخر کے دومہینوں میں جانِ دو عالم علی کے نین حربی مہمات روانہ فر مائیں۔ پہلی حضرت عکاشہ کی قیادت میں غمر اور مرزوق تامی مقامات کی طرف۔اس مہم میں دشمن مقابلے کے بغیر ہی فرار ہو گئے اور مال غنیمت کے طور پر دوسواونٹ مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔

دوسری مہم حضرت محمد ابن مسلمہ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ سے چوہیں میل کے

تے اور جان ، جان آفریں کے سپر دکر دی تھی۔ چونکدان کی موت کا سب وہ زخم تھا جوان کو اپنے ہی ہاتھ سے لگا تھا۔ اس لئے بعض لوگوں نے کہا کہ عامر نے خودکشی کی ہے اور حرام موت مراہے ` اس لئے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔

حفزت سلم علی کو بیا تیں سن کر بہت دکھ ہؤ ا۔اور جانِ دو عالم علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ---'' یارسول اللہ! کچھلوگ میرے بھائی کے بارے میں کہدرہے ہیں کہاس نے اپنے آپ کو محل کیا ہے ،اس لئے اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں ۔کیا واقعی ایسانی ہے یارسول اللہ!؟''

جان دوعالم علی نے فرمایا ---'' جو محض سے بات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تیرے بھائی کوتو دگناا جرملے گا کیونکہ وہ ایک جانباز مجاہد تھا۔ عربوں میں اس جیسا بہا در شاید ہی کوئی اور ہو۔''

جانِ دو عالم ﷺ کی زبان ہے اپنے بھائی کے بارے بیں بیمسر در کن کلیات من کر حضرت سلمہ پخوش ہو گئے اوران کی پریشانی دور ہوگئی۔

حضرت سلمی کی زندگی کا بیشتر حصد حرب وضرب میں ہی گز را۔خود فر ماتے ہیں کہ سات غز وات میں تو میں نے رسول اللہ عقطیقے کے ساتھ حصہ لیا اور نوجنگی مہمات میں زیداین حارثہ کی قیادت میں شریک ہؤا۔ گویا سولہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور مردا گل کے جو ہر دکھائے۔

سن آ دمی کوموت کے گھاٹ اٹار دیناان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ فر ماتے ہیں کہ ایک وفعہ ایک اجنبی شخص مدینہ میں گھومتا نظر آ یا۔ کمی نے رسول اللہ عظام کو کومطلع کیا کہ بیمشر کین کا جاسوں ہے۔ رسول اللہ عظیمات نے فر مایا کہ جومخص اس کو آس کرے گا، وہی اس کی زرّہ اور تلوار وغیرہ کا حقد ارہوگا۔ بیشن کر میں اُٹھااورای وقت جاکراس کو مارڈ الا اوراس کی زرّہ وغیرہ پر قبضہ کرلیا۔ ہے۔

فاصلے پر واقع ایک بہتی ذی القصد کی جانب روانہ کی گئی۔محمد ابن مسلمہ ؓ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے آ رام کررہے تھے کہ اچیا تک دشمن نے ان کو چیاروں طرف ے گھر کر بھر بور حملہ کر دیا۔

. محمد ابن مسلمة محا دسته صرف دس آ دميول پرمشمل تها ، جب كه دشمن بهت زياد ه تعدا د

حدید یے موقع پرانبول نے اس بیعت میں بھی حصدلیا جو بیعت رضوان کے نام ےمشہور ہاور جس کے بارے میں ارشادر بانی ہے کہ اللہ تعالی ان تمام مؤسنین ہے راضی ہے جواس بیعت میں شامل ہوئے۔ (لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.)

حصرت سلمة فرماتے ہیں کداس دن میں ابتداء بی میں بیعت ہوگیا تھا۔ بعد میں بیعت ہونے والول كا بجوم ہو گيا تو ميں ايك طرف ہو گيا۔ جب نصف كے قريب لوگ بيعت سے فارغ ہو گئے تو رسول الله في مجه سے يو جها

"ملمداتم بعت نبيل موتے؟"

" يارسول الله! يس تو مو چكا مول \_" بيس في عرض كى

'' تو آئادوباره ہوجاؤ''رسول اللہ نے قربایا

چنانچدین نے ایک بار پر بیعت کی سعادت حاصل کرلی۔

جب اکثر لوگ بیعت ہو چکے اور صرف چند آ دی باقی رہ گئے تو رسول اللہ نے وو بارہ جھنے ہے

يوچها---" مسلمه! تم بيعت نبيس بوتے؟"

'' میں تو دومر تبہ بیعت ہو چکا ہول یار سول اللہ!''میں نے عرض کی

'' قرآ وَاليك بار كاربوجا وَا''رسول الله نے قرمایا۔

چنانچدیں نے تیسری بارآ ب کے دسب مبارک پر بیعت کا شرف پایا۔

اس طرح حضرت سلمٹ کواس دن تین دفعہ بیت ہونے کا اعز از حاصل ہؤ اادر بلاشیہ یہا یک

بے خال اعزاز ہے۔

غالبًا ای بناء پر جانِ وو عالم عِنْ کے وصال کے بعداوگ حضرت سلمہ کی زیارت اور 🤝

میں تھے، پھرحملہ بھی بےخبری میں کیا گیا تھااس لئے مسلمانوں کو بہت نقصان اُٹھا نابڑا۔ محمدا بن مسلمہ ﷺ کے بیشتر ساتھی شہید ہو گئے ،خو دمحمد ابن مسلمۃ بھی اتنی بری طرح زخمی ہوئے کہ دشمن ان کومر دہ سمجھ کر چھوڑ گئے ۔ بعد میں ایک مسلمان کا اتفا قاُ اس طرف ہے گز ر ہؤ ا تو اس نے بہت ہے شہداء کی لاشیں دیکھ کراٹا لِلْلهِ پڑھا۔اس کی آوازین کرمجمدا بن مسلمہ "

ملاقات كے لئے جايا كرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمان ابن زید بیان کرتے ہیں کدایک دفعہ ہم حضرت سلمانی ایارت کے لئے گئے ۔ان دنوں وہ'' ربذہ'' نامی جگہ میں مقیم تھے ۔انہوں نے اپنا ہاتھ جارے سامنے کیا جواونٹ کے پاؤں كي طرح موثا تازه اورمضيوط تفااورفر مايا

'' میں نے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ علیافیہ کی بیعت کی تھی۔'' حفزت عبدالرحن كہتے ہيں كه بين كرہم سب نے احر امان كے ہاتھ كوبوسدديا۔ ٢ ٢ ه من آب واصل بحق موسكة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

۲ --- حضرت ابوقنا دہؓ کا تعلق بھی انصار کے ساتھ تھا۔ ان کو جانِ دو عالم عظی ہے بہترین ستبسوارقرارد ياتها ـاس لي ان كالقب عن مفارس وسول الله " ري كيا يعنى رسول الله كاشهسوار \_

غزوۂ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات کی شمولیت پرمؤ رفین کا اتفاق ہے؛ البتہ بدر میں اختلاف ہے۔ بعض مؤ رقین ان کوغز و کا بدر میں شامل نہیں مانتے کیکن ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ کیونکہ اصابہ میں خودا بوتیا دو گی زبانی بیردوایت مذکور ہے کہ میں نے بدر کی رات رسول اللہ علی کے کی عفاظت کی اور آپ نے مجھے دعادی ، کہ جس طرح تونے میری حفاظت کی ہے ، ای طرح اللہ تعالیٰ تیری بھی حفاظت فرمائے۔

ا بک سفر ش ابوتبادة جانِ دوعالم عليقة كربمسفر تقركه احيا نك جانِ دوعالم عليقة برنيند كاغلبه بوكيا اورآب اپن سواری پرایک طرف کو جھک گئے۔ابوٹنادہ جلدی ہے آ مے بر مصاور آپ کوتھام لیا۔اس وقت بھی آب نے بہی دعادی کہ جس طرح تونے اس وقت جھے بچایا ہے،ای طرح الله تعالیٰ تجھے بھی بچائے۔

ابوقارہ کی لیٹی رکھنے کے قائل نہیں تھے اور جو پچھول میں ہوتا تھا دوسرے کے منہ پر کھے دیے تھے۔ حضرت معاوية اين دور خلافت مل ايك بار مدينه منوره تشريف لاع تو ابوتمادة ٥

کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور زندگی کے آٹار شمودار ہوئے تو اس نے ان کو اٹھا کر زخمی حالت ميں مرينه پنجايا۔

جان دوعالم عَنْ ﴿ وَاسْ وَاقِعَ كَا بَهِتَ افْسُوسَ مِوْ ااور آپ نے ای وقت دشمنوں کی سرکوبی کے لئے ایک اورمہم روانہ فر مائی ،گر دشمن پہاڑوں میں جیپ گئے اورمسلمانوں کے

ے آمنا سامنا ہوگیا۔ ابوٹنا دہ کوحضرت معاویہ ہے نظریاتی اختلاف تھا، اس لئے وہ حضرت معاویۃ کو پہند نہیں کرتے تھے۔حضرت معاویة کوشایداس بات کاعلم نہیں تھا،اس لئے انہوں نے ابوقادہ سے محبت بحرا گلہ كياكه بجے سب لوگ لمنے كے لئے آتے ہيں حرجماعت انصار كاكوئى فردىم فيس آيا۔اس كى كيا وجہ ؟ حفزت ابوقادة في كها--- ' مارے پاس سوارياں بي نبيس بيں-'

" کیوں ---؟ آپ لوگوں کی اونٹنیاں کیا ہوئیں؟" حضرت معادیثے نے جیرت سے پوچھا '' وہ تو ہم نے غز وہ بدر کے دن تمہاری اور تمہارے باپ کی تلاش میں ذیج کرڈ الی تھیں ۔'' بیدهفرت معاویی پرطنزتھی کیونکہ وہ اوران کے والدابوسفیان اس وقت غیرمسلم نتھے ۔گر حضرت معاویٹے نے ان کی اس بات کا ڈرابھی برا ندمنایا؛ بلکہ نہایت حمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا '' ہاں! ٹھیک ہے،ایسا ہی ہؤ اتھا۔''

اس واقعہ سے بھی پید چلا ہے کہ حضرت ابوتآ دہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ور نہ بدر کے دن اونٹنیاں و نے کرنے کی بات نہ کرتے۔

واضح رے كر حضرت معاوية كے ساتھ آپ كے اختلاف كاسب دراصل حضرت على اور حضرت معاویث کا اختلاف تھا۔حضرت ابوقتا دہ چونکہ حضرت علی کے پر جوش حامی تھے اور ان کے دو رِخلافت میں جتنی ہمی جنگیں ہوئی تھیں،ان میں بڑھ چڑھ کر،حصہ لیتے رہے تھے،اس لئے حضرت معادیی کے ساتھ ان کا ختلاف فطری تفایتا ہم بیا ختلاف آج کل کے اختلافات کی طرح شخصی رشنی اور ذاتی عناد پرمنی نہ تھا۔ ای لئے حضرت معاویة کے مقرر کر ، و عامل مدیند مروان نے جب ان سے علمی استفادہ کرنا چاہا تو انہوں نے بخوشی بیدذ میدداری عبابی۔

چنا نچدامام بخاری نے اوسط میں لکھا ہے کہ جب مروان حضرت معاویہ کی طرف سے 🖜

ہاتھ نہ آئے؛ البتدان کے مولیثی اور دیگر گھر بلوسامان بطور نئیمت حاصل ہؤا۔

تیسری مہم حضرت زید ابن حارثہ کی کمان میں بن سلیم کی جانب جیبجی گئی۔اس مہم میں دشمن کے چند آ دی گرفتار ہوئے اور پچھمو کٹی وغیرہ ہاتھ آ ئے

# سریه زید ابن حارثه 🚓

قار ئین کرام! ہم غزوہ بدر کے آغاز میں ذکر کر چکے ہیں کہ اہل مکہ کا زور توڑنے کے لئے ضروری تھا کہ شام کے ساتھ ان کے تنجارتی روابط منقطع کئے جا کیں۔ای بناء پرشام ہے آنے والے ابوسفیان کے قافلے کورد کنے کی کوشش کی گئی، جو ابوسفیان کے راستہ بدل لینے کی وجہ سے کامیاب تو نہ ہو تکی ، گریہ کوشش غزوہ بدر پر پنتے ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فر مائی اور ان کی شوکت و ہیبت کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ اب مشركيين نے شام كے ساتھ تجارت شروع كر دى تھى اور جان دو عالم عليہ كواطلاع ملى كدابوالعاص كى قيادت من ايك قافله شام سے بہت ساسامان اورسونا جاندى لے كرآ رہا ہے۔ چانِ دوعالم علی نے اس کورو کئے کے لئے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں ایک

امیر مدینه تفاتواس نے ابوقیادہ کی طرف آ دمی بھیجا کہ جہاں جہاں نبی علیہ ادران کے اصحاب مختلف مواقع پر تیام کرتے رہے ہیں،ان جگہوں کی نشان دہی کردیں تا کہ ان مقدس مقامات کے تحفظ اور دیکھیے بھال کا اہتمام کیا جا سکے۔ابوقادہ نے بخوشی بیکام کرنامنظور کرلیااور تمام مطلوبہ بھلبوں کی پوری پوری نشاندی کردی۔

حصرت ابونٹا د ڈے مقام و فات اور سن و فات دونوں میں شدیدا ختلا ف ہے ۔ بعض کہتے ہیں كدمدينه مين فوت بيري اور بعض كہتے ہيں كدكوفد ميں۔اي طرح بعض كہتے ہيں كرم مص صي وفات پائي اور بعض ٢٠ ه كتي ميں - امام بخارى نے كہا ہے كه بچاس اور ساتھ جرى كے درميانے عشرے ميں كسى وقت ال كاوصال مؤار رَضِيَ اللهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ

واقعات كاترتيب كے لئے صحيح مسلم ج٢، باب غزوة ذي قرد، طبقات ابن سعد ج٣، ذكر سلمه ابن اكوع، اصابه ج٣، ذكر ابوقتاده، مستدرك حاكم ج٣، باب مناقب ابی قتاده ، استیعاب، ج۳، ذکر معاویه عدد لگی بـ دستہ تیار کیااورانہیں قافلے کی تسخیر کے لئے بھیج دیا۔

ابوالعاص نے کمی قتم کی مزاحت نہ کی اوران کے ساتھ مدینہ چلا آیا۔ جب رات گزری اور جانِ دوعالم علی میں تھا زیڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ا جا تک جانِ دو عالم عَلِيْنَةً كي صاحبز ادى حضرت زينبٌّ نے گھر كے دروازے پر كھڑے ہوكراعلان كر ديا ''مسلما تو!مطلع ہو کہ میں نے ابوالعاص کوامان دے دی ہے۔''(1) نمازے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علی نے نمازیوں سے پوچھا کرتم نے بھی زینب کا اعلان ساہے؟

سب نے کہا---"جی ہاں! یارسول الله!"

آ پ نے فرمایا ---''مسلمانوں کا کوئی ادنیٰ هخص بھی اگریسی کوامان اور پناہ دے د ہے تو سب پراس کی پاسداری لا زم ہو جاتی ہے۔اس لئے میں بھی ایوالعاص کوامان دیتا ہوں۔'' اس کے بعد آپ گر تشریف لے گئے تو حضرت زینب ؓ نے کہا ---'' یارسول الله! میں چاہتی ہوں کہ ابوالعاص کواس کا سارا سامان بھی واپس کر دیا جائے۔''

سامان اگرچیتنسیم ہو چکا تھا ،گر جانِ دو عالم علیہ نے ان لوگوں کو بلایا جواس مہم میں شامل تھے اور کہا کہ ابوالعاص کے ساتھ میری رشتہ داری کا تنہیں علم ہی ہے۔اگرتم لوگ اس کا سامان واپس کر دوتو مجھےخوشی ہوگی ۔ ویسے سیکوئی حکم نہیں ہے۔اگرتم جا ہوتو وہ سامان ر کھ بھی سکتے ہو، کیونکہ اس پرتہاراحق ہے۔

محابہ کرام کو جانِ دو عالم علیہ کی رضا اور خوشنو دی کے سوا اور کیا جا ہے تھا۔ انہوں نے بخوشی تمام سامان واپس کر دیا اورا بوالعاص سب پچھ لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔

(۱) واضح رہے کہ حضرت زینب، ابوالعاص کی بیوی تنصیں، یہ نکاح جانِ دوعالم علیہ کے اعلانِ نبوت سے پہلے ہؤا تھا۔ بعد میں حضرت زینب تو ہجرت کرتے جانِ دو عالم عظیفے کے پاس آ گئی تھیں گر ابوالعاص ابھی تک اپنے آبائی ندہب پرتھا۔ابوالعاص غزوہ بدر میں بھی گرفتآر ہوگیا تھااور حفزت زینٹ نے فدیہ کے طور پراپناہار بھیج کراہے چھڑایا تھا۔ تفصیل جلداول ص ۲۳۶ پرگز ریکی ہے۔

مدینه منورہ میں جانِ دو عالم علیہ اورمسلمانوں کے حسنِ سلوک ہے ابوالعاص اس قدرمتا ٹر ہؤ ا کہ جب وہ مکہ پہنچا اور اہل مکہ کوان کا سامان بمعہ تجارتی منافع کے پہنچا دیا تو ان سے بوچھا کہ میرے پاس تمہاری کوئی چیزرہ تو نبیس گئی؟

سب نے کہا--- ' ' نہیں ۔''

ابوالعاص نے پھر پوچھا---' کیا ہیں نے تمہاراحق پوراپوراادا کرویا ہے؟' سب نے کہا --- '' ہاں! اللہ کی قتم ، اللہ تعالی تہمیں جزائے ٹیردے۔ واقعی تم حق ا دا کرنے والے کریم النفس انسان ہو۔''

الوالعاص في كها --- "تو يجرتم سب كواه ربوك أشْهَدُأَنُ لا إلهُ إلا اللهُ وَ اَشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه . اللَّه كَاتِم إِمِن تُوو بِين مديد بن اسلام لا ناجا بها تفا مَر بهر اس خیال سے رک گیا کہ شایدتم کہو کہ ہمارا مال ہڑپ کرنے کے لئے مسلمان ہوگیا ہے۔اب چونکہ میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہوں ،اس لئے اپنے اسلام کا اعلان کرر ہا ہوں۔''

اس کے بعد حضرت ابوالعاص جمرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے اور جان وو عالم عليه في عفرت زين كو پھران كے عقد ميں دے ديا۔

# چند سرایا اور ابو رافع کا قتل

اس کے بعد کیے بعد دیگرے چندسرایا مخلف مقامات کی طرف روانہ کئے گئے مگر ا کثر جگہوں پر دشمن سامنے آنے کی جرأت نہ کر سکے اور بھاگ گئے ۔ چنانچہ بیمہمات بغیر کسی نمایاں مقابلے کے مال غنیمت لے کروا پس آتی رہیں۔ان مہمات کے نام یہ ہیں۔ ۱- سربیجسمیٰ ۲- سربیدوادی القرای ۳- سربیددومیة الجندل ۴- سربیه بنی سعد ۵- سربیام قرفه-

چونکہ ان سرایا میں کوئی خاص قابل ذکر واقعہ چیٹ نہیں آیا ،اس لئے ان کے اس قدر ذکر پراکتفا کرتے ہوئے آپ کوتتلِ ابورافع کا دلچیپ قصہ سناتے ہیں۔

دشمنِ رسول کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ پہلے گز رچکا ہے۔اس کو قبیلہ ً اوس کے جوانوں نے قبل کیا تھا۔مؤ رفین لکھتے ہیں کدانصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ،

جانِ دو عالم علی کوخوش کرنے کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور اگر ایک قبیلہ کوئی کارنامہ انجام دے کر جانِ دوعالم عَنْ اللّٰہ کی خوشنو دی حاصل کر لیتا تھا تو دوسرا بھی کوئی ایسا ہی کام کر دکھانے کے لئے بے تاب ہوجا تا تھا۔ چنا نچے جب اوس نے کعب ابن اشرف کونٹل کر کے جان دو عالم علیہ کوخوش کر دیا تو خزرج نے سو جا کہ ہمیں بھی منی ایسے ہی موذی اور دھمن خدا و رسول ببودی کا کام تمام کر کے جانِ دو عالم علي وركنا جائد

مشورے کے بعد آخران کی نگاہ امتخاب ابورافع پر پڑی اور بالکل میجے بڑی ، کیونکہ اس بدبخت نے جانِ دوعالم علیہ اوراہل ایمان کو بہت ستایا تھا۔غز وہُ احز اب میں قبائل کو جمع کرنے اور پھران کو مدینہ پر چڑھالانے میں اس مخص کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس سلسلے میں تمام ا خراجات ای نے برداشت کئے تھے۔اس وقت حی ابن اخطب بھی اس کے ساتھ تھا۔غزوہ ینی قریظه میں حی ابن اخطب مارا گیا تو ابورا فع اس کا جانشین بن گیا اور اپنی تمام صلاحیتیں مسلمانوں کو زِک پہنچانے میں صرف کرنے لگا۔ کہا کرتا تھا کہ میرے پیش رو، محمد اور مسلمانوں کا خاتمہاں لئے نہیں کر سکے کہانہوں نے سیجے منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں گرد و نواح کے تمام قبائل کوا کٹھا کرکے مدینہ پراہیا بھر پورحملہ کروں گا کہ گزشتہ تمام کوتا ہوں کی الافي ہوجائے گی۔

مخضرید کہ میخض کعب ابن اشرف ہے کسی طرح کم نہیں تھا۔ چنانچہ خزرج نے جانِ دو عالم ﷺ سے درخواست کی کہ ہمیں اس کوفٹل کرنے کی اجازت مرحت فرمائی جائے۔ جان دو عالم علیہ نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ ابن معیک کی قیادت میں جارا فراد پرمشمل ایک مہم اس کوجہنم واصل کرنے کے لئے روانہ فر مائی۔

ابورافع خيبر كے قريب اپنے ذاتی قلعے ميں رہتا تھا۔ قلعہ خاصا بڑا تھا اور ابورا فع نے اپنی حفاظت کے خیال سے اپنے چند دوستوں کو بھی ای قلعے میں بسا رکھا تھا۔حضرت عبداللہ بن علیک اوران کے ساتھی جب قلع کے پاس پہنچے ،اس وقت سورج غروب ہونے والاتھا اور مولیثی جرا گاہول ہے والیس آ رہے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا اور قدرے

تاریکی چھا گئی تو حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہتم یہیں تھمرو۔ میں قلعے کے دروازے پرایشا دہ در بان کو بہلا پھسلا کرا ندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔

بدا یک مشکل مرحله تھا۔ ہوسکتا تھا کہ در بان کوشک ہوجائے اور وہ شور محا کر ہنگامہ کھڑا کردے، مگراللہ کی امداد شامل حال تھی اس لئے در بان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اچا تک بہت ہے لوگ ہاتھوں میں مشعلیں لئے قلعے سے باہر لکل آئے۔ان کی با تیں سن کر حضرت عبداللہ نے اندازہ لگایا کہ کوئی گدھا تم ہوگیا ہے، جس کی تلاش میں پیہ لوگ نکلے ہیں۔ چونکدان کے پاس روشنی کا خاطرخوا ہ انتظام تھا ،اس لئے ان کی تگا ہوں ہے بیجنے کے لئے حضرت عبداللہ ایک قریبی کھیت میں یوں چا در اوڑھ کر بیٹھ گئے جس طرح قضائے حاجت کے لئے بیٹھا جاتا ہے۔ گدھے کی تلاش میں جانے والوں کو گدھا ملا یانہیں، بہر حال تھوڑی دیر بعدوہ واپس آ گئے اور قلعے میں چلے گئے۔ان کے داخل ہو جانے کے بعد در بان نے اِ دھراُ وھرنظر دوڑ ائی کہ کوئی مخص باہر تو نہیں رہ گیا۔اجا تک اس کی نگاہ حضرت عبداللہ پر بڑی جو کھیت میں بیٹھے تھے۔ وہ یہی سمجھا کہ بیآ دی انہی میں سے ہے جو گدھا ڈھونڈ نے گئے تھے،اس لئے باواز بلند کو یاہؤ ا۔

'' اواللہ کے بندے! جلدی ہے فارغ ہو لے، کیونکہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔'' حضرت عبداللَّه 'کواور کیا چاہے تھا فوراً اٹھے اور تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بورے اعتماد کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے۔

در بان دروازہ بند کرنے کی طرف متوجہ ہؤا تو آپ ایک ایسی جگہ پھٹپ کر بیٹھ گئے جہاں سے دربان پرنظر رکھی جاسکے۔دربان نے دروازہ بند کیا، چابیاں دیوار میں گڑی کیل کے ساتھ لاکا کمیں اور چلا گیا۔

حضرت عبداللہ جہاں مور چہ بند تھے وہاں ہے ابورا فع کا مکان بھی دکھائی وے رہا تھا۔ اس کی دومنزلیں تھیں ۔ اوپر والی منزل پر ابورا فع مجمعہ اہل خانہ رہائش پذیر تھا۔ اس وفت اس کے ہاں احباب کی محفل جمی ہو ئی تھی اور خوب روشنی ہور ہی تھی ۔ رات گئے تک وہ لوگ گپ شپ لگاتے رہے اور نا وَ نوش میں مصروف رہے۔ آ خرمحفل برخاست ہوئی اور ابورا فع کے دوست رخصت ہوکر قلعے ہی میں واقع ا ہے اپنے گھروں کو جانے گئے۔حضرت عبداللّٰڈ نے شروع سے آخر تک ان پر نگاہ رکھی اور جب انہیں یقین ہوگیا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ اپنی کمین گاہ سے نكل آئے۔

در بان نے چابیاں جہاں لٹکا کی تھیں وہ جگہ ان کومعلوم تھی ، اس کئے سب سے پہلے انہوں نے چابیاں اتاریں اور بیرونی بڑے دروازے کے تمام تالے کھول دیئے۔ تا کہ اگر بھا گنا پڑجا ۔ یُ تو تا لے رکاوٹ نہ بن جا کمیں ۔اس کے بعدد بے یا دُں ابورا فع کے دوستوں کے گھروں کی طرف گئے اور نہایت احتیاط سے ہرمکان کے بیرونی دروازے کو باہرے کنڈی لگا دی ، تا کہ ابورافع یا اس کے گھر والے اگر شور مچائیں تو ان کی مدد کے لئے بەلوگ فو دانە ئېنچىسكىس \_

سجان الله! نمس قدر جامع اورکمل منصوبه بندی کی تقی حضرت عبدالله " نے! ان انتظامات سے فارغ ہوکرانہوں نے تکوار نیام سے نکالی اور سیر صیال چڑھتے ہوئے ابورافع کے مکان کی بالائی منزل پر جا پہنچے۔اس وفت جراغ بجھایا جا چکا تھا اور ابورافع سمیت تمام اہل خانہ سونے کی تیاریاں کردے تھے۔

تاریکی کا بید فائدہ تو ضرور ہؤ ا کہ اب تک حضرت عبداللہ پرکسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔لیکن البھن یہ پیدا ہوگئ کہ اندھیرے کی وجہ ہے بہت سے اہل خانہ میں ابو رافع کو بہجا نناممکن نہر ہااور حضرت عبداللہ کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہ رہا کہ وہ ابورا فع کو آ واز دیں اور اس کے جواب ہے اس کی ست معلوم کریں۔ بیربت دل گر دے کا کام تھا، مگر ایسی مہمات ہمیشہ دل گردے والے ہی انجام دیتے ہیں۔

انہوں نے پکارا---''ابوراقع!''

ابورافع نے بوجھا---مَنُ هلدًا؟ (كون ٢٠)

اس کی آ واز ہنتے ہی حضرت عبداللہ نے اس کی طرف تکوار چلائی ،تکرا ندھیرے کی وجہ ہے اس کونگ نہ سکی اور اس کے پہلوے گزرگئی۔ ابورا فع نے ایک چیخ ماری اور حضرت عبدالله الله الله على سے با مرتكل آئے۔

چند کمیح تو قف کے بعد آپ دوبارہ داخل ہوئے اور آ واز بدل کرانتہا کی ہمدردانہ لیج میں بولے

"ابورافع إميل نے ايك چيخ سئ تھي، يكيسي آ واز تھي؟"

ابورا فع نے سمجھا کہ میرا کوئی دوست میری آ وازین کرصورت حال معلوم کرنے آياب، كني لگا

" تیری مال ہلاک ہوجائے ، جمھے پر ابھی ابھی کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔" اب حضرت عبدالله گواس کی سمت کانتیج انداز ہ ہوگیا ، اس لئے بھر پوروار کیا جس ے ابورا فع گریڑا اور حضرت عبداللہ نے اس کے سینے پرتلوار کی نوک رکھ کراس کواننے زور سے دبایا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی تو ژکر دوسری طرف نکل گئی۔

ای دوران گھر میں ہکچل کچ گئی اور چیخ و پکارشروع ہوگئی۔حضرت عبداللہ چونکہ اپنا مثن کمل کر چکے تنے اس لئے تیزی ہے بھا گے ادرسٹر ھیاں اتر نے لگے۔ آخری سٹرھی پران کا یا وَں ریٹ گیا اور گر پڑے جس ہے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔انہوں نے جلدی جلدی اس کے گردا پنا عمامہ کپیٹا اورشدید تکلیف کے باوجود دوڑتے ہوئے قلعے ہے باہرنکل گئے۔

اگر چہ بیمہم چارا فراد پرمشمل تھی ،گر سارا کام حضرت عبداللہؓ نے تن تنہا انجام دے دیا اور ان کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے جہاں ان کو وہ بٹھا کر گئے تھے۔ قلعے سے نکل کر حضرت عبدالله ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے

'' اٹھواٹھو! فوراً یہاں سے نکلنے کی کوشش کرواور رسول اللہ علی کے جا کرخوشخبری سنا و کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہم نے ابورا فع کو مار ڈ الا ہے۔ میں اس وقت تک یہیں رکوں گا، جب تک اپنے کا نوں ہے ابورافع کے مرنے کا اعلان نہ من لوں۔''

چنانجے ان کے ساتھی روانہ ہو گئے ،اس کے بعد جلد ہی صبح ہوگئی اور قلعے کی برجی ہے ابورافع کے قبل کئے جانے کا اعلان ہونے لگا۔حضرت عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ ابورافع مریکا ہے۔اس لئے وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پیچھیے چل پڑےاورجلد ہی ان سے جاملے۔ باب۱، غزوه احد

قار ئين كرام! --- انداز و كيجيئ ان كي قوت برداشت كا كما بورافع كاقتل خيبر ميں ہؤ ا تھا اور خیبر سے مدینہ تک کا سارا راستہ حضرت عبداللہ نے پاپیادہ طے کیا۔ حالا مکدان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور محض عامے کے سہارے بندھی ہوئی تھی۔ آخر مدینے کے قریب پہنچ کران کی ہمت جواب دے گئی اور درد نا قابلِ برداشت ہوگیا۔ چنانچے ساتھیوں

نے آپ کوا تھایا اور جان دوعالم عِلَيْ کے پاس کہنچا دیا۔

حضرت عبدالله فی ساری روئیداد بیان کی تو جانِ دوعالم علی از صدخوش ہوئے اور بعینہ وہی جانفزاجملہ ارشاد فرمایا جو کعب ابن اشرف کوفتل کرنے والوں کے لئے فرمایا تھا۔ أَفْلَحَتِ الْوُجُودُ (يه چرے بيشكامياب رسي -)

مجوب آتا کے روئے زیبا پر ایک مسکراہٹ ویکھنے کے لئے اور اس کے مبارک لیوں ہے ایسی محبت بھری دعا نمیں سننے کے لئے ہی تو پیرعاشقان زارا پی جانبیں ہتھیلیوں پر

اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنی پنڈلی ٹوٹنے کا واقعہ بیان کیا۔ جان دوعالم عليه نے فر مايا --- " ٹانگ سيد حي كرو! "

حضرت عبداللہ فے اس پر لیٹا عمامہ کھولا اور ٹا تک لمبی کی۔ جان دوعالم علیہ نے اس يرايبادسىيەمىيجاڭى پھيراكداى وقت بۇي جزائى اورتكلىف كافور بھۇئى ---بقول حضرت عبدالللا

"فَكَانَهُمَا لَمُ اَشْتَكِهَا قَطُ" ("كويا محصة الك من محى كونى شكايت مونى بن نبيل تلى -)(١)

# عُکُل اور عُزَیْنہ کا واقعہ

عكل اور عرينه دو قبيلے تھے جن ك آ تھ آ دى مدينه منوره آئے اور مسلمان ہو گئے ، مگران کو مدینہ کی آب وہواراس نہ آئی اور بیار ہو گئے۔ جانِ دوعالم علی نے ان کو وہاں بھیج دیا جہاں صدقہ کے اونٹ رکھے جاتے تھے تا کہ اونٹنوں کا دودھ وغیرہ کی کرصحت یاب ہو جا ئیں عمران بدبختوں نے جانِ دوعالم علقہ کےاس حسنِ سلوک کا بیصلہ دیا کہ جب صحتمند

(۱) صحیح بخاری ج۲، ص ۵۷۷.

ہو گئے تو مرید ہو گئے اور اونٹول کی دیکھ بھال پر مامور جانِ دوعالم علیہ کے غلام حضرت بیار مو انتہائی سفا کا نہطریقے سے قتل کر دیا۔ ظالموں نے ان کے ہاتھ یا وَں کاٹ ڈالے۔ آ تھوں میں کا نے کھسیر دیئے اوران کو محرامیں تڑ پتاہؤ اچھوڑ کراونٹوں کو بھگا لے گئے۔

حضرت بیار بھوکے پیاہے تڑپ تڑپ کرشہید ہوگئے۔ جانِ دوعالم علیہ کوان کی اس حركت كايمة چلاتو آپ كوب حد غصه آيا اور فورأان كے تعاقب ميں چندافراد بھيج جنہوں نے جلد ہی ان کوجا پکڑااور باندھ کرلے آئے۔

جانِ دو عالم علیہ نے تھے دیا کہان سے پورا پورا قصاص لیا جائے اوران کے ساتھ و ہی سلوک کیا جائے جوانہوں نے حضرت یسارؓ کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچیان کوبھی ہاتھ یا وُں کا ٹ كراورا ندهاكرك بارد الاكما\_(1)

# سریه عمر ابن امیه

میں سربیا بوسفیان کی ایک دھو کہ ہازی کا جواب تھا۔ ایک دن ابوسفیان نے مجمع عام میں کہا کہ محمد مدینہ کے بازاروں میں مزے سے چاتا پھرتا ہے۔ نہ اس کے ساتھ کوئی محافظ ہوتا ہے، نہاور کسی طرح کی احتیاطی تذبیر کی جاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا باہمت صحف نہیں ہے جو اجا تک حملہ کر کے اس کو مارڈ الے؟

اس وفت تو کوئی نه بولا مگر بعد میں جب ابوسفیان اپنے گھر گیا تو ایک دیباتی اس کے پاس آیااور کہا کہ میں بہت مضبوط ول والا ،شدیدگر فت والا اور نہایت تیز دوڑ نے والا انسان ہوں۔اگرتم میری امداد کروتو میں اپنے خنج سے محمد کا خاتمہ کرسکتا ہوں اور چونکہ میں بہت تیز دوڑ تا ہوں ،اس لئے میرے پکڑے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔

ابوسفیان میرس کر بہت خوش ہؤا، ای وقت ایک اونٹ اور سفر کا خرچ اس کے حوالے کیاا دراس کوتا کید کی کداپنی اس مہم کوانتہائی خفیہ رکھنا۔

<sup>(</sup>۱) سیوت ابن هشام ج ۲ ، ص ۴۷ ایدواقد بخاری دسلم من بھی موجود ہے گران کی بیان کردہ تفصیلات ہے۔

حب ہدایت وہ فخص چیکے ہے مکہ کرمہ ہے نکلا اور نہایت تیز رفتاری ہے سفر کرتے ہوئے جلد ہی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔لوگوں ہے جانِ دوعالم علیقے کے بارے میں پوچھا تواسے بتایا گیا کہ آپ اس وقت بنی عبدالاشہل کی مبجد میں رونق افروز ہیں۔ بیروہاں گیا اور جونہی دور ہے اس پرجانِ دوعالم علیقے کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا

'' یعیض مجھے قل کرنے آیا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کونا کا م کرے گا۔''

جب آپ کے قریب پہنچا تو ا چا تک حضرت اسیڈ نے اس کوزور ہے اپنی طرف تھینچا۔ اس جھکے ہے وہ خنجر جواس نے چھپار کھا تھا ، نیچ گر پڑااور یوں وہ ریکے ہاتھوں پکڑا گیا۔حضرت اسیڈ غصے میں اٹھے اور اس کا گلاگھونٹما شروع کر دیا۔ وہ چلا یا

" مجھے مت مارو ، مجھے مت مارو ہے"

جانِ دوعالم عَنْظِيَّةً نے پوچھا---'' بچ بچ بتا کہتو کون ہےاور کیوں آیا ہے؟'' اس نے کہا---'' اگر میں کچی بات بتا دول تو کیا جھے جان کی امان مل جائے گی؟'' جانِ دوعالم عَنِّلِیَّةً نے فرمایا---''ہاں!''

اس نے سب کھھ پوری تفصیل سے بتا دیا اور جانِ دو عالم علی ہے نے حب وعدہ اس کور ہا کہ دیا۔ اس کے سب وعدہ اس کور ہا کر دیا۔ وہ خوش نصیب انسان اس وقت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے اور آپ سے مخاطب موکر کو یا ہوئے

''یارسول الله! الله کافتم، میں آج تک کسی انسان سے خوفز دہ نہیں ہوا، مگر آپ کو دیکھتے ہی جھ پر ہیبت طاری ہوگئ اور آپ کا رعب چھا گیا۔ پھر آپ از خود میر سے اراد ہے سے مطلع ہوگئے، حالا نکہ میں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ بیدد مکھ کر مجھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھی بلا شبہ شیطانی ٹولہ ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْظَةِ ان كى باتيں سنتے ہوئے مسکراتے رہے۔ بات ختم ہوئی تو انہوں نے اجازت طلب كى ۔ آپ نے اجازت دے دى اوروہ رخصت ہوگئے ۔

ابوسفیان کی اس حرکت کے جواب میں جانِ دوعالم ﷺ نے حضرت عمرابن امیہ ضمریؓ کو بھیجا، کدوہ ابوسفیان کوفل کردیں۔ یہی مہم سربیر عمرابن امیہ ضمری کے ساتھ موسوم ہے۔ حضرت عمر فصرف ایک آ دی ساتھ لیا اوراس مہم پرروانہ ہو گئے۔

چند دن سفر کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پنچے اور احتیاط کے پیش نظر دن کے بجائے عشاء کے وقت مکہ میں داخل ہوئے ۔حضرت عمر کے ساتھی نے کہا کہ پہلے حب وستور ہمیں طواف کرلینا جاہے۔حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس ونت لوگ گھروں سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے پیچان لیا تو ہمارے لئے دشواریاں پیدا ہو جا کیں گی ،گر ساتھی نہ مانا اور طواف کرنے پراصرارکرتارہا۔ آخر حضرت عمر مجبور ہو گئے اور دونو ں طواف کرنے حرم شریف میں

چلے گئے ۔ طواف کا مرحلہ تو بخیریت گزر گیالیکن جونبی طواف کر کے باہر نکلے ، ایک آ دی نے

حضرت عمر کو پہچان لیا اور چلانے لگا۔

"الوگوابيد باعمراين اميشمري، بيضروركسي برادادے سے مكه بيس داخل مؤاب-" اس کی آوازین کر جاروں طرف ہے مشرکین دوڑ پڑے اور ان کو گھیرنے کی كوشش كرنے لگے۔ يه دونوں بھاگ كرتيزى سے ايك پہاڑ پر چڑھے اور ايك غاريس رو پوش ہو گئے ۔مشر کین کا فی دیر تک ان کوڈھونڈتے رہے، گراندھیرے کی وجہے کا میا ب نه ہوسکے اور واپس چلے گئے۔اس طرح رات تو بخیریت گزرگی ؛ البتہ صبح صبح ایک آ دی آ دھمکا۔ وہ آیا تو کسی اورغرض ہے تھا، مگر برقتمتی ہے وہ الیل جگہ پہنچ گیا جہاں ہے اس کی نگاه حضرت عمرٌ پر پرشکتی تھی۔

حضرت عمرٌ نے بیسوچ کر کداگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو چنخ کر اہل مکہ کوخبر دار کر دے گا،اس پرحملہ کر دیا۔لیکن جس خطرے کے انسداد کے لئے یہ حملہ کیا گیا تھاوہ مقصد پورانہ ہوسکا کیونکہ اس نے زخمی ہوکراتنے زور سے چیخ ماری کہ پورے مکہ میں سی گئی۔حضرت عمر <sup>\*</sup> جلدی ہے پھرغار میں تھس گئے اور غار کا دہانہ پھروں ہے بند کر دیا۔اہل مکہ چنج س کر دوڑے دوڑے آئے اور جب وہاں پہنچ تو مجروح پر عالم نزع طاری تھا۔ انہوں نے زخی سے پوچھا۔ وجمهين كس في ماراب؟

الل نے کہا کہ عمراین امیہ نے.

حفرت عرضوج رہے تھے کہ اب اگر انہوں نے اس سے یو چھا کہ عمر کہاں ہے؟ تو

باب ۱ ، غزوهٔ أحد

وہ یقیناً ان کومیراٹھکا نہ بتا دے گا۔ گرخیرگز ری کہوہ مزید کسی سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی راہی ملک عدم ہوگیا اورمشرکین اس کی لاش اٹھا کرواپس چلے گئے۔

اس ہنگائے کے بعد فی الحال مکہ میں داخل ہوناممکن نہیں تھا، اس لئے ابوسفیان کو قتل کئے بغیر ہی ان کو واپس جانا پڑا؛ البتہ واپسی کے دوران راستے میں ایک مشرک جواپنے اشعار میں اہلِ اسلام کی جحوکر رہاتھا،ان کے ہاتھوں مارا گیا۔

ای طرح مشرکین کے بھیجے ہوئے دو جاسوں جو مدینہ جارہے تھے، حضرت عمر اُکے قابوآ گئے۔ایک مارا گیا، دوسرے کوحضرت عمر گرفآ رکر کے مدینہ لے آئے۔

جب جانِ دوعالم علی کے کروبروپیش ہوئے تو حضرت عمرؓ نے حالات سفر بیان کے اور بتایا کہ کس طرح ہم مکہ بیں پہچانے گئے ، کیسے بھاگ کر ہم نے جان بچائی اور کس حال بیں عارکے اندررو پوش رہ کروفت گزارا۔ جانِ دوعالم علی کے سید لچپ روئداد سننے کے دوران مسلسل ہنتے رہے اور آخر بیں حضرت عمرٌ بن امید کے لئے دعافر مائی۔



باب۲،غزوهٔ احد

"عشق احمد"

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمُ

صاحبزاده قاضى عابدالدائم عابد

طفیلِ نعتِ رسول اکرم ، ملی یه عزت یه آیر و ب

کہ مجھ سا عاصی بھی آج پہنچا سنہری جالی کے رُوہرُ و ہے

خدا کے محبوب گرنہ ہوتے ، تو پھرنہ کھے بھی جہاں میں ہوتا

ہان کے دم سے میفیض سارا کہ برم مستی میں رنگ دیو ہے

نه اس کو دنیا میں کوئی خطرہ ، نه روز محشر وہ ہو گاغمگین

بسالے دل میں جوعشقِ احد ، وہ دونوں عالم میں سرخرو ہے

زبان الی ہے نور افتال کہ ترجمانِ کلام یزدال

جوعلم وحكمت سے ہے مزين ، وہ ميرے آتا كى گفتگو ہے

وہ اپنے اخلاق میں ہیں مکتا ،تو دلکشی میں بھی سب سے اعلیٰ

ہے خوب سیرت حضور جیسا ، نہ آپ ساکوئی خوبر و ہے

نہیں ہے دل میں کوئی تمنا ، جوعرض ہے تو یمی ہے مولی

رہے ہمیشہ نبی سے نسبت ، بس اتنی سی میری آرزُو ہے

كرول مين كيے بيان عآبد ، در محد كى جاذبيت

کہ کتنے جلوے ہیں ہرقدم پر،مہک ہے کتنی جو چار مُو ہے

n ar an makia hada ding

باب

# صُلح -- تا -- فتح

إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحَامُّبِينَا ٥ (هم نے آپ کوفتح عطاک --- واضح فتح)

صلح عُديبيے ----فتح مَلَّه تك



# التماس كرم

فارئ جاوير رفيال

فیقِ نظر ہے نور پاش ، فکر ہے مہرو ماہ فاش ، بندہ خاص کردگار حدِ سفر کی انتہا ، فہمِ بشر سے ماورا ، شانِ ازل ، ابد وقار احمدِ مجتبی،خوشا،ہادی دین،مرحبا

منع دانشِ سبی ، مصدر ستی یقیں ، حق و حقیقت آشکار آیئ مقصیه حیات ، وجه بنائے کا ننات ، مایئر عز و افتخار احمدِ مجتبی ،خوشا، مادی دین ،مرحبا

بحرِ سخائے بیکراں ،عظمتِ خبر کا نشاں ،خلقِ حسیں کا شاہکار جلوہُ حسنِ زندگی ، لذتِ ذوقِ بندگی ، خالق و خلق کے نگار احمدِ مجتبیٰ،خوشا،ہادی دین،مرحبا

ایک بشر مگر بشیر ، ایک نظر پہ بے نظیر ، ایک گل اور گل بہار فرد مگر بڑا فرید ، جس سے ملی ہمیں نوید ، فیض کرم سے بیڑا پار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

ہم کہ گناہ گار ہیں ، ہم کہ ذلیل وخوار ہیں ، ہم میں کہ عیب ہیں ہزار تیرے سوانہیں کچھ آس ، تجھ سے کرم کی التماس ، در پیہ تیرے ہے بار بار احمد مجتنی ،خوشا ، ہادی دین ،مرحبا





#### صُلح حُديبيّه

صلح حدید تاریخ اسلام کا ایک جرت انگیز باب ہے۔ صلح کا یہ معاہدہ جانِ دو
عالم علی اور مشرکین مکنہ کے درمیان ہؤاتھا اور جن شرائط پرہؤاتھا، ان بیس ہے اکثر ایس
تھیں جو واضح طور پر مشرکین کے حق بیس اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ
ایسے معاہدے کوشلیم کرنا مسلمانوں کے لئے از بس مشکل تھا --- اتنا مشکل کہ بعض قدیم
الاسلام اورا کا برصحابہ بھی اس پر سخت چیس بجبیں ہوئے اور جانِ دو عالم علی کواس ہے رو کئے
کی ہرمکن کوشش کی بگر جانِ دو عالم علی نے کئی نہ تنی اور معاہدہ کرلیا۔ صحابہ کرام کی اکثریت
اس پر رنجیدہ دل اور آزردہ خاطر تھی کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک شم کا اعتر اف شکست تھا، بگر
ان کی جیرت کی انتہا نہ رہی جب اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فقع حسین سے تبیر فر مایا اور یہ
آبیت تازل فر مائی۔ ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَکَ فَتُحَا مُبِیْنَا ٥ شَ کی سب جیران شے کہ ہے کہی فقت حسین ہے بھر بعد کے واقعات نے ثابت کردیا کہ یہ واقعی فقع حسین تھی۔

آئے! شروع ہے اس واقعے کے پس منظراور پیش منظر پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ جانِ دوعالم علی کے کو کعبہ کرمہ ہے جس قدر محبت تھی ،اس کو سیجھنے کے لئے ان کمحات کوسا منے لائے جب جانِ دوعالم علی ہجرت کی رات مکنہ سے باہر نگلتے ہیں ، پھرا یک جگہ تشہر جاتے ہیں اور مرکز کعبہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔اس وقت آ تکھیں ڈبڈ با جاتی ہیں اور حسرت بحرے لہجے میں فرماتے ہیں

''اےاللہ کے گھر! تو مجھے سارے جہان سے زیادہ محبوب ہے۔اگر میری تو م نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں مجھی تختیے چھوڑ کر نہ جا تا۔''

تیرہ سالہ کمی زندگی میں ہزار ہا مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود آپ کو یہ ہولت حاصل تھی کہ جب جی جیا ہتا تھا حرم شریف چلے آتے تھے اور بیت اللہ کے گر دطواف کر کے اوراس کے سائے میں تماز پڑھ کے ول ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ بھرت کے بعد آپ مکہ سے دور ہو گئے اور مدینہ جا کراس قدرمصروف ہو گئے کہ آپ کوطویل عرصے تک دوبارہ مکنہ آنے کی قرصت ہی نہ ملی ۔ مدینہ میں آ پ کا بیشتر وقت دشمنانِ اسلام کے ساتھ معرکہ آ رائیوں میں گز رجا تا تھا اور آ رام واطمینان کے جو چندلحات میسر آتے تھےان میں بھی مدینہ سے ٹکلنا اس کے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے فتنہ پروریبود یوں اور گر دونواح میں آباد سرکش قبائل کی طرف ہے ہروقت دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ آپ کی غیرموجودگی میں کہیں کوئی گڑ برد نه کر دیں ، کوئی فتنه وفساد نه کھڑا کر دیں ۔ آخر پانچ سال کی مسلسل جدوجہد اور شانه روز کاوشوں کے نتیجے میں مدینہ کافی حد تک محفوظ ہو گیا۔ یہود یوں کو اس سے نکال دیا گیا اور متعدد حربی مبمات کے ذریعہ سرکش قبائل کا زور بھی تو ڑ دیا گیا۔اب چونکہ سلطنت اسلامیہ کے دارالخلا فیہ کے لئے کوئی خاص خطرہ ہاتی نہیں رہا تھا۔اس لئے جانِ دو عالم علیقے نے ذی قعدہ ۲ ھکوعمرہ کرنے کا ارادہ فر مایا اور چودہ سوصحابہ کرامؓ کی معیت میں عاز م کعبہ ہوئے۔ عنسل آپ نے گھر پر ہی کرلیا تھا ہمسجد ذ والحلیفہ (بیرعلی ) پہنچ کر آپ نے احرام با ندھااور دورکعت نماز پڑھی۔ پھرمجد سے باہرتشریف لائے اور ھَڈی (۱) کے ستر [۷۰] اونٹ

(۱) ہروہ جانور جواس غرض ہے مکہ تکرمہ بھیجا جائے یا لے جایا جائے کہ وہاں ذیح کر کے اس کا گوشت فقراء،مساکین اورزائرین میں تقتیم کر دیا جائے ، هذی کہلاتا ہے۔اردو میں--- بلکه کسی زبان میں مجمی ---اس کا متبادل لفظ موجود نہیں ہے ۔اردو کے بعض سیرت نگاروں نے اس کا ترجمہ'' قربانی کے جانور'' کیا ہے ، تکرید چیج نہیں ہے کیونکہ قربانی صرف ذی الحجہ کے تین دنوں میں ہونکتی ہے ؛ جبکہ هَدُیٰ کا جانورسال بھر میں کسی وقت بھی بھیجا اور لے جایا جا سکتا ہے۔خواہ اس کا مقصد قربانی ہو، یاکسی نے مکہ میں جانور ذیج کرنے کی منت مانی ہو، یاصدقہ وتتر ع کرنا جا ہتا ہو، یا حالتِ احرام میں شکارکرنے کا کفارہ اوا کرنامقصود ہو هَدُيًّا ۚ بَالِغَ الْكُغْبَة --- يبرب صورتم ، هَدْي كي ميں - جانِ دوعالم عَلِينَة حِوِئَد جَ كَ لِيَهُ مِين ؛ بلكه عرے كے لئے تشريف لے مجئے تھے،اس لئے آپ جوجانورساتھ لے گئے تھے،ووھذى تھے،ندكة" قرباني ئے جانور' کیونکہ عرفا قربانی کے جانوران کوکہاجا تاہے جوایا منحر میں ذرائے کئے جاتے ہیں۔

نشان زوکرنے کا حکم دیا۔اس کے بعد آپ اونٹی پر سوار ہوئے ،صحابہ کرام ؓ نے بھی پیروی ک اور پھر سب ل کر لَبَیْکَ، اَللَّهُمَّ لَبَیْکَ کا وجد آفریں ترانہ پڑھتے ہوئے مکنہ کی طرف چل پڑے۔

یہ سفر چونکہ امن و آشتی کا سفرتھا، اس لئے جانِ دو عالم عَیَالِیْنِے نے روانگی ہے پہلے ہی صحابہ کرام ہے کہد دیا تھا کہ سوائے ایک تلوار کے جو بیابان میں سفر کرنے والے ہر مسافر کے لئے لازمی ہے، اور کسی تشم کا اسلحہ ساتھ نہ لیا جائے۔ صحابہ کرام نے اس فر مان پر پر اپورا تورا ممل کیا اور صرف ایک ایک تلوار نیام میں ڈال کر کندھوں سے اٹکالی۔ اس طرح سفر جاری رہا۔

طویل راستہ تھا، بہت ہے آ دمی تھے۔ ھَذَیٰ کے ستر اونٹوں کے علاوہ سواری کے لئے بہت زیادہ پائی جا ہے۔ کہ بھی کئی جانور تھے۔ ظاہر ہے کہ استے بڑے کارواں کے لئے بہت زیادہ پائی جا ہے تھا؛ جبکہ اہل قافلہ کے پاس پائی کا محدود ذخیرہ تھا جوجلد ہی ختم ہوگیا اورلق و دق صحرا میں انسانوں اور جانوروں کی ہلاکت کا خطرہ پیدا ہوگیا۔

ينجاب رحمت

مبانِ دوعالم علی ایک کھے مندوالے برتن میں پانی ڈالے بیٹے تھے اور وضوکرنے کاار! دوفر مارے تھے کہ اچا تک بہت سے صحابہ کرام گھبرائے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ جانِ دوعالم علی نے پوچھا ---'' کیا بات ہے؟''

عوض کی -- '' یارسول اللہ! پانی کھمل طور برختم ہو چکا ہے اور سوائے اس پانی کے جوآپ کے پاس برتن میں بڑا ہے ،کہیں بھی پانی موجوز نہیں ہے-- نہ پینے کے لئے ،نہ وضو کے لئے۔''

یہ من کر جان وو عالم علی ہے اپنا وست مبارک اس برتن میں رکھ دیا جس میں پانی پڑا تھا اور صحابہ کرام کی نگا ہوں نے یہ چیرت انگیز سنظرد کی بھا کہ آپ کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ فَوَ أَیْنَا الْمَاءَ یَفُورُ مِنْ اَبَیْنِ اَصَابِعِهِ (ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں نے ایل رہا ہے) --- اور یہ پانی اس وقت تک ابلتا رہا، جب تک کا رواں کی تمام ضرور تیں پوری نہ ہوگئیں۔ بعد میں حضرت جابڑے کسی نے پوچھا

کہاں وفت آپ کی تعدا دکیاتھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ڈیڑھ ہزار کے لگ بھگ تھے الیکن اگر ہم لا کھ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لئے کافی ہوجا تا۔ (۱)

عمرے سے روکنے کی تیاریاں

جانِ دوعالم علیہ نے مدینہ سے روا نگی کے وقت ایک مخض کو باقی کارواں ہے پہلے ملّہ بھیج دیا تھا؛ تا کہ و ومعلوم کرکے آئے کہ جمارے اس عمرے کے بارے میں مشرکین کا رڈمل کیا ہے؟ وہ مخص مکنہ کے حالات کا جائز ہ لے کر داپس آیا اور عسفان نا می جگہ میں آپ سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ حالات انتہائی تا سازگار ہیں۔ اہل مکنہ نے اردگرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملالیا ہے اور سب نے عہد کر رکھا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہرگز مکنہ میں نہیں داخل ہونے ویں گے۔ وہ سب اس وقت ذی طوی میں جمع ہیں۔علاوہ ازیں خالدابن ولید کی قیادت میں دوسوا فراد پرمشمل ایک دستہ آ پ کاراستدرو کئے کے لئے عمیم کے مقام پر بھی کھڑا ہے۔

اہل ملتہ کی ان حرکتوں سے جان دو عالم علی کا دل آزردہ ہوگیا ---خصوصاً اس لئے کہ پیسب پچھ قریش کی طرف ہے ہور ہاتھاا در قریش آپ کی اپنی قوم تھی۔اس وقت آپ نے انتہا کی جذباتی کیجے میں فرمایا

'' جنگوں کی وجہ سے قریش کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے، مگر وہ اپنی حما قتوں ہے

(۱) جانِ دوعالم عَلِيْقَةَ كِ اسْمِعِمْزِ بِ كُوجِس خُوبِصورتَى ہے مولا نا احمد رضا خان ہریلویؓ نے لظم کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کیا نج انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو رحمت کے پانچ پانی قرار دیا ہے اور اس کے لئے'' پنجاب رحمت'' کی انو کھی اور البیلی!صطلاح استعال کی ہے۔علاوہ ازیں منظر کشی اور محا کات بھی کمال درجے کی ہے۔ قرماتے ہیں

ألكيال بي فيض ر ، أوف بي بيات جوم كر ندیال پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ، واہ!

(حدائق بخشش)

بازنہیں آتے ۔ کاش! وہ اپنی قوت مجتمع رکھتے اور میرے معاملے میں دخل نہ دیتے۔اگر میں باتی عرب پر غالب آجا تا تو پھر قریش کو اختیار ہوتا، چاہتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے اور چاہتے تو دو دو ہاتھ کر لیتے --- کیا قریش ہے بھتے ہیں کہ میں ان کی طرف ہے کھڑی کی گئ نت نئ رکاوٹوں ہے ننگ آ کرتو حیدورسالت کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا۔۔۔؟ نہیں ،اییا مجھی نہیں ہوگا۔ واللہ! میں ہرحال میں اپنے نظریئے کی تبلیغ جاری رکھوں گا ، یہاں تک کہ یا تو میں کا میاب ہوجاؤں گا ، یا ای راہ میں میری گردن کٹ جائے گی۔''

#### مشوره

اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا جا ہے ، مقابلہ كريں يا پہلو بچاكر آ مے بوھتے رہيں؟ صديق اكبڑنے عرض كى كه يارسول الله! چونكه آپ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں ،اس لئے حتی الوسع نے بچا کر چلتے رہیں۔ ہاں! اگر کسی نے ہم کورو کنے کی کوشش کی تو ہم ڈٹ کراس کا مقابلہ کریں گے۔

جانِ دو عالم عَلِيْكَ كويدرائے پندآئی اور آپ نے صحابہ كرامٌ سے پوچھا كہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی ہے جو خالد ابن ولیدوالے رائے کے علاوہ کسی رائے ہے ہمیں

ایک شخص نے عرض کی ---'' یا رسول الله! مجھے ایک ایبار استدمعلوم ہے۔'' چنانچہاس کی رہنمائی میں نیکارواں ایک غیرمعروف رائے ہے آ گے بڑھنے لگا۔ جب خالدا بن ولیدنے دیکھا کہ سلمانوں نے راستہ بدل لیا ہے اور مجھ سے کتر اکر آ گے نگل گئے ہیں تواس نے جلدی سے جا کراہل مکنہ کواس خطر ٹاک صور تحال ہے آگاہ کر دیا۔

#### حديبيه ميں

جانِ دوعالم عَلِينَ فَيْ مَعْمُ دِيا كهوه راستدا فتياركيا جائے جس پرچل كرجم عديب پينج سکیں۔ چنانچےسب نے ابنازخ ادھر کرلیا اورجلد ہی حدیب پیے گئے ۔اس وقت تک جانِ دوعالم ﷺ کی رائے یہی تھی کہ ہم ازخود کسی ہے نہیں اڑیں گے ،گر حدیبہ کے قریب بہنج کر آپ کی اونٹنی قصواءا حیا تک بیٹھ گئی۔اس کواٹھانے کی بہت کوشش کی گئی، مگر وہ کس ہے مس نہ ہوئی۔ آپ اس فیبی اشارے ہے مجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہز ورشمشیر ملّہ میں داخل ہونا پندنییں ہے۔ چنا نچہ جب اوگوں نے کہا کہ قصواء تھک کر بیٹھ گئی ہے تو آپ نے فرمایا

'' قصوا تنظی نہیں ہے ، نہ ہی تھک کر بیٹھ جانا اس کی عاوت ہے ، اصل بات ہیہ ہے کہ اس کو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کے ہاتھیوں کوروک دیا تھا۔ اب اگر اہل مکنہ نے میرے ساتھ کوئی معاملہ مطے کرنا چاہا تو بیس صلح کی خاطران کی ہروہ شرط مان لوں گا جوصلہ رحمی اور شعائز اللہ کی تعظیم پر چنی ہوگی۔''اس کے بعد آپ نے وجیں پڑا وُڈ ال دیا۔

ایک اور معجزہ

صدید پیر میں ایک کنواں تھا جس کی تہہ میں تھوڑا سا پائی موجود تھا۔ جب جانِ دو عالم علیقی موجود تھا۔ جب جانِ دو عالم علیقی وہاں پنچے تو سخت گرمی تھی اور سب کو بیاس تگی ، وئی تھی ، چنا نچے صحابہ کرام میں کو بیاس تھی ہوئی تھے کہ پائی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام میں نے جانِ دو عالم علیقی ہے کہ دو برواس پر بیٹانی کا ذکر کیا ، تو آپ نے ایپ ترکش سے ایک تیرنکال کر انہیں دیا اور فر مایا کہا ہے کئویں میں گاڑ دو۔

ایک صحابی کنویں میں اترے اور حب فرمان اس کے وسط میں تیرگاڑ دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تیرگاڑنے کے ساتھ ہی پانی البلنے لگا اور اتن تیزی سے بڑھنے لگا کہ میں بمشکل جان بچا کر باہر نکلا۔ چند ہی لمحول میں کنوال لبالب بھر گیا اور کیا انسان ، کیا جانور ، سب جی مجرکر سیراب ہونے گئے۔

## بدیل کی آمد

خزاعہ فبیلہ کارٹیس بدیل ابن ورقاء اگر چہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، گر مسلمانوں کا ہمدر دتھا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت جانِ دوعالم علیظے کے پاس آیااور پوچھا کہ کیا آپ جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں؟

'' نہیں ، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ۔'' جانِ دوعالم علی ہے جواب دیا '' ہم تو صرف عمرہ کرنے اوراللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔''

بدیل نے واپس جا کراہل مکتہ ہے کہا کہ محداوراس کے ساتھی لڑائی کے لئے نہیں

باب، صُلح تا فُتح سیدالوزی، جلد درم کے ۱۸۵ بلکہ عمرہ وزیارت کے لئے آئے ہیں ،اس لئے میرے خیال میں انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ الل مكه نے بدیل كو برا بھلا كہااور بولے---''اگران كاارادہ جنگ كرنے كانہ ہوتہ بھی ہم ان کو مکنہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے ، کیونکہ جو بھی سنے گا ، وہ یہی سمجھے گا کہ محمد بزور مكته مين واخل ہوگيا تھااور ہم اے رو كئے ہے قاصر رہے تھے۔'' بدیل کے بعد اہل مکتہ نے مرز کو بھیجا۔ اے بھی جان دو عالم علی ہے وہی جواب دیا۔ پھرحلیس کو بھیجا گیا جلیس ملّہ کے گر دونواح میں آبا دقبائل کا سروارتھا۔اسے بھی جان دو عالم علی نے یقین دلایا کہ ہم صرف عمرہ کرئے آئے ہیں اور اس کا ثبوت سے ے کہ ہم ذیح کرنے کے لئے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ حلیس نے هَدُی کے لئے نثان لگائے گئے جانور دیکھے، پر صحابہ کرام کا حال دیکھا کہان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تجامتیں بردھی ہوئی ہیں اورسب کے سب احرام باندهے موئے لَبَّیْک، اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ کہدرے بیل تو بیساختہ بول اٹھا ''سبحان الله! ایسے بےضررلوگوں کوعمرے سے رو کنے کا کیا جواز ہے! واللہ ریم بھی نہیں ہوگا کہ اور تو ہر کسی کوطواف کی اجازت ہو، گرعبد المطلب کے بیٹے کو اس سے منع کر دیا جائے۔رب کعبہ کی تم اس طرح تو قریش ہلاک ہوجائیں گے۔'' حلیس نے واپس جا کراہل ملہ کو بھی مشورہ دیا کہ محمداوراس کے ساتھیوں کوعمرے سے روکناکی طرح بھی مناسب ہیں ہے، کیونکہ وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور هَدُی سے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ میں نے اپنی آ تھوں سے ان سب کواحرام پوش دیکھا ہے۔ اہل مکہ نے کہا ---''حلیس! تو ایک دیہاتی آ دی ہے اور ان باتوں کونہیں سمجیتا بحرنے جو کچھتہیں دکھایا ہے، وہ اس کی ایک حیال ہے۔" یین کر صلیس کوغصه آگیا اور کہنے لگا ---'' ہماراتم سے بیمعاہدہ ہر گرنہیں ہؤ اتھا کہ جولوگ بیت اللہ کی تمام رتعظیم کموظ رکھتے ہوئے عمرے کے لئے آئیں، ان کواللہ کے گھر میں حاضری ہے روکا جائے۔خدا کی تتم اِئتہیں محمد کا راستہ چھوڑ نا پڑے گا اور اسے عمرہ وزیارت کی ا جازت دینی ہوگی ، در ندایئے تمام ساتھیوں کو لے کراسی دفت واپس چلا جا وَں گا۔''

المل مكة نے حلیس كو يوں بگڑتے و يكھا تو كہنے گئے --- "ملیس! اتنى جلدى نہ كرو، ذرائھ ہر جاؤ۔ ابھى محمہ سے مزيد بات چيت ہوگى ،اس كے بعدكوئى فيصله كيا جائے گا۔"
اہل مكة كے لئے مصيبت بيہ بنى ہوئى تھى كہ جو بھى حديبيہ جاتا تھا، وہاں جاكرا پنا موقف بھول جاتا تھا اور جان ووعالم عليہ كا بمنوا بن كرلوفا تھا۔اس كى باتيں من كراہل مكة كو آگ لگ جاتى تھے۔ بيد كھے كرطائف كے بڑے سردار كوآگ لگ جاتى تھے و بيد كھے كرطائف كے بڑے سردار عروہ ابن مسعود تقفی نے اہل مكة سے كہا ---" ميں دير سے ديكھ رہا ہوں كہ جو بھى جاتا ہے وہ واپس آ كر حمد كا ترجمان بن جاتا ہے اور تم اسے خت ست كہنے لگتے ہو۔ مجھے بيہ بتاؤك مير سے بارے ميں تنہا راكيا خيال ہے --- ؟ كيا ميں تہارے ساتھ اتنا ہى مخلص نہيں جتنا بيٹا بيا باب كے ساتھ ہوتا ہے --- ؟ كيا ميں تہارے ساتھ اتنا ہى مخلص نہيں جتنا بيٹا باپ كے ساتھ ہوتا ہے --- ؟

سب نے کہا---'' کیوں نہیں ، بلا شبہتم بہت پُرخلوص انسان ہو۔'' ''مجھ پرتنہیں کسی قتم کا شک تو نہیں ہے تا؟!'' ''نہیں ، ہرگز نہیں ۔'' سب نے کہا۔ '' تو پھر میں خود جاتا ہوں اور محمد ہے بات کرتا ہوں ۔''

عروہ ایک وجیہہ سردارتھا اورفن گفتگو ہے بھی بخوبی آشنا تھا۔ اہل مکہ کو اور کیا چاہئے تھا، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ چنا نچہ عروہ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت علی خدمت میں حاضر ہؤ ااور نہایت فنکارانہ انداز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ ندا کرات میں کامیا بی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ پورے اعتاد سے فریق مخالف پرائی برتری اور اس کی کمزوری ظاہر کی جائے۔ اس طرح حریف مرعوب ہوجاتا ہے اور اس سے من مانے مطالبات منوانا آسان ہوجاتا ہے۔ ای اصول کے پیش نظرع وہ نے کہا

''محمد! تم نے مختلف قبائل اور نسلوں کے آ دمی اپنے اردگر دا کھے کر لئے ہیں اور ان کو مائے کر لئے ہیں اور ان کو ماتھ کے کراس شہر پر چڑھائی کردی ہے جو تہاری آ بائی جگہ ہے اور اس میں تہارا پورا خاندان آ باد ہے۔ تم اپنے مختلف النوع ہمراہیوں کے بل بوتے پراپنے ہی شہراور اپنے ہی خاندان کو تباہ و بر بادکرنا جا ہے ہو۔ کیا ایسا کام پہلے بھی کسی نے کیا ہے۔۔۔؟ کیا تم نہیں

جانتے کہ یہاں قریش رہتے ہیں جواپی آن پر کٹنا اور مرنا جانتے ہیں۔قریش کے علاوہ اردگرد کے قبائل بھی اہل مکنہ کی حمایت کے لئے انتہے ہو چکے ہیں اور ان سب نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم محمد کو کسی صورت میں بھی ملتہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ان کی توت اور جمعیت اتنی زیادہ ہے کہتمہارے ساتھ آئے ہوئے پیلوگ ان کے سامنے چند کمج بھی نہیں تھہر سکتے ۔ یقین کرو کہ اگر اہل ملّہ نے حملہ کر دیا تو تمہارے ساتھی پہلے ہی حملے میں بھاگ اٹھیں گے اور تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔''

چونکه اس کمبی چوژی تقریر کا مقصد جان دو عالم علی اور ایل اسلام کومرعوب کرتا تھا۔اس لئے ضروری ہوگیا تھا کہ عروہ کواس زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بخو بی سجھتا ہو، تا کداس کے ہوش ٹھکانے آجا کیں۔ چنانچے صدیق اکبڑنے گرج کرکہا

'' بند کریہ بکواس اور جا کراپنی دیوی لات کا قاملی ستر حصہ چوس! کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم مشکل وفت میں رسول اللہ کا ساتھ حچھوڑ دیں گے!؟---نہیں ،ایہامہمی نہیں ہوگا۔'' عروہ کوتو قع نہیں تھی کہ اس کی بات کا اتناسخت ردعمل ہوگا۔اس لئے جیران رہ گیا

اور جانِ دوعالم علي الله عليه عليه الله المحتفى كون ہے۔؟

جانِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ---''ابوقیا فہ کا بیٹا ہے۔'' (ابوقیا فہ، صدیق اکبر كے والد ماجد كانام ہے۔)

"اگراس کا جھھ پرایک بڑاا حیان نہ ہوتا"عروہ نے کہا" تو میں اِس کواییا ہی تلخ جواب ديا-"(١)

صدیق اکبڑی طرف سے غیرمعمولی تلخی کا اظہارا تنافی البدیہہاور برموقع تھا کہ

(۱) كافى عرصه ببلے ايك دفعه عروه كوديت ديني پر كافئ تحى محراس كے پاس استے اوند نہيں تھے کدوہ دیت ادا کرسکتا مجبورا اس نے اپنے واقف کارول سے امداد طلب کی مکسی نے ایک اونٹ دیا بھس نے دو، تگرصدیق اکبڑنے دیں توانا اونٹ عطا کر کے اس کی ضرورت بوری کر دی تھی عروہ کا شارہ اسی احبان کی طرف تھا۔ عروہ کی ساری اکڑفوں ختم ہوگئی اور وہ مرعوب کرنے اور دھوٹس جمانے کے بجائے زی و ملاطفت پراتر آیا اور بے تکلفی کے انداز میں باتیں کرنے لگا۔

عربوں کا رواج تھا کہ آپس میں بے تکلفا نہ گفتگو کے دوران و تنفے و تنفے ہے ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے۔ ای عادت کے مطابق عروہ نے بھی جانِ دو عالم عَلِينَةً كي ريش مبارك كي طرف ہاتھ بڑھايا تو حضرت مغيرہ ابن شعبةً نے ---جوہ تھیارلگائے جانِ دو عالم علیت کی پشت پر کھڑے تھے---تلوار کے دیتے ہے وہ کے ہاتھ پرضرب لگائی اور کہا

'' پیچیے ہٹا اپنا ہاتھ، ورنہ میں اے قلم کردوں گا۔ہم یہبیں برداشت کر سکتے کہ کوئی مشرک رسول الله کی یا کیزہ داڑھی پرا بنانجس ہاتھ پھیرے۔''

'' كتنا سخت اور درشت لهجه ہے تیرا۔'' عروہ نے كہا۔ پھر جانِ دو عالم علي ہے يوجها كديدكون ع؟ (١)

'' جانِ دوعالم علي نقر مايا---'' تيرا بهتيجاب،مغيره''

عروه حضرت مغيرة ہے مخاطب ہوکر بولا

''اچھا توبیر تو ہے، مشہور دھو کے باز، کیا تو بھول گیا ہے کہ میں نے ہی تیری دھوکہ بازی کی پروه پوشی کی تھی---؟(۲)

(۱) جیرت ہوتی ہے کہ صدیق اکبر عروہ کے پرانے واقف کاروں میں سے تھے اور حضرت مغیرہ اس کے بھتیج تھے،تگرعروہ دونوں کو نہ بچیان سکا اور جانِ دد عالم علطی ہے یو چھتار ہا کہ بیکون ہیں ۔ شایداس کی وجہ یہ بوکہ احرام کی حالت میں طویل سفر کرنے سے ان کے کیڑے میلے اور بال پر اگندہ ہو چکے تھے،اس لئے ان کوفوراً نہ پہچان سکا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تروہ کی نظر پھھ کمزور ہو۔اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس نے تجابل عار فانہ ہے کام لیا ہو میچے وجداللہ ہی کومعلوم ہے۔

(٢) اسلام لانے سے پہلے حضرت مغیرہؓ نے وهو کے سے تیرہ آ دی قبل کر دیے تھے جن کی دیت عروه نے اوا کی تھی اور قصاص کا مطالبہ کرنے والوں ہے حضرت مغیرہ کی جان بچائی تھی۔'' دھو کہ بازی کی پروہ پوٹی کرنے" ہے مروہ کی ہمرادگی۔ 🖘 بہرحال اس کے بعد عروہ نے جانِ دوعالم ﷺ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور عام طریقے سے گفتگو کرنے لگا۔ جانِ دوعالم ﷺ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جواس سے پہلے آنے والے قاصدوں کودے چکے تھے کہ ہم لڑائی وغیرہ کے لئے نہیں آئے ہیں ؛ بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔

حضرت مغیرہ عرب کے ذہین ترین افراد میں ہے ایک تھے۔ انہوں نے بہت بھر پور زندگی گزاری ہے۔ جنگوں میں شریک ہوئے تو صف اول کے شہبواروں میں شار ہوئے ۔غز د و کر موک میں تیر گلنے ہے ان کی آئکھ اللہ کی راو میں قربان ہوگئی تھی ۔

فاروق اعظم کے دور میں ایران کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں پیٹی پیٹی رہے۔ ایرانی سیسسالار رستم سے بات چیت کرنے کے لئے حضرت سعد این ابی وقاص نے انہی کوا پنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے رستم کے در بار میں اہل اسلام کی تر جمانی کاحق اداکر دیا تھا۔ ایران کے علاوہ شام اور عراق کی فتو حات میں بھی حضرت مغیرہ نم نمایاں نظر آتے ہیں ۔ تفسیلات بہت طویل ہیں جن کی یہاں تعجائش نہیں ہے۔ حضرت بھڑ نے ان کو بھر ہ کا گور زمقر رکیا تو انہوں نے مختصرع سے ہیں گرو دنواح کا ساراعلاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت ہیں شامل کر دیا۔ بھر ہ کی گورٹری کے دوران ان پر پچھلوگوں نے زیا کا الزام فتح کر کے اسلامی سلطنت ہیں شامل کر دیا۔ بھر ہ کی گورٹری کے دوران ان پر پچھلوگوں نے زیا کا الزام لگا نے والے معاملہ فاروق اعظم شہادت نہ پیش کر سکے اس سلے ہیں پوری طرح چھان بین کی جھیت کے دوران الزام لگانے والے مکمل شہادت نہ پیش کر سکے اس لئے حضرت بھڑ نے ان کو قذ ف کا مجرم قرار دے کر کوڑے لگوائے اور حضرت مغیرہ کو بھر ہ سے ہٹا کر کوفہ کا گورٹر مقرر کر دیا۔

حفرت عمرٌ کی و فات تک وہ کوفہ کے گورزر ہے۔ پھر حفزت عثمانؓ نے بھی ان کواپنے پورے بارہ سالہ دورخلافت میں اس عہدے پر برقر اررکھا۔حضرت علیؓ اور حفزت معاویہؓ کے مابین اختلافات کے زمانے میں حضرت مغیرہؓ کنارہ کش ہو گئے۔

حفزت علیٰ کی شہادت کے بعد ایک بار پھر حفزت معاویۃ نے ان کو کوفہ کا گورزمقرر کیا۔ بقیہ زندگی کوفہ بی میں گز اردی اورو ہیں • ۵ ھامیں و فات یا ئی۔

رْضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

عروہ جننی دیر جان دوعالم علی کے پاس رہا،صحابہ کرام کے انداز واطوار کا بغور معائد کرتا رہا۔ واپس جا کراس نے جورپورٹ پیش کی اسے پڑھ کرصحابہ کرام کے والہانہ عشق مصطفیٰ کا نداز ہ ہوتا ہےاورآ دمی کا ایمان تاز ہ ہوجا تا ہے،عروہ نے کہا

''اے اہل مکتہ! میں روم ، ایران اور حبشہ کے بادشا ہوں کے در باروں میں جاتا ر ہا ہوں مگر جس طرح اصحاب محمد ،محمد کی تعظیم کرتے ہیں اس طرح کا نظارا میں نے کسی در بار میں نہیں دیکھا۔اصحاب محمد کی عقیدت کا بیاعالم ہے کہ وہ اس کا تھوک بھی زمین پڑہیں گرنے دیتے ؛ بلکہ فمرک کے طور پراپنے چہروں پرمکل لیتے ہیں اور جب وہ وضوکرنے بیٹھتا ہے تو اس كے بدن ہے مس موكر كرنے والے پانى كو حاصل كرنے كے لئے يوں ب تاباند ليكتے میں کہ لگتا ہے الر پڑیں گے۔ جب وہ انہیں کوئی تھم دیتا ہے تو اس کی تقبیل میں سب ایک ووسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ بولتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ فرط ادب سے سب اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں اور ان میں ہے کوئی بھی اس کے چہرے کونظر بھر کرنہیں و بکھتا۔ ایس بے پناہ عقیدت رکھنے والے لوگ تو کٹ مریں کے مگر محمر کا ساتھ تہیں چھوڑیں گے ،اس لئے میں تو کہتا ہوں کہوہ جو کچھ کہتا ہے اس کی بات مان لو اوراے مکہ میں داخل ہونے سے ندروکو، تم جو کچھ کرر ہے ہو جھے ڈر ہے کہ اس کی پا داش میں تهين تم پرعذاب البي نه نازل ہوجائے۔''

افسوس! كدابل مكه نے عروہ كامعقول مشورہ نه مانا اور جان دوعالم عليقة كوعمر \_ کی اجازت دینے پرآ مادہ نہ ہوئے۔عروہ ان کی ہٹ دھرمی دیکھیکر ناراض ہو گیا اور ان کا ساتھ چھوڑ کرطا گف چلا گیا۔

# جان دوعالمﷺ کے قاصد

اہل مکنہ کی طرف ہے آنے والے قاصدوں سے بات چیت کا کوئی متیجہ نہ لکلا تو جان دوعالم علی نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے آ دی اہل مکہ کے پاس جیج عامیس ہوسکتا ہے کداس طرح بات بن جائے ؛ چنانچہ آپ نے حضرت فراش بن امتہ کو بھیجا، مگر اہل مکتہ نے کوئی بات سننے سے پہلے ہی ان پرحملہ کر دیا اور وہ بمشکل جان بچا کرواپس بہنچے۔اس کے

بعدآب نے حضرت عمر کو بھیجنا جا ہا مگرانہوں نے عرض ک

'' یارسول اللہ! میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میری مشرکیین کے ساتھ سخت عداوت چلی آتی ہے، اس لئے مجھے تو دیکھتے ہی وہ غضبنا کے ہوجا کیں گے اور مجھے تنہا دیکھ کر قبل کر دیں گے کیونکہ مللہ میں میرے خاندان بنی عدی کا کوئی بااثر آدی نہیں ہے جومیری حفاظت کر سکے میرے خیال میں اس کام کے لئے موزوں ترین آدمی عثان ہیں کیونکہ ان کا خاندان مللہ میں بہت بااثر ہے اس لئے کوئی شخص ان کونتصان نہیں پہنچا ہے گا۔''

جانِ دوعالم علی کو بیہ بات پہند آئی اور آپ نے حضرت عثمان کو مکہ بھیج دیا۔
رفصت کرتے وقت جانِ دوعالم علی کے ان سے کہا کہ مکہ میں قیام کے دوران صلح کی
بات چیت کرنے کے علاوہ ان لوگوں ہے بھی ملنا جوابیان لا بچے ہیں اور ان کوتیلی دینا کہ
ان کی تختیوں اور آز مائشوں کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، عنقریب اللہ تعالی اسلام کو اتنا
علیہ عطا کرے گا کہ سارا مکہ اس کا حلقہ بگوش ہو جائے گا، پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی
ضرورت نہ رہے گی۔

حضرت عثمان 🐗 کی روانگی

جانِ دوعالم علی کے حضرت عثان کی معاونت کے لئے دی اور آ دمی بھی ساتھ کروئے۔ چنا نچہ گیارہ افراد پر مشتمل سے وفد مکنہ پہنچا اور اہل مکنہ کو جانِ دوعالم علی کے موقف ہے آگاہ کیا گراہل مکنہ اپنی ہٹ پراڑے رہاور حضرت عثان سے کہنے گئے۔ موقف ہے آگاہ کیا گراہل مکنہ اپنی ہٹ پراڑے رہاور حضرت عثان سے کہنے گئے۔ موقف ہے کہ کہا ہے۔ موٹو وا

إل إا كرتم طواف كرنا حابوتو كريكت مو-"

اللہ اکبر! اللہ کا گھر حضرت عثمان کے سامنے ہے، جسے دیکھ کر ہی دل طواف کے لئے مجلئے لگتا ہے۔ جان دوعالم علی کے کلرف سے طواف کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور اللہ ملہ خودا جازت دے رہے ہیں۔۔۔ غرضیکہ طواف جیسی عظیم سعادت سے بہرہ در ہونے کے جملہ اسباب مہیا ہو چکے ہیں، ایسے ہیں عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ایسے مواقع بار بارنہیں کے جملہ اسباب مہیا ہو چکے ہیں، ایسے ہیں عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ایسے مواقع بار بارنہیں آتے، اس لئے فورا طواف شروع کردینا جا ہے مگر عشق نے اس تجویز کو یکسر مستر دکردیا اور

جب حضرت عثان ہو لے توان کی زبان ہے عشق بول رہاتھا۔انہوں نے کہا

'' پہر کیسے ہوسکتا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ کے بغیر طواف کر لوں! واللہ! جب تک رسول الله طواف نبیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا۔''

اِ دھر حدیبیتہ میں صحابہ کرامؓ ، حضرت عثانؓ کی قسمت پر دشک کر رہے تھے کہ انہیں ملہ کے اندر جانے کا موقع مل گیا ہے۔ اب وہ جی بھر کے طواف کریں گے اور ہیت اللہ کا دیدار کریں گے۔ جان دوعالم علی نے فرمایا ---'' وہ ہمارے بغیرطوا ف نہیں کرےگا۔"

'' کیے نہیں کریں گے یارسول اللہ!؟''صحابہ کرامؓ نے جیرت ہے کہا'' جب کہ وہ بيت الله ك ياس جا ي ين!"

''بس میرااس کے بارے میں بہی گمان ہے کہوہ ہارے بغیرطواف نہیں کرے گا،خواہ اے پوراسال ملہ میں گزارنا پڑجائے۔''

سُمان الله!اگرایک طرف حضرت عثانٌ کاعشق مثالی تھا تو دوسری طرف ان کے آ قا كان پراعما دنجى اپنى مثال آپ تھا۔

بہر حال مشرکین کوحضرت عثمانؓ کا بیروئیہ نا گوارگز رااورانہوں نے حضرت عثمانؓ کوان کے ساتھیوں سمیت گرفتار کرلیا۔

# قتل کی افواہ

نہ جانے ماہرین نفسیات کے نز دیک اس کی وجوہات کیا ہیں مگریدایک حقیقت ہے کہ بے اعتادی کی فضامیں افواہیں بہت پھیلتی ہیں ۔حدیقیہ میں بھی بہی ہؤا۔حضرت عثانؓ کی گرفتاری سے حدیبیہ میں بیافواہ پھیل گئی کہ حضرت عثان شہید کر دیئے گئے ہیں۔ جانِ دوعالم علی اورتمام صحابہ کرام کو بہت صدمہ پہنچا۔ جان دوعالم علیہ نے فرمایا '' ہماڑائی کے بغیرا یک قدم پیچینہیں ہٹیں گے۔''

بيعت رضوان

اس موقع پر جانِ دوعالم علی نے حابہ کرام ہے وہ مشہور بیت لی، جو بیعتِ

رضوان (۱) کے نام مشہور ہے۔ یہ بیعت موت پر تھی۔ لینی جب تک وم میں دم ہے، لڑتے رہیں گے اور کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں بٹیل گے۔

صحابہ کرام جوق در جوق بیعت ہونے گئے۔ایک جماعت فارغ نہیں ہوتی تھی کہ دوسری تیار کھڑی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ سب اس سعادت سے بہرہ ور ہوگئے۔ گر ایک جاں نثار محروم رہ کمیااوراس کی پیمروی ہی اس کے لئے ایک انو کھی خوش نصیبی کی نوید بن گئی۔ اس خوش نصيب" محروم" كانام عثان بن عفان ب - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ.

بیعتِ عثمان 🚓

یہ بیعت چونکہ بہت بڑا اعز از تھا ، اس کئے جانِ دو عالم عصلے نے گوارا نہ کیا کہ جان ہتھیلی پررکھ کر مکہ میں جانے والا اور اب تک کی اطلاعات کےمطابق شہید ہوجانے والا عثان اس سعادت ہےمحروم رہ جائے ، چنانچہ آپ نے بار گاوالہی میں عرض کی

'' الہی! چونکہ عثان اللہ اور اس کے رسول کی خدمت گز اری کے سلسلے میں مکہ گیا ہؤ اہے اور اس وجہ ہے آج کی بیعت میں شامل نہیں ہوسکا ہے ، اس لئے میں خود ہی اس کی طرف سے بیعت لےرہا ہول۔"

اس کے بعد آپ نے اپنابایاں ہاتھ عثان کا ہاتھ قرار دیا اوراس کوایے ہی دائیں

(۱) اس کو بیعت رضوان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے جملہ شرکا و کو اللہ تعالی نے اپنی خوشنودی درضا کامژوهٔ جانفزاسنایا اوربیآیت کریمه نازل هو کی-

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿ ﴾ (اے نبی!الله تعالیٰ مومنوں ہے راضی ہوگیا، جب وہ درخت کے نیچے تمارے ہاتھ پر بیعت

(رج نے۔)

جان دوعالم ﷺ نے ان کی شان یوں بیان فر مائی "لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتُ الشَّجَرَةِ."

(جس نے بھی درخت کے نیچ بعت کی ،اس پرآتش دوزخ حرام ہے۔)

ہاتھ میں لے کر،خود بی عثان سے بیت لے لی۔

الثرالثر!!

من تو شدم تو من شدی من جال شدم تو تن شدی تاکس گلوید بعد ازیں ، من ویگرم تو دیگری

مشرکین سے جھڑپ

رات کے وقت مشرکین کا ایک جھوٹا سا دستہ اہل ایمان کی قیام گاہ کے گر د چیکے چکے چکر لگانے لگا تا کہ اگر موقع ملے تو شب خون مارا جائے اور لوٹ مار کی جائے۔ مگر مسلمانوں کی حفاظت پرحضرت محمد ابن مسلمہ جبیبا جہاندیدہ شجاع متعین تھا۔ چنانچے بجائے اس کے کہ مشرکین حملہ کرتے ،الٹا حضرت محمدٌ ابن مسلمہ (۱) نے ان کو جاروں طرف سے تھیر كر پكڙليا اورسوائے ايك آ دى كے كوئى بھى جما گئے ميں كامياب نہ ہوسكا۔

مشرکین کواس بات کا بعۃ چلا تو انہوں نے اپنے آ دمیوں کو چھڑانے کے لئے مزید جعیت روانہ کر دی۔ ان لوگوں نے آتے ہی مسلمانوں پرحملہ کر دیا، مگرمسلمان ایسی چھوٹی چھوٹی جمعیتوں کو کہاں خاطر میں لانے والے تھے۔انہوں نے ایسا بھرپور جوابی حملہ کیا کہ باره آ دى مزيد گرفتار كرلتے اور باتى بھاگ گئے۔

ایک بار پھر صلح کی کوشش

. جب مشرکین نے دیکھا کہ ہماری کوئی پیش نہیں جاتی توصلح پر آ مادہ ہو گئے۔اب کی باراس مقصدے لئے سہیل ابن عمر کو بھیجا گیا۔ سہیل نے نسبتاً اچھے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ ہماری طرف ہے مسلمانوں پرحملہ کرنے کی جو غلطی سرز د ہوئی ہے وہ چندجلد باز اور سر پھرے نو جوانول کی کارستانی ہے، ورنہ مجھدار لوگ ان کی اس حرکت ہے ناخوش ہیں--- بہرحال جوہؤ اسوہؤ ا۔اب آپ کے ساتھیوں نے ہمارے جو آ دی پکڑر کھے ہیں، ان كور ما كرد يجي ! جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---'' تم نے بھی ہمارے ساتھی گر فارکر رکھے ہیں ، اگرتم ان کوچھوڑ دوتو ہم بھی رہا کردیں گے۔''

سہیل نے تباد لے کی بیر تجویز منظور کر لی اور اس طرح دونوں طرف کے گرفتار شدگان کور ہائی مل گئی۔

جب حصرت عثمان ما ہوکر حدید پہنچ تو صحابہ کرام نے ان سے کہا '' آپ نے تو خوب مزے لوئے ہوں گے اور جی بھر کے طواف کئے ہوں گے۔'' حضرت عثمان نے ہو بہو ویسا ہی جواب دیا جیسا جانِ دو عالم عقیقے نے ان کے بارے بیں گمان کیا تھا، انہوں نے کہا ---'' رسول اللہ عقیقے کو یہاں چھوڑ کے بیں طواف کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ واللہ !اگر میں ایک سال بھی وہاں رہتا تو رسول اللہ کے بغیر ہرگز طواف نہ کرتا۔''

سھیل کی دوبارہ آمد

سہیل چونکہ دونوں طرف ہے گرفتارشدگان کور ہائی دلوانے میں کا میاب رہا تھا اور فریقین کے دلوں میں اس کے لئے نرم گوشہ موجود تھا،اس لئے اہل مکہ نے صلح کے بارے میں ندا کرات کرنے کے لئے بھی اس کا انتخاب کیا اور صلح کے لئے جانے والے دور کئی وفد کی قیادت اس کوسونپ دی۔

سہبل آیک بار پھر جانِ دوعالم علیہ کے پاس آیا اوربسلسلۂ کے بات چیت شروع کی۔دورانِ تکلم اس کی آواز بلند ہونے گئی تو آیک صحابی نے کہا ---'' اِنحفِضْ صَوُ تَکَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ'' (رسول اللہ کے روبر واپنی آواز کو نیچار کھ!)

مبر حال گفتگو جاری رہی۔ سہیل نے کہا۔۔۔''محمد! ہمیں تمہارے عمرہ وجج پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم آئندہ سال بے شک عمرہ کرلینا، مگراس دفعہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ، کیونکہ پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ اہل مکتہ نے محمد کورو کنے ک بہت کوشش کی مگر کا میاب نہ ہو سکے اور محمد جرا مکتہ میں داخل ہو گیا۔''

جانِ دوعالم علی و تھے ہی صلح جوا در زم خو، آپ نے نہ صرف بیشر طامنظور کرلی

بلکہ بعض الیی شرا نطابھی مان لیس جو چند پُر جوش صحابہ کرامؓ کے لئے وقتی طور پر بخت صدے کا سبب بنیں ،مگر جانِ دوعالم علط نے ان کے اعتر اضات مستر دکر دیتے اور معاہدے کو ضبط تحريرين لانے كاتھم وے ويا۔

اس معاہدے کے کا تب حضرت علیٰ تھے۔ انہوں نے حب معمول تحریر کا آ غاز " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ " عَكِيا تُوسَمِيل نَ كَها

''اَلله نو ٹھیک ہے،لیکن رَ حُمَانُ کے بارے ہمیں کچھ پیتٹبیں کہ بیکون ہے،اس لَتَهُ رِانْ عرب وستورك مطابق بِالسَّمِكَ اللَّهُمُّ لَكُسورٌ"

''تَهِيں، ہم بِسُمِ اللهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ، يَكُمِيں گے۔'' صحابہ كرامٌ نے

کیکن میکوئی الیمی اہم بات نہیں تھی ، کیونکہ مقصود تو اللہ کے نام ہے آغاز کرنا ہے اور يد مقصد بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ ع بمى حاصل موجاتاب،اس لئة جان دو عالم علي في فرمايا "جس طرح سبيل كهتا بهاى طرح لكه دو\_"

چنانچ حضرت علی فے باسم یک اللّٰهُم لکھ دیا۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے معاہدے کاعنوان لکھنا شروع کیا

''بيره فيمله ب جو مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ...

ا بھی ا تنا ہی لکھاتھا کہ مہیل نے پھراعتر اض کیا اور جانِ دوعالم عظی ہے کہا

''اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا ،اس صورت میں تو ہم

نه صرف بید که تهمیں مکه میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتے ؛ بلکہتم پر ایمان لاتے اور

تمهارى بيروى كرتے منحمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كى بجائے مُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِ للهُ لَكُسولُ ا

جانِ دوعالم عَلِينَة نے فر مایا -- ''اگر چہتم میری حکذیب کرتے ہو،لیکن اس مِين كوئي شبيبين كه مِين الله كاسچار سول ہوں \_''

پھر حضرت علیؓ سے فرمایا ---''مُحَمَّدٌ رَّسُوُلُ اللهِ منا دواور مُحَمَّدُ ابُنُ

عَبْدِ الله لَكُصُورٌ '

حضرت علی نے عرض کی ---' ایا رسول الله! میں کسی صورت میں ' رسول الله' مٹانے کی جرأت نہیں کرسکتا۔"

چنا شي جان ووعالم علي في خوداي وست مبارك سے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِمثا . كرمْحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِللْهُ لَكُوديا\_

اس کے بعدمعاہدہ صلح کی چیشرا لطاکھی گئیں۔

ا---اس سال مسلمان واپس چلے جائیں۔

۲--- آئنده سال آئيں اور صرف تين دن ره کرواپس لوٹ جائيں ۔

٣--- بتھيارلگا کرنهآ کيں ؛البتہ ہرآ دمی ایک تلوارساتھ لاسکتا ہے ، وہ بھی اس

طرح کدنیام میں بند ہواور نیام تھیلے میں پڑی ہو۔

س ---مسلمانوں میں ہے اگر کوئی مخص ملّہ میں رہنا جا ہے تو رہ سکتا ہے۔ کیکن جو مسلمان مکتہ میں پہلے ہے موجود ہیں وہ اگرمسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانا جا ہیں تو نہیں جائتے ۔

۵---اگر کوئی مسلمان مکتہ ہے بھاگ کرمسلمانوں کے پاس چلا جائے تو اس کو واپس کرنا ہوگالیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ ہے بھاگ کر مکنہ چلا آئے تو اے والیں نہیں کیا جائے گا۔

۲---عرب کے دیگر قبائل کواختیار ہوگا کہ اس معاہدہ کے جس فریق کے ساتھ جا ہیں شامل ہوجا کیں۔

ان میں سے بیٹتر شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔خصوصا یہ شرط''جو ملمان مكة ہے بھاگ كرمىلمانوں كے پاس چلاجائے ،اس كودا بس كرنا يڑے گا۔'' كيونك ملہ ہے جو بھی بھا گتا تھا، وہ مشرکین کے ظلم وستم سے تنگ آ کر بھا گتا تھا۔ ایسے مظلوم کو واپس لوٹا نا تو اس کوا ہے ہاتھوں او بیوں کی بھٹی میں جھو تکنے کے متر ادف تھا۔

# ابوجندل 🐗 کی آمد

ابھی معاہدے پروستخطنہیں ہوئے تھے کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس ہے مسلمان تڑپ

اُ تھے۔ ہؤ ایوں کہ مہیل ہی کے ایک صاحبز ادے حضرت ابوجندلؓ جواسلام لا چکے تھے اور مشرکین نے ان کومکہ میں قید کر رکھا تھا اور انہیں طرح طرح کی اذبیتی دیتے رہتے تھے ،کسی طرح سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور بیڑیوں سمیت تھیٹنے تھیٹنے آ کرمسلمانوں کے سامنے ے دم ہو کر گریا ہے۔

سہیل نے کہا---' محمد! معاہدہ صلح پر عمل کرنے کا یہ پہلا موقع ہے، شرا نظ صلح کے مطابق اس کومیرے حوالے کردو!"

جانِ دو عالم عليه في في مايا --- " البحى صلح كا معابده كلمل نبيس مؤ ااور دستخط مونا باتی ہیں۔''

سهيل نے كہا---' فيحرجميں بھى صلح منظور نہيں \_''

جان دوعالم علی نے نے سہیل کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی ،مگروہ کوئی بات سننے کے لئے آ مادہ نہ ہؤ ااورا پی ضد پراڑ ارہا۔ آخر بادلِ ناخواستہ جانِ دوعالم عظی نے سہیل کا مطالبہ مان لیا۔حضرت ابو جندلؓ نہ جانے کن مشکلوں سے یہاں تک مینیچے تھے۔ان کو جب ية چلا كه مجھے دالى بھيجا جار ہا ہے۔ تو دہ چنخ اٹھے اور اپنے جسم سے كپڑ اہٹا كرمسلمانوں كو دكھاتے ہوئے فریاد کرنے گلے کہ بیدد مجھو! کا فرول نے مار مار کرمیرا کیا حال کررکھا ہے۔ کیاتم مجھے ای حال میں چھوڑ کر جانا جا ہے ہو؟ کیاتم لوگ مجھے ایک بار پھران ظالموں کے حوالہ کردو گے؟

بیابیا دلدوزمنظرتھا کہ بہت ہے اکا برصحابہ کے لئے بھی صبط مشکل ہو گیا۔حضرت عره کا بیان صرتو بالکل بی لبریز ہو گیا۔ عرض کی

" ایار سول الله! کیا آپ الله کے سیچے رسول نہیں ہیں؟"

" بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔"

"كيابم حق پرئيس بين؟"

"يقياح يرين\_"

'' پھر ہم ایسی ذلت والی شرطیں کیوں مانیں یارسول اللہ!؟''

" بیں اللہ کارسول ہوں اور اس کے تھم کی خلاف ور زی نہیں کرسکتا۔"

''کیا آپ نے بیٹبیں کہاتھا کہ ہم بیت اللّٰد کا طواف کریں گے؟'' ''ضرور کہاتھا ،گریہ تونہیں کہاتھا کہ اس سال کریں گے۔'' حضرت عرِّ غصے میں بھرے ہوئے حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس آئے اوران سے بھی ایسی ہی گفتگو کی ،حضرت صدیق اکبرؓ نے کہا

''عمر! یا در کھو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور کوئی کام بھی اللہ کے تھم کے بغیر نہیں کرتے ۔ انہوں نے جو پچھ بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے ۔ تم ہمیشہ ان کی رکاب تھا ہے رہو۔ (یعنی بلاچون وچرا کممل اطاعت کرو۔)

#### ندامت

اگر چہ حضرت عمر نے میہ باتیں معاذ اللہ کسی بدنیتی کی بنا پڑئیں کہی تھیں ؛ بلکہ جو پھھ

کہا تھا ، اسلام کی عظمت وسر بلندی کے چیش نظر کہا تھا ، کیونکہ ان کے خیال میں اسلام جیسے

ولولہ انگیز ضابطۂ حیات کے علمبر داروں کو ایسی کمزور شرائط پر صلح نہیں کرنی چاہئے تھی ؛ تا ہم

بعد میں ان کو اپنے اس مکا لمے پر جو انہوں نے جانِ دو عالم علیق ہے کیا تھا ، بخت ندامت

ہوئی ۔خودفر ماتے ہیں کہ میں اپنی اس کوتا ہی اور غلطی کے کفارے کے لئے ایک زمانے تک

نوافل پڑھتار ہا، روزے رکھتار ہا،صدقے دیتار ہا اور غلام آزاد کرتارہا۔ تا آ کلہ مجھے تقریباً

یقین ہوگیا کہ اب اللہ تعالی نے میراگنا ہ معاف کردیا ہوگا۔

#### نوید نجات

جانِ دو عالم علی اگر چدا بوجندل کو واپس سجیخ پر رضا مندنہ تھے، مگر معاہدہ سلح کی حرمت کا تحفظ کرتے ہوئے بادل ناخواسته ان کو سہیل کے حوالے کر دیا؛ تاہم انہیں رخصت کرتے وقت ارشاد فر مایا ---'' ابوجندل! صبر کرواور اللہ تعالیٰ ہے تواب کی امید رکھو۔ اب ہم معاہدہ کر پچکے ہیں اور اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ویسے عنقریب اللہ تعالیٰ تہارے لئے آسانیاں فراہم کرے گااور تہارے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنادے گا۔ (ا)

#### وايسي

معاہدہ صلح کرنے کے بعد جانِ دوعالم علی واپس ہو گئے۔واپسی میں جب آپ غمیم نامی جگہ پر پہنچ تو دحی کا نزول شروع ہو گیا اور سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہو ئیں۔

الل مكركى وحشت و بربریت سے نجات ل گئی۔ اس كاسب بید بنا كہ جانِ دوعالم علیہ کوسلے كا معاہدہ كر کے دائل مكركى وحشت و بربریت سے نجات ل گئی۔ اس كاسب بید بنا كہ جانِ دوعالم علیہ کوسلے كا معاہدہ كر کے دائل مدینہ آئے ہوئے ابدی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا كہ ایک اور وفا كیش حضرت ابویصیر نظم وستم ہے تنگ آكر مكہ ہے فرار ہو گئے اور جانِ دوعالم علیہ کے پاس مدینہ آئے ہے گر ابھی و و ہی دن گزرے تھے كہ مكہ ہے ان كے تعاف و معاہدے كی بیش یا دولائی كه ''اگر ہے ان کے تعاف کو معاہدے كی بیش یا دولائی كه ''اگر مكہ ہے كوئی مسلمان بھاگ كر مدینہ چلا جائے تو اس كو وائیس كرنا پڑے گا۔'' اور كہا كہ ابویصیر كو ان كے حوالے كیا جائے۔

جانِ دوعالم عَلَيْظَةً نے فرمایا -- '' ٹھیک ہے ،تم ابوبصیر کو لے جاسکتے ہو۔'' ابوبصیر ؓ نے بھی ابوجندلؓ کی طرح فریاد کی اور کہا --- ''یارسول اللہ! آپ ججھے دوبارہ ان ظالموں کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں ،جن ہے ہیں بمشکل جان بچا کرآیا ہوں!''

جانِ دوعالم علی کے ان کو بھی یہی مڑ رہ سنایا کہ مبر کروادراللہ تعالیٰ ہے تو اب کی امیدر کھو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیال فراہم کردے گا اور دہاں ہے تمہارے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بناوے گا۔

الغرض ابوبھیر ان دونوں کے حوالے کر دیئے گئے اور وہ ابوبھیر کو لے کر یکہ کی طرف چل پڑے، مگر ابھی تین چارمیک دور ذوالحلیفہ ہی پہنچے تھے کہ ابوبھیر نے ان میں سے ایک فخص کی چمکتی ہوئی مکوار کی طرف دیکھے کرکھا

''تمہاری بیکواز بردی عمدہ اورتقیس معلوم ہوتی ہے۔''

''ہاں، ہاں، ہاں، اس میں کیا شک ہے۔ میں بار ہااس کوآنر ماچکا ہوں۔''اس نے جواب دیا۔ ''اچھا۔۔۔! ذرا دکھانا تو۔''ابویصیرٹ نے جرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ شخص اپنی تلوار کی تعریف من کرا تنا مسرور ہؤاکدا حتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تلوار ابوبھیرٹ کے ہاتھ میں دے دی۔ ابوبھیرکواور کیا جائے تھا، تلوار ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے ایسا نیا تلاوار کیا کہ اس شخص کا سرقلم ح إِنَّا فَتَنَحْنَالَکَ فَنُحَا مُبِیْنًا......(ہم نے آپ کوفتح عطاک ہے، واضح فتے۔) نزولِ وہی کے بعد جریلؓ نے آپ کواس فتح میین کی مبارک باو دی؛ البتدا یک خف نے کہا۔۔۔یَا دَسُوُلَ اللهِ الْفَیْتُحُ هُوَ؟ (یا رسول اللہ! کیا بی فتح ہے؟)

کر دیا۔ بیہ منظر دیکھ کراس کا دوسرا ساتھی ڈرکے مارے مدینہ کی طرف بھاگ اٹھا--- آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے ابوبصیڑ۔

جان وو عالم علی صحابہ کرام کے جھرمٹ میں رشد و ہدایت کی مخل سجائے بیٹے تھے کدا چا تک وہ فخص خوفز دہ اور حواس باختہ حالت میں دوڑتا ہؤا آپ کے پاس آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کویا ہؤا است اور قال ، واللہ اواللہ اواللہ اواللہ اواللہ اواللہ اواللہ اور سے ہے۔'' ہو است اور عرض کی است کے در ہے ہے۔'' اس و دوران ابو بصیر مجمعی شمشیر بکف آپنج اور عرض کی ---''یارسول اللہ! آپ نے اپنا وعدہ بورا کیا اور جھے ان کے حوالے کر دیا ، اس طرح آپ کی ذید داری ختم ہوگئی ۔ اس کے بعد جو پھے ہو ا ، اس کا میں خود ذید دار ہوں اور بارسول اللہ! اگر آپ میرا یہاں رہنا پہند نہیں کرتے تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا ، اسکی کہ دالی نہیں جاؤں گا۔''

جان دوعالم ملی نے نور مالی ملی ہے۔ '' نمیک ہے، جہاں تباراتی چاہے چلے جاؤ۔''
ابوبسیر وہاں ہے رخصت ہوکر سمندر کے ساحل پر چلے گئے اور وہیں جہاڑیوں کے ایک جھنڈ
میں اپنی کمین گاہ بنالی۔ رفتہ رفتہ بیخ بی گئے گئی کہ ابوبسیر نے سمندر کے کنارے ڈیرہ لگا لیا ہے۔
ابوجندل کو پہ چلا تو وہ بھی کمی نہ کسی طرح ملہ ہے فکل کر ابوبسیر کے پاس پکٹی گئے ۔ آہتہ آہتہ وہاں
مظلوموں اور سم زووں کی خاصی جمعیت اکھی ہوگئی اور ان کی تعداو ہوجتے بوجتے تین سوتک پہنٹی گئی۔ اب
انہوں نے شام کی طرف ہے آنے جانے والے مشرکیین کے قافلوں پر جملے شروع کر دیے اور مالی نغیمت
انہوں نے شام کی طرف ہے آنے جانے والے مشرکیین اس قدر دیگ آئے کہ ابوبسیرا ور
و عالم میں خروریات پوری کرنے گئے۔ ان حملوں ہے مشرکیین اس قدر دیگ آئے کہ ابوبسیرا ور
اس کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لیجئے کیونکہ انہوں نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے موض آئم اس شرط
سے دشتبر دار ہوتے ہیں کہ جو سلمان ملہ سے مدینہ آئے قواس کو واپس کرنا پڑے گا۔ ھے۔

-825.635

جان دوعا لم الله في فرمايا --- إى وَ الَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّه اللَّهُ لَفَتُحٌ. (ہاں،اس ذات کی معم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بلاشرہ فتے ہے۔) اور بعد کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت مید فتح مبین تھی کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اور کا فرآ پس میں ملتے جلتے نہیں تھے۔اب سلح ہوگئ تو دونوں طرف ہے آیدورفت شروع ہوگئی۔اس طرح مکنہ والوں کومسلمانوں کے اخلاق اور کر دار کو جانچنے پر کھنے کا موقع مل کیا۔ وہ مدینہ آتے تو جان دوعالم اللہ کی پُرنور محفلوں کو دیکھتے ، آپ کے ولولہ انگیز خطاب سُنتے پھر صحابہ کرام کی یا کہازی اور آپس میں ان کی محبت و اُلفت و کیھتے تو محور ہو جاتے۔ای طرح مسلمان ملہ جاتے تو اسے عمدہ اطوار اور یا کیزہ عادات سے لوگوں کے ول موہ لیتے۔اس طرح بے شارلوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور ہرطرف اللہ کے دین

مؤ رخین کھتے ہیں کہ صلح حدیثیہ کے بعد صرف دوسال میں اسلام لانے والوں کی تعدا داب تک مسلمان ہونے والوں کی مجموعی تعدا د سے دو گنا ہوگئ ۔

جان دو عالم عليه كا تيره ساله كلى زندگى اور سلح حديبية تك تقريباً چه ساله مدنى زندگی کا کل عرصہ ۱۹ سال بنمآ ہے، گویا انیس سالوں میں احنے مسلمان نہیں ہوئے ، جینے صلح کے بعد صرف دوسالوں میں ہو گئے ۔!!!

اب جس كاجي جا ہے مكہ سے آ كريها ل بس جائے ، ہميں كوئى اعتراض ہيں۔

جانِ دوعالم ﷺ تو خودان بے گھر اور بے خانماں مظلوموں کے لئے پریشان تھے۔ چنانچہ ای وقت ایک آ دی کو ابوبصیر کے نام خط دے کر بھیجا ، گرآ ہ! کہ جس وقت کتوب مصطفیٰ وہاں پہنچا، اس محشرى ابوبصير كى زندگى كى شام مور دى تقى \_انبول نے كمتوب مبارك باتھ بين ليا اوراسى عالم بين جان وار دی۔ ابوجندل نے ان کو وہیں وفن کرایا اور باتی ساتھیوں کو لے کر مدیند آ مجے اور پھر بھیشے کے لئے - 2 01/20 Z

# المسلك المراجعة من المراجعة من المراجعة المراجع

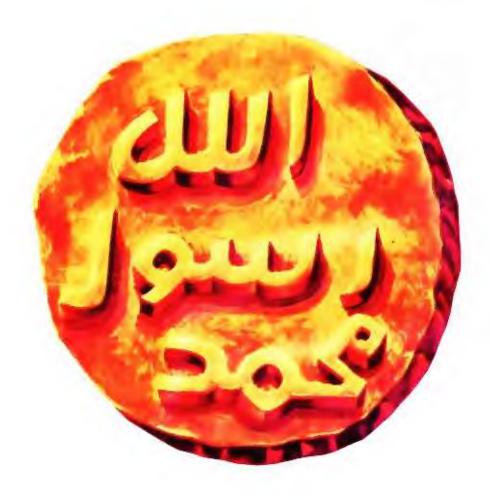

www.maktabah.arg

اللهُ أكبر ---! كيا بيه فتح مبين نه تقى---؟ صَدَق اللهُ الْعَظِيم. إنَّا لَنْحُنَالَكَ فَتُحَامُّهِينَا ء (١)

#### مكاتيب مقدسه

اس زمانے میں مُہر، انگشتری کے تکینے میں کھدوائی جاتی تھی، اس لئے جان دو عالم علی ہے اس نے جان دو عالم علی ہے اس نے جان دو عالم علی ہے جان دو عالم علی ہے جاندی کی ایسی انگشتری بنوانے کا تھم دیا جس کے تکینے میں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کمدا ہؤا ہو۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تکینہ تیار کرایا گیا اور غالبًا اللہ، کا نام نامی سب سے اوپر کہ اس مرح تین سطروں پر مشتل مُہم تیار ہوئی، رکھنے کے لئے بینچے سے اوپر کتابت کرائی گئی۔ اس طرح تین سطروں پر مشتل مُہم تیار ہوئی،

الله دُسُوَلُ مُعَمَّدُ (عَلَى الماحظة فرما كمي) بس کار تیب ہوں گی۔ قیصر کے نام

سب سے پہلا خط آپ نے قیھرِ روم کی طرف لکھا۔روم کے ہر بادشاہ کو قیھر کہا جاتا تھا، یہان کا شامی لقب تھا۔اس وفت کے قیھر کا نام ہرقل تھا۔ یہ خط دحیہ کلبی لے کر گئے تھے۔ پہلے وہ شام کے ایک شہر بھرا می گئے، جہاں قیھر کی طرف سے مقرر کردہ عامل حارث خسانی رہتا تھا اور اس کو یہ کمتوب پہنچایا۔اس نے ایک آ دمی دحیہ کلبی کے ساتھ کردیا اور کہا کہ دحیہ کے ساتھ جا دَاور یہ خط دَحْق مِی شہنشا وِروم کے صنور چیش کرو۔

warmumikaabah.oog

<sup>(</sup>۱) ملے حدیبیا واقعہ پوری تنصیل ہے مجے بخاری کے متعدد مقامات پر موجود ہے۔خصوصاً کتاب المفازی اور کتاب الشروط میں۔اس لئے ہم نے بخاری پر ہی انحصار کیا ہے؛ البتہ بعض تنصیلات کے لئے فتح الباری اور زرقانی ہے بھی مدولی ہے۔

باب، صُلح تا فُتح

قيصر كوخط طلاقواس نے يوچھا كەرىكهال سے آيا ہے؟ بتايا كميا كەعرب سے آيا ہے

محمد رسول الله كاطرف \_\_\_

قيصرنے كہا --- " كمه سے متعد ولوگ تجارت كے لئے شام آتے رہے ہيں-

ینة کرو، اگر محمد کے خاندان کا کوئی فرد آیا ہو اہوتو اس کو بلالا ؤ، تا کہ اس سے بالمشافہ محمد کے حالات معلوم کئے جائیں۔''

ا تفا قاً ان دنوں ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ لے کرشام کے ایک شہرغز ہ میں تھہرا ہؤ اتھا۔ حکومت کے کارندوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ شہنشاہ تم سے پچھ بات کرنا عا ہتا ہے، اس لئے اپنے ساتھیوں سمیت دمشق آ جاؤ۔ چنانچہ ابوسفیان اپنے کارواں کو لے

كروشق آكيا-

### سوال جواب

بادشاہ نے ابوسفیان سے ملاقات کے لئے خاصا اہتمام کیا۔ با قاعدہ دربارمنعقد کیا۔خود مرصع تاج پہن کر تخت نشین ہؤا۔ سامنے ایک طرف ادا کین سلطنت اور فدہبی رہنما بٹھائے ، دوسری

طرف ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کو بھمایا اور ترجمان کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا ''میرے پاس عرب سے ایک خط آیا ہے، جومحمد کی طرف سے ہے اور وہ نبوت کا

دعویدار ہے۔ میں چونکہ اس کو پہچانتانہیں۔اس لئے تم لوگوں کو بلایا ہے تا کہ تمہاری زبانی

اس کے حالات معلوم کئے جاسکیں -- تم میں سے اس کا رشتہ دار کون ہے؟''

''میں ہوں۔''ابوسفیان نے کہا۔

''اچھاتو پیربتا و کہاس مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟''

''نہایت معزز اور شریف ہے۔''

'' کیا خاندان میں اس ہے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟''

« د مبیں ، یہ پہلافخص ہے۔"

''اس کے خاندان میں کوئی یا دشاہ گزراہے؟''

''جن لوگول نے اس کا ند ہب قبول کیا ہے ، وہ ضعیف و کمز در ہیں ، یا ہاا ثر اور

مالدارين؟"

''اکژضعیف اور نا دار ہیں ۔''

''اس کے پیروکاروں کی تعدا دون بدن بڑھتی جار ہی ہے یا کم ہور ہی ہے؟''

"برورای ہے۔"

''<sup>م</sup>جھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟''

''وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟''

الجمي تك تونبيل كى ؛ البتداب جار ب ساتهداس في ملح كامعابده كياب، پينبيل اس کی یاسداری کرتاہے یانہیں!"

'' تم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟''

'' پاں ،کئی دفعہ۔''

" نقیجه کیار <sub>ه</sub>ا؟"

« بمجى ده فاتح ہؤا، بھى ہم\_"

''وه کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟''

'' کہتا ہےا یک رب کی عبادت کروا در کسی کواس کا شریک نہ بنا ؤ،نماز پڑھو،

یا کہاز بنو، ہمیشہ بچ بولوا وررشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔''

قیمرنے کہا---'' تمہاری گفتگو سے ہیں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمہ ، اللہ کے سچے رسول بين - كيونكه:

تم كہتے ہو، وہ شريف النب ہے--- انبياء بميشہ شريف النب ہوتے ہيں۔

تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ---

اگرابیا ہوتا تو میں مجھتا کہ بیافا ندانی اثر ہے۔

تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نبیں گزرا--- اگراییا ہوتا تو میں

باب، مُعلج تا فُتح

مجھتا کہ بیتاج وتخت کے حصول کی جد وجہد ہے۔

تم کہتے ہو،اس کے پیروکاروں میں اکثریت کمزوراور نا دارلوگوں کی ہے---

انبیاء جب بھی آئے ان کا اتباع کمزور اور نا دارلوگوں نے ہی کیا۔

تم کہتے ہو،اس کے پیروکاروں کی تعدا دروز بروز بڑھر ہی ہے--- سچے ندہب

کے پیروکاروں کی تعداد بھی دن بدن زیادہ ہوتی رہتی ہے۔

تم کہتے ہو،اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا --- تو جو خص انسانوں سے جھوٹ نہ

بولے، وہ خدا پرجھوٹ اورا فتر اکب کرسکتا ہے! م

تم کہتے ہو،اس نے بھی بدعبدی نہیں کی --- سپانی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو، و وتو حید، نماز ،روزے، یا کدامنی ،سچائی اور صلدر حی کا درس دیتا

ہے۔۔۔ یہی تعلیم دینے کے لئے توانبیاء آتے ہیں۔

اگر جو پھیتم نے بیان کیا ہے وہ درست ہےتو پھروہ یقیناً سچانبی ہےاورایک دن

آئے گا کہ میرا ملک بھی اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ مجھے بیتو پتہ تھا کہ ایک رسول آنے

والا ہے بھریہ معلوم نہتھا کہ وہ عرب میں مبعوث ہوگا۔اگر میں وہاں جاسکتا تو خوداس کے

يا وَل دهوتا-''

اس کے بعد تھم دیا کہ رسول اللہ کا خط در بار میں پڑھا جائے۔ نا مہ مبارک مندرجہ ذیل مختصر عبارت پر مشتمل تھا۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ و

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبُدِاللَّهِ وَرَسُولِةٍ اللِّي هِرُقَلَ عَظِيْمِ الرُّومِ ﴿

سَكَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداي م

أَمَّابَعُدُ --- فَايِّينُ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ ٱلْإِسْلَامِ، ٱسْلِمُ تَسُلِمُ، يُؤْتِكَ اللهُ

الهابعد هـ فَرِينَ اللهِ ا الجُرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْآرِيْسِيْنَ. وَيَااَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللّ

كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ أَنْ لَا نَعُبُدَ إِلَّا اللهُ وَلَانُشُرِكَ بِهِ شَيَّاءً وَلَا يَتَخِذَ بَعُضْنَا

بَعُضًا ٱرْبَابًا مِنْ دُوْن اللهِ فَإِنْ تَوَلُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

( محمد کی طرف سے جوخدا کا بندہ اور رسول ہے ، ہرقل کی طرف جوروم کا سر دار ہے۔ سلامتی ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کر ہے۔

اس کے بعد میں تم کواسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اسلام لے آؤ ، سلامتی پاؤگاور
اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے نہ مانا تو پورے ملک کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اے
اہل کتاب! آؤاس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ
کے علاوہ کی کی عبادت نہ کریں ، نہ اس کے ساتھ کی کوشر کیک تھہرا کیں ، نہ ہم میں سے کوئی
کی پرستش کرے۔ اگر تم نہیں مانے تو گواہ رہوکہ ہم ان تمام باتوں کوشلیم کرتے ہیں۔)
تیصر کے درباری اور فہ ہی رہنما اس خط کوئن کرتے پا ہو گئے اور دربار میں ایک شور
کی گیا۔ بیدد کھ کر قیصر نے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کورخصت کر دیا اورخو دائل دربار کا
خصہ فر وکرنے میں مصروف ہوگیا۔

ذاتی طور پر قیصر جانِ دوعالم علی کی نبوت کا قائل ہو چکا تھا، مگر دوسروں پراس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا، اس لئے فی الحال اس نے خاموثی اختیار کرلی۔ بعد میں جب وہ حص میں قیام پذیر تھا تو اس نے ایک اور کوشش کی اور انتہائی معتمدارا کین سلطنت کے ساتھ بند کمرے میں ایک خصوصی محفل منعقد کرنے کا اجتمام کیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے اور در دازے بند کر دیئے گئے تو قیصر نے ان سے پوچھا کہتم لوگ اس بات سے کوئی دلچھی رکھتے ہو کہتم کو مزید کا میابیاں حاصل ہوں بتم راو ہدایت یا لواور تہماری پرسلطنت ہمیشہ برقر ارر ہے۔۔۔؟

'' بیقہ ہم سب کی د لی تمنا ہے۔'' حاضرین نے جواب دیا۔ '' تو پھراس طرح کرو'' قیصرنے کہا'' کہ عربی نبی پرایمان لے آؤ!''

قیصر کی اس بات سے وہ سب آگ بگولہ ہو گئے اور انتہائی غصے کے عالم میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیاتم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا آ بائی دین ترک کردیں اور ایک عرابی کے غلام بن جا کیں!!(معاذ اللہ)

ان کا رویہ و مکھ کر قیصر سمجھ گیا کہ بیلوگ کسی طرح بھی اس مسئلے میں میرے ساتھ شفق نہیں ہوں گے اور اگر میں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو ہوسکتا ہے کہ بادشاہی ہے ہی ہاتھ دھونے پڑ جا کیں ۔ چنانچہ اس نے پینترا بدلا اور ان سے کہا ---'' میں تو صرف تمہارا امتحان لیٹا چاہتا تھااور دیکھنا چاہتا تھا کہتم نصرا نیت میں کس قدر پختہ ہو۔''

یین کران کا غصہ جاتا رہااور قیصر کی طرف سے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوگئ تھی وہ رفع ہوگئی۔ چنانچے سب نے قیصر کے روبر و محدہ کیااورمسر ورومطمئن رخصت ہو گئے۔

رے ہوئی۔ چہا چہرہ سے میصر سے رو پر و جدہ میا اور سروروں کی رصف ہوتے۔ آ ہ! تاج و تخت کی مجبوریاں ، کہ قیصر دل میں جان دو عالم علی کی صدافت و حقانیت کا یقین رکھنے کے با وجودا ظہار کی جراکت نہ کرسکا اور بقول علامہ شبلی ---

'' گواس کے دل میں نوراسلام آچکا تھا،کیکن تاج و تخت کی تاریکی میں وہ روشنی

جَه كرره كي - " (١)

کسری کے نام

ایران کا ہر با دشاہ کسز ی کہلاتا تھاءان دنوں خسر و پرویز حکمران تھا۔اس کی طرف

(۱) اگر چہ علامہ شیلی نے اسے روشی بچھ جانے سے تعبیر کیا ہے اور فتو کی بھی اس پر ہوگا، کیونکہ شریعت کا تعلق ظاہر سے ہے۔لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جو واقعہ ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروشی بالکل ہی نہیں بچھی تھی ؛ بلکہ دب گئ تھی اور قیصر کے دل میں جانِ دو عالم علاقے کے ساتھ ایک گونہ مقیدت آخر تک برقر اردہی۔

علامہ عسقلانی نے یہ ایمان افروز واقعہ سیف الدین قلع ہے روایت کیا ہے جوایک صال مسلمان بادشاہ قلاون کی سلطنت کا اہم رکن تھا۔ سیف الدین بیان کرتا ہے کہ ایک وقعہ بیس کی کی سفارش کرنے فرجیوں کے باوشاہ کے پاس جیا۔ اس نے میرا بہت اعزاز واکرام کیا اور بیس جس کام کے لئے سفارشی بین کر گیا تھا، اس کا فیصلہ میری مرضی کے مطابق کر دیا۔ ایک دن کہنے لگا کہ آج بیس تہمیں ایک نہایت ہی تیتی چیز کا ویدار کرانا چاہتا ہوں۔ چنا نچاس نے ایک طلائی صندو فی منگوائی اوراس بیس سے سونے کا ایک نہایت توبصورت قلدان نکالا۔ پھراہے کھول کر دیشی کپڑے بیس لپٹاہؤ اایک خط نکال کر بیمی کو نے کا ایک نہایت توبصورت قلدان نکالا۔ پھراہے کھول کر دیشی کپڑے بیس لپٹاہؤ اایک خط نکال کر بیمی کو نہا کہ بیدوہ خط ہے جو تہمارے آباء واجداد کا عقیدہ تھا کہ جب بحک یہ خط ہمارے پاس موجودر ہے پاس محفوظ چلا آ رہا ہے ، کیونکہ ہمارے آباء واجداد کا عقیدہ تھا کہ جب بحک یہ خط ہمارے پاس موجودر ہے گا ، ہماری عکومت برقر ارد ہے گی۔ ای بناء پر ہم اس کی انتہائی حفاظت و تعظیم کرتے ہیں اورلوگوں سے چھپا کر کھتے ہیں ، تا کہ ہماری با وشانی ہمیشہ قائم رہے۔ فیصح المباری ج ا ، ص ۲ سی اورلوگوں سے چھپا کر کھتے ہیں ، تا کہ ہماری با وشانی ہمیشہ قائم رہے۔ فیصح المباری ج ا ، ص ۲ سی اورلوگوں سے جھپا

# جانِ ووعالم عليه في خو موكتوب مبارك بهيجا، وه: ن طرح تها

بسُم اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ د

مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوُلِ اللهِ اللهِ اللهِ كِسُواى عَظِيْم فَارِسُ ء

سَكِرَمٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى وَامَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَاَنُ لَّا اللَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَه ' لَاشْرِيْكَ لَه ' وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه ' وَرَسُولُه '.

آدُعُوُكَ بِدِعَايَةِ اللهِ فَانِيَّى آنَا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةٌ لِلْانْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ. أَسُلِمُ تَسُلِمُ، فَإِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوسِ.

(محدرسول الله كى طرف سے كسرا كى كى طرف جو فارس كابرا اے۔

سلام ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اورگوا ہی دے کہاللہ کے سوا کوئی معبور نہیں ہے۔ وہ وحدہ لاشریک ہے اور محمراس کا بندہ اور رسول ہے۔(علیہ)

میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں ، کیونکہ میں تمام لوگوں کے لئے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تا کہان میں سے جوزندہ ہیں انہیں برے اعمال کے نتائج ہے ڈراؤں اور کا فروں پراتمام ججت ہوجائے۔اسلام لے آؤ،سلامتی یاجاؤ گے۔اگرتم نے میری بات نہ مانی تو (نەصرف يەكەتم خودگەنگار ہوگے؛ بلكه) تمام بحوسيوں كا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔)

عمرة ابن اميضمري نے جب بي خط كسراي كو پہنچايا اور ترجمان نے پڑھ كرسنانا شروع کیا تو سرنامہ سنتے ہی خسر و پرویز غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ کسرای کو جو خط لکھے جاتے تھان میں احترام کے طور پرسب ہے او پر کسرای کا نام لکھاجا تا تھا؛ جبکہ نامہ نبوی میں سب ے اوپراللہ کا نام تھا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ کا اپنا اسم گرا می تھا اور تیسرے مرتبے پر کسرا ی کا نام تھا۔ کسرٰ ی نے اس انداز تنخاطب کواپٹی تو ہیں سمجھا اور سخت طیش کے عالم میں ترجمان سے خط چھین کر پھاڑ ڈ الا اور قاصدِ نبوی کو در بار سے باہر نگلوا دیا۔

قاصد نے واپس پہنچ کر جب سارے حالات بیان کئے اور بتایا کہ کسرای نے آپ كا خط جياك كرديا تھا تو جان دوعالم علي الله خارمايا

سز انتها را مقدر ہوگی۔

" ورحقیقت اس نے اپنی حکومت کو جاک کرلیا ہے۔"

نامه مبارک کو پھاڑنے اور قاصد کو دربار بدر کرنے کے باوجود کسرای کاعنیض و غضب ٹھنڈا نہ ہؤ ااوراس نے یمن میں اپنے عامل یا ذان کولکھا کہ مکہ میں کو کی شخص پیداہؤ ا ہے جواینے آپ کو بی سمجھتا ہے۔اس نے مجھے خط لکھا ہے جس میں اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے۔ میرا غلام ہوکر اس کی پیرائت! (۱) تم فورا دو آ دی بھیجو جوائے گرفتار کر کے میرے رو بروپیش کریں ۔اگرتم نے میرے اس حکم کافٹمیل میں کمی قتم کی کوتا ہی کی تو عبر تناک

با ذان نے ریہ خط ملتے ہی دوآ دمی جانِ دوعالم علیہ کو گرفتار کرنے کے لئے مکہ بھیج دیئے۔ وہاں جا کرانہیں معلوم ہؤ ا کہ آپ آج کل مدینہ میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ مدینہ آئے اور آپ ہے کہا

''شہنشا وایران نے اپنے عامل باذ ان کو حکم دیا ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے دریار میں پیش کرے۔ چنانچہ باذان نے ہمیں تمہاری گرفتاری کے لئے بھیجا ہے۔اب بہتری ای میں ہے کہ ہمارے ساتھ چلے چلو، ورنہ شہنشاہ کاغضب اور عمّاب نازل ہوگا، پھرنہ تم نج سکو گے، نەتىمارى قوم-"

جانِ دو عالم ﷺ نے ایس دھمکیوں ہے کیا مرعوب ہونا تھا؛ البینہ ان کی صورتیں آ پ کو عجیب سی لگیس ، کیونکہ انہوں نے داڑ ھیاں منڈ ارکھی تھیں اور مو چھیں بڑھار کھی تھیں۔ چنانچہ آپ نے ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا کہتم لوگوں نے پیر کیا حلیہ بنا

انہوں نے کہا---'' یہ ہمارے رب کا تھم ہے۔'' (لیعنی خسر ویر دیز کا) جانِ وو عالم علیہ نے فرمایا ---'' لیکن میرے رب نے واڑھیاں بڑھانے

اورمو کھیں کتر وانے کا حکم دیا ہے۔"(1)

اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ گرفتاری پیش کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں میں اپنا فیصلہ تہبیں کل سنا وَں گا۔

دوسرے دن جان دو عالم ﷺ نے ان ہے کہا کہتم میری گرفتاری کا خیال جھوڑ دواور جاکر باذان کو بتاؤ کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب (خسرو پرویز) کا کام تمام كرديا ہے۔

یہ من کروہ دونوں واپس چلے گئے اور باذان کو جانِ دو عالم ﷺ کے فرمان سے آ گاہ کردیا --- اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرمانِ رسالت غلط ہوجائے---؟! نہیں ، بھی نہیں ، چنانچے جلد ہی اطلاع آ گئی کہ واقعی اس رات خسر و پر ویز کواس کے اپنے بیٹے شیر و یہ نے مل کر دیا تھا اور یوں جانِ دو عالم علی پیشینگوئی کی بھی تصدیق ہوگئی کہ---'' در حقیت اس نے اپنی حکومت کو چاک کرلیا ہے۔''

## شاہ حبش کے نام

حبشہ کا بادشاہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مکہ ہے ہجرت کرکے حبشہ جانے والےمسلمانوں کی جس طرح دیکیے بھال کی تھی اوران کو ہرآ سائش اورسہولت مہیا کی تھی ،اس كى تفصيل جرت حبشہ كے حالات ميں گزر چكى ہے۔ (٢) جانِ دو عالم عليہ في اس كے نام بھی ایک مکتوب عمر این امیضمری ہی کے ہاتھ ارسال کیا۔ بیکتوب قدرے طویل ہے اس لئے اس کے ترجمہ پراکٹنا کیا گیا ہے۔

(۲) ملاحظه بوسيد الوراي ج اج ١٢٠٠

<sup>(</sup>۱) افسوس! كدة ج كل بهت مسلمانول في بهي جان دو عالم علي كا يرب كاحكم ماننا چھوڑ دیا ہے اور خسرو پرویز جیسے بد بخت اور گستاخ کا پہندیدہ حلیہ اپنا لیا ہے۔ قار نکین سیدالورای! غدانخواستہ آپ میں ہے تو کوئی اس جرم عظیم میں متلانہیں ہے تاں!؟

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ،

محمدر سول الله کی طرف ہے ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی (۱) کی طرف۔

میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ با دشاہ ہے ، یاک ہے،سلامتی دینے والا ،امن دینے والا اور نگہبان ہےاور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیسیٰ ابن مریم روح الله اور کلمة الله بیں جن کوالله تعالی نے مریم پر القا کیا۔وہ مریم جو خلق ہے منقطع ہو کر ہمہ تن خالق کی طرف متوجه ربین اورنهایت ہی یا ک طینت اور پاک دامن خاتون تھیں مجھن اللہ کی قدرت سے وہ حاملہ ہو گئیں تو عیسیٰ، اللہ کی روح اور جبریل امین کی پھونک سے پیدا ہوئے ،ای طرح جس طرح حفزت آ دم اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔

میں تنہیں اللہ کی طرف پکارتا ہوں جو وحدہ ٗ لاشریک ہے اور اس کی اطاعت و فر ما نبر داری میں تنہیں اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہوں ۔ تنہیں چاہیے کہ میری امتاع کرو اور اس کتاب پرایمان لا ؤجو مجھ پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں تمام انسانوں کے لئے رسول بن کر آیا ہوں۔ میری بید دعوت صرف تمہارے لئے نہیں ؛ بلکہ تمہارے اعوان وانصار کو بھی یہی دعوت ہے۔ میں نے تبلیغ ونصیحت کر دی ہے۔ تنہیں جا ہے کہ میری نفیحت قبول کرلو۔ اس ے پہلے میں نے اپناایک چیازاد بھی تہارے باس بھیج رکھا ہے۔ (۲) سلامتی ہواس کے لئے جس نے ہدایت کی بیروی کی۔والسلام

یہ بادشاہ شروع دن ہے ہی اسلام کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب مکتوب گرامی پڑھا گیا تو وہ احتر اما تخت سے پنچے اتر آیا اور مکتوب مبارک کوآ تکھوں ہے لگایا۔ پھر تو حیدورسالت کا قر ارکر کےمسلمان ہوگیا اور نا مہنبوی کا مندرجہ ذیل جواب کھوایا۔ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ، محدر سول الله کی طرف، اصحمه نجاشی کی طرف ہے۔

<sup>(</sup>۱) حبشہ کے ہر بادشاہ کونجاش کہاجاتا تھا۔اس نجاش کانام اصحمہ تھا۔

<sup>(</sup>٢) ليعنى حفرت جعفر طيار جو جرت كي بعدوين مقيم تقير

آب برالله كاسلام ورحمت اور بركتيل مول ، وه الله جس كے سواكو كي معبود نہيں اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔

یارسول اللہ! مجھے آپ کا خط موصول ہؤا۔ اس میں آپ نے جو پچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فر مایا ہے، وہی ان کا سمجھ مقام ومرتبہ ہے، اس سے زیادہ ہر گزنہیں۔

آپ نے مجھے جس کار خیر کی تلقین کی ہے، میں نے اے اچھی طرح سمجھ لیا ہے،

اس لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیح رسول ہیں۔ میں نے آپ کے پچا زاد کے ہاتھ پرآپ کی بیعت کرلی ہے اور الله رب

العالمين کي اطاعت اختيار کر لي ہے۔

فی الحال میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔(۱) اگر آپ نے تھم دیا تو میں خود بھی حاضر ہوجا وُل گا۔

> میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ جو بچھ بھی کہتے ہیں ،سب حق ہے۔ آپ پرالله کا سلام ورحت اور برکتیں ہوں۔والسلام حفرت اصحمہ نجاشی کے حسنِ عقیدت کا کیسا دل آ ویز مرقع ہے ہے!

> > عزیز مصر کے نام

مصرکے باوشاہ کا نام مقوّش تھا۔ مذہبًا عیسائی تھا۔ جانِ دوعالم عَلَيْقَةٌ نے اس کے نام جو مکتوب مبارک بھیجا تھا، اس کامضمون تقریبًا وہی تھا جو ہرقل کے نام ککھے گئے خط کا تھا۔ نامه بری کا اعز از حضرت حاطب کو حاصل مؤ ا۔ جب و ہ اسکندریہ پہنچے توبیتہ چلا کہ با دشاہ اس وقت شاہی بجرے میں بیٹھا سمندر کی سیر کا لطف اُٹھار ہاہے۔حضرت حاطبؓ نے ای وقت ا یک مشتی کرائے پر لی اور جہاں شاہی بجرالنگر انداز تھا اُدھرروانہ ہو گئے۔اس وقت با دشاہ عرشے برمحفل سجائے بیٹھا تھا۔حضرت حاطب قریب ہینچے تو نامہ مبارک ہاتھ میں پکڑ کرلہرایا

<sup>(</sup>۱) شاہ مبشد کا بیر بیٹا ساٹھ آ دمیوں کی معیت میں روانہ ہؤ ا تھا، نگرافسوں کہ ان کو جانِ وو عالم عَقِطَةً كى بارگاه تك رسائي نصيب نه جوسكي اوران كى مشتى خوفنا ك طوفان ميں پينس كرغرق جو گئ -

تا کہ بادشاہ مجھ جائے کہ کوئی قاصد آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس پیام بر کومیرے روبرو پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت حاطب گواس تک پہنچا دیا گیا اور انہوں نے مکتوب نبوی اس کے حوالے کر دیا۔اس سے پہلے با دشاہ کولوگوں کی زبانی جانِ دوعالم علیہ کے کافی حالات معلوم ہو چکے تھے۔اس لئے خط پڑھنے کے بغدلیں نے حضرت حاطب ہے پوچھا '' جس مخض نے میرے نام پی خط بھیجا ہے اگر وہ اللّٰہ کا رسول ہے تو جب لوگ اس کی مخالفت کررہے تھے،اس کو ایذ ائیں دے رہے تھے اور اس کو اپنا گھر اور شہر چھوڑنے پر مجبور کرر ہے تھے اس وقت اس نے بدرعا کیوں نہ کی تا کہ وہ سب نتاہ و ہر با دہو جاتے اور اس كوكسي متم كي تكليف نه ببنجا سكتة ؟""

بادشاہ کا خیال تھا کہ قاصد اس مشکل سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا گر حضرت حاطبؓ نے اُلٹااس کولا جواب کر دیا۔انہوں نے یو چھا

"كياتم حضرت عيسى كومانة مو؟"

" إل ، ب شك ، ہم انہيں الله كابياً مانے ہيں۔"

'' تو پھر بتا وُ'' حضرت حاطب نے کہا۔۔۔'' کہ جب ان کے دشمن ان کوایڈ ائیں دے رہے تھے اور ان کوصلیب پر لٹکانے کے لئے گرفتار کر دہے تھے، اس وفت انہوں نے اینے دشمنوں کے لئے بد دعا کیوں نہ کی ، تا کہ دہ تباہ و بر باد ہو جاتے اور ان کو کسی نتم کی تكليف نه پهنجا سكتے ؟''

با دشاہ ہے اس الزامی سوال کا کوئی جواب نہ بن سکا اور اے اعتر اف کرنا پڑا کہ "أَخْسَنْتَ، أَنْتَ حَكِيْمٌ جَآءَ مِنْ حَكِيْمٍ" ( تم نے اچھی بات کہی ہے۔واقعی تم دا تا ہوا ور دا نا محض کے نما کندے ہو۔ ) بہرحال میہ با دشاہ اسلام تو نہ لا یا (۱) البیتہ حضرت حاطب گواس نے نہایت اعز از

(1) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بادشاہ بھی برقل کی طرح جان دوعالم علیہ کی صداقت اوراسلام کی حقانیت کا قائل ہو چکا تھا، تکرناج وتخت میں بھنس کرا ظہارِ اسلام ہے محروم رہ گیا۔



# مصرکے بادشاہ''مقوش''کے نام جان دوعالم علی کے مکتوب گرای کاعکس

## میکتوب مبارک قدیم کوئی خطیش ہے۔ موجودہ عربی رسم الخطیش اس کی تحرید درج ذیل ہے۔

بِسُمِ اللهِ اللهِ المُعَلَّمِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدِ عَبُدِ اللهِ وَرَسُولِهِ الْى الْمُقُوقِسِ عَظِيْمِ الْقِبُطِ. مَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبِعُ الْهُدَى. اَمَّا بَعُدُ، فَانِي اَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسُلامِ، اَسْلِمُ تَسْلِمُ، مَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبِعُ الْهُدَى مَن اللهُ عَلَيْكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبُطِ. (.....يا آهلَ يُؤيكَ اللهُ أَجُرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَلَيْتِنَ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبُط. (....يا آهلَ اللهُ وَكِنا اللهُ وَلا يُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلا اللهُ وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

www.makiabah.org

واکرام کے ساتھ رکھااور رخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علیے کے لئے متعدد تحا کف عطا کئے جن میں دومیش بہا کنیزیں اور ایک عمدہ تنم کا خچر بھی شامل تھا۔ خچر کا نام دلدل تھا جس پر مان دوعالم علی اکثر سواری کیا کرتے تھے۔غز وہ حنین میں آپ ای دلدل پرسوار تھے۔ و کنیرول میں سے ایک کا نام سیرین تھا، جو جان دوعالم علی کے شاعر دربار رسالت حضرت حسان کوعنایت فر مادی \_ دوسری نصیبه ور اورخوش بخت کا اسم گرا می ماریه تھا، جوحرم نبوی میں داخل ہو کیں اور رفا تسب جان دوعالم علیہ سے سرفراز ہو کیں۔

## مزيد خطوط

مندرجہ بالا چار مکا تیب کے علاوہ بھی آپ نے متعدد رؤسائے عرب کی طرف خطوط لکھے۔ کسی نے لبیک کہااور کسی نے انکار کیا تگر جب اسلام کاسیلِ رواں پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تو جنہوں نے پہلے انکار کیا تھا، انہوں نے بھی سرتسلیم خم کر دیا اور وَرَأْيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفُوَاجُاءِكَا مُنْفَرِعِيالِ مِوكَيارٍ

## غزوه خيبر

میغزوہ کے سے آغاز میں پیش آیا اور اس کے نتیج میں یہود یوں کی کر ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گئی۔اس کے بعدیہ بدیاطن لوگ مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑا فتنہ نہ کھڑا کر سکے۔ ورنداس سے پہلے بیشتر غزوات انہی کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے پیش آتے رہے۔ آخری غزوہ جس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مدینہ منورہ کی اینٹ سے ا پینٹ بجادینے پر کمر بستہ ہوئے ، یہ وغز وۂ احز اب تھا۔غز وات بی نضیرا در بی قریظہ کے بعد انہوں نے خیبر کے علاقے کواپنا مرکز بنالیا تھا۔خیبر کی سونا اگلتی زمینوں اور سرسز وشاداب نخلستانوں کی وجہ ہےان کی معاشی حالرت بہت اچھی تھی ، آ مدن وافرتھی اوراس آ مدن کا اکثر حصہ اہل اسلام کونقصان پہنچانے، اوران کو تباہ و ہر با دکرنے کی سازشوں میں صرف ہوتا تھا۔ فتنہ وفساد کے اس مرکز کوختم کئے بغیرامن وامان تقریباً ناممکن تھا ،اس لئے جانِ دو عالم علیاتھ نے ضروری سمجھا کہ ان کی اس مرکزیت کوتو ڑا جائے اور انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ آئندہ کوئی مصیبت کھڑی کرسکیں۔ اس مقصد کے لئے جان دو عالم علیہ ۲ ھے آخر

میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ چودہ سو جال نثار آ پ کے ہمز کاب تھے، جن میں دوسوسوار تصاور باتی بیاده۔

## خواتین کی شرکت

شوقِ جہاد میں بعض خوا تین بھی شریک سفر ہو گئیں۔ چونکہ بیرکام انہوں نے پوچھے بغیر کیا تھااس لئے جانِ دوعالم علیہ کو پیۃ چلاتو آپ نے ان کو بلایا اور بخت کہج میں فر مایا " تم كس كے ساتھ آئى ہوا دركس كى اجازت عد آئى ہو؟"

انہوں نے کہا ---'' یارسول اللہ! ہم جرجہ کات کر مزدوری کریں گی اور جہاد میں مدودیں گی۔ ہمارے پاس دوا کیں بھی ہیں جن ہے ہم زخیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ نیز لڑائی کے دوران تیرا ٹھاا ٹھا کرلائیں گی اورمجاہدین کودیں گی۔''

جانِ دوعا<sup>لم</sup> علی ہے ان کا پیجذ بہا ورولولہ د کیمنے ہوئے اجازت دیے دی۔

## حُدی خوانی

عربوں کامعمول تھا کہ وہ سفر کے دوران اونٹؤں کو تیز چلانے کے لئے حدی خوانی كياكرتے تھے، يعنى ترنم كے ساتھ اشعار پڑھاكرتے تھے۔حفرت عامر "بہت اچھے حدى خوان تھے۔ایک ساتھی نے ان سے کہا

''عامر! کیاتم ہمیں اپنے نغمات ہے محظوظ میں کرو گے؟'' حضرت عامر ؓ نے احباب کی خواہش پر مندرجہ ذیل نظم پڑھنی شروع کی۔اس نظم کے پچھاشعار حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہیں اور پچھ حضرت عامر کے اپنے ہیں۔ وَاللهِ لَوُلَا اللهُ مَا الْهُتَدَيْنَا وَلَا تُصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغَفِرُ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَٱلْقِيَنُ سُكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبَتِ الْأَقُدَامُ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّا إِذًا صِيْحَ بِنَا أَتَيْنَا وَ بِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا إِنَّ الَّذِيْنَ قَدْ بَغَوُا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوُا فِتُنَةً أَبَيْنَا وَلَحُنُ عَنُ فَضُلِكَ مَااسُتَغْنَيْنَا

(الله كی قتم! اگر الله كی رہنمائی نه ہوتی تو ہمیں نه راہ ہدایت ملتی ، نه ہم صد قے

السيدالوزي، جلد دوم ١٤٥ ١١٥ منلح تا فتع

كريكتة ، نه نماز يزه كتة \_البي--- بهم تيري راه مِن قربان موجا ئيس--- هاري كوتا بيول کو بخش وے ، ہم پرسکون نازل فر ما اور معرکہ آنر مائی کے وقت ہمیں ٹابت قدم رکھ۔ ہمیں تو جب بھی جہاد کے لئے بلایا جاتا ہے، ہم چلے آتے ہیں اوران لوگوں نے (یبود یول نے) تو چیج چیج کر دشمنوں کو ہمارے خلاف اکٹھا کیا ہے۔ بیہ باغی اور سرکش جب فتندا ٹھانے کی کوشش كريں مے، ہم ڈے كران كامقابله كريں مے۔ ہم (بر كھڑى تير معتاج بيں اور) كى وقت بھی تیرے فضل وکرم ہے مستغنی نہیں ہو سکتے۔)

خوبصورت آ واز میں پڑھا گیا بیدولنواز رجز جانِ دوعالم علیہ کے دل کو بہت بھایا اورآپ نے او چھا" من هذا السّائق ؟ " (بيصرى خوان كون ب؟)

صحابہ نے عرض کی ---" عامر ہے یارسول اللہ!"

آپ نے بے ساختہ دعافر مائی ' يَوُ حَمُّهُ اللهُ '' (الله اس پر رحمت نازل فرمائے ) غز وات کے موقع پر جب جانِ دوعالم علی کان کے لئے رحمت کی دعا کیا کرتے

تنص تو اس کامفہوم ہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کوشہا دے نصیب فر مائے ۔اس بناء پر حضرت عمر

" إرسول الله! آپ كى اس دعا سے تو عامر كے لئے شہادت واجب ہوگئ ہے، کاش کہ ہم ابھی اس کے ساتھ مزید کچھ دن گزار سکتے!"

محرزبانِ نبوت سے فیصلہ صا در ہو چکا تھا، چنا نچہ حضرت عامرٌای غزوہ میں جامِ شہادت سے سیراب ہو گئے۔

دوران سفرایک دن صحابہ کرام نے جوش میں آ کرنہایت بلند آ واز سے نعرہ ہائے تکبیر بلند کرنے شروع کر دیئے۔ جانِ دوعالم علی نے فرمایا ---" تم ند کسی بہرے کو پکار رہے ہو، نہ غائب کو بتم جے پکاررہے ہو وہ تمہارے پاس ہی ہے۔'' --- یعنی تم تو اللہ کو لکارر ہے ہوا وراس شہید وسمع رب کو پکارنے کے لئے اتنا چلآنے کی کیا ضرورت ہے؟

اسی طرح جانِ دوعالم علی معیت میں سفر کرتے ہوئے اور آپ کی دعاؤں

سیدالوری، جلد دوم کا میاک داده کا فتح

سے نیضیاب ہوتے ہوئے مسلمانوں کا پیشکرایک رات خیبر کے پاس بیٹی گیا۔ آبادی کے آٹارنمودار ہونے لگے تو جانِ دوعالم علیہ نے یہ دعافر مائی

ٱللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَمَآ اَظُلَلُنَ، وَرَبَّ اَلاَرُضِيُنَ وَمَا اَقُلَلُنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيُنِ وَمَا اَصُلَلُنَ،وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذُرَيْنَ،فَاِنَّا نَسْنَلُکَ خَيْرَ هَادِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا.

(اے اللہ! آسانوں کے رب اور ان تمام چیزوں کے جن پر آسان سامیہ کنال ہیں، اے زمینوں کے جن پر آسان سامیہ کنال ہیں، اے زمینوں کے رب اور ان اشیاء کے بھی جن کو زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے شیاطین کے رب اور ان کے بھی جن کوشیطانوں نے گمراہ کر رکھا ہے، اے ہواؤں کے رب اور ان کے بھی جنہیں ہوائیں اڑائے گھرتی ہیں۔ ہم جھے سے اس بستی کی بہتی والوں کی اور چیزوں کے بھی جنہیں ہوائیں اڑائے گھرتی ہیں۔ ہم جھے سے اس بستی کی بہتی والوں کی اور بستی میں جو بھے ہیں اور ان تمام چیزوں کے شرسے پناہ مائلتے ہیں۔)

جائے قیام کا انتخاب

خیبر سے تھوڑ ہے فاصلے پر غطفانی قبائل آباد ہے۔ یہ قبائل بہودیوں کے مددگاراور معاون ہے۔ غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے بہودیوں کا بھر پورساتھ دیا تھا اور مدینہ پر چڑھ دوڑ ہے ہے۔ جانِ دوعالم علیق نے اعلیٰ حربی بصیرت سے کام لیتے ہوئے لشکرگاہ کے لئے ایسی جگہ متخب فرمائی کہ خیبراور غطفان کا درمیانی راستہ کاٹ ڈالا۔ اس طرح بہودی اس کے ایسی جگہ متخب فرمائی کہ خیبراور غطفان کا درمیانی راستہ کاٹ ڈالا۔ اس طرح بہودی اس جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدد نہ کرسکے۔ جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدد نہ کرسکے۔ خیبر کے باسی ابھی تک جانِ دوعالم علیق کی آمد سے بے خبر سے میں ہوئی تو حب معمول کہان کدالیں اور بیلچ ہاتھوں میں اٹھائے کھیتوں کی طرف جانے گئے۔ جب ان کی معمول کہان کدالیں اور بیلچ ہاتھوں میں اٹھائے کھیتوں کی طرف جانے گئے۔ جب ان کی نظر لشکر اسلام پر پڑی تو دہشت سے چیخ اسٹھ۔

''مُحَمَّدُ، وَاللهِ مُحَمَّدٌ، وَالنَّحِمِيْس ''(حمر، الله كالتم محداد راتشكر بهي) (عَلَيْكَ ) جانِ دو عالم عَلِيْكَ نَ فرمايا --''خَورَبَتُ خَيْبَوُ، إِنَّا إِذَا نَوَلُنَا بِسَاحَةِ قَوُمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ مَ ''(نيبربرباد بوگيا، ہم جب كى قوم كے حن ميں اترت جي تو ان لوگوں كى سمح نہايت المناك ہوتى ہے، جنہيں برے اعمال كے نتائج سے ورايا

www.madatalaalit.org

﴿ باب، ضلح تا فتح

العادة ع-) لڑائی کاآغاز

عام طور پرلوگ سیجھتے ہیں کہ خیبر کسی قلعے کا نام تھا ،لیکن میسی نہیں ہے۔خیبر کالفظی معنی قلعه ضرور ہے، لیکن اس نام کا کوئی قلعہ و ہاں موجود نہیں تھا ؛ بلکہ پورے علاقے کو خیبر کہا جاتا تھا جس میں یہود یوں نے متعدد قلعے بنار کھے تھے۔ یہ قلعے مجموی طور پر آٹھ تھے جو تین گروپوں میں منقسم تھے۔ پہلے گروپ کو حُصُونُ النَّطَاة کہا جاتا تھا۔اس میں تین قلع شامل

تے حصن ناعم ، صن صعب اور حصن قلد۔ دوس \_ گروپ کو حصون الشق سے پکارا جاتا تھا۔ اس بیس دو قلع تھے---حصن ابي اورحصن البري-

تيرے گروپ كو حصون الكتيبه سے يادكياجا تا تھا۔ اس ميں تين قلع تھے۔ حصن سلالم ،حصن وطبح اورحصن قموص -

سب سے پہلے حضرت محمود ابن مسلمہ نے حسنِ ناعم پرحملہ کیا اور دیر تک دادیشجاعت دیتے رہے۔اس دن گری بہت شدیدتھی ،اس لئے دم لینے کے لئے قلعے کی و پوار کے سائے یں آ بیٹھے۔ یہود یوں کے ایک سروار کنانہ نے میروقع غنیمت جانا اور اوپر سے چکی کا یا ث ان پر پھینک دیا۔شد بدزخی حالت میں ان کو جان دوعالم سکھنے کے پاس لایا گیا، محرجا نبرنہ

ہو سکے اور شہید ہو گئے۔ بیاس غزوہ کے پہلے شہید تھے۔

ان کی شہادت کے بعد الل اسلام نے زور دار حملہ کیا اور جلد بی ناعم پرمسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناعم کے بعد دوسرے قلعے بھی جلد ہی فتح ہو گئے ؛ البتہ قبوص نہایت مشحکم اور مضبوط قلعد تها، اس کو فتح کرنا ایک مسئله بن حمیا - کنی دن تک اس کا محاصره جاری ر با- ا کابر کی قیادت میں مجاہدین کی کی ٹولیاں کے بعد دیگرے عملہ آور ہوتی رہیں، مر کامیاب نہ ہوسکیں جی کے صدیق اکبڑاور فاروق اعظم کی کمان میں جود ستے بھیجے گئے تتے، و وبھی ٹا کام والى علي آئے ۔لكنا تھا كەيەتلىدىثا يدىمى نتخ ندموسكے گا۔

#### فاتح خيبر

ایک رات جان دو عالم علیہ نے فرمایا ---''کل میں اس شخص کوعکم دوں گا جو الله ورسول سے محبت رکھتا ہے اور الله ورسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔اس کے ہاتھ پر الله نغانی یقیناً فتح عطافر مائے گا۔''

وہ رات صحابہ کرامؓ نے سخت تجسس اور تخیر (۱) کے عالم میں گزاری کہ نہ جانے یہ عظیم اعز از کس خوش نصیب کو حاصل ہوگا۔

صبح ہوئی توجانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---''علی کہاں ہے؟'' صحابہ کرامؓ نے عرض کی ---''یارسول اللہ! وہ تو بیار ہیں۔ انہیں سخت قتم کا آ شوبِ چیٹم ہے۔''

فرمايا --- "اس كوبلا وً!"

<sup>(</sup>۱) انگریزی میں اس کیفیت کو دسسینس'' (SUSPENSE) کہا جاتا ہے۔اردو میں

سامنية كفرابؤا\_

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ آيِّى مَرْحَب شَاكِى السَّلَاحِ بَطُلٌ مُجَرَّب إذِ الْحُرُوبُ ٱقْبَلَتُ تَلَهِّب ' إذِ الْحُرُوبُ ٱقْبَلَتُ تَلَهِّب '

(سارا خیبر جا نتا ہے کہ میں مرحب ہوں ،کمل طور پرسلح اور آ زمود ہ کار پہلوان ، جبکہ لڑا ئیاں شعلے مارر ہی ہوں۔)

بلاشبہ مرحب مانا ہو اجنگ آ زما تھا اور بڑے بڑے بہادر اور شہبوار اس کا لوہا مانتے تھے، گراس اسداللہ الغالب کے سامنے اس کی کیا حیثیت تھی، جس نے غزوہ احزاب میں عمروا بن عبدود جیسے زور آ در کوتہہ تیخ کر دیا تھا، حالانکہ وہ عرب میں ایک ہزار بہا دروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔

شيرخدانے بھی رجز بڑھا

اَنَا الَّذِيُ سَمَّتُنِيُ أُمِّيُ حَيُدَرَهُ كَلَيُثِ غَابَاتٍ كَرِيُهُ الْمَنُظَرَةِ

(میری ماں نے میرانام حیدررکھا ہے اور میں جنگلوں کے شیر ہی کی طرح ہیںتنا ک ہوں۔) اس کے ساتھ ہی شیر خدانے اس کے سر پر دار کیا اور بیا ایک وار ہی کافی شافی ثابت ہؤا۔ ذوالفقار حیدری آئنی خودکو کافتی ہوئی اتری ادر مرحب کے سرکو دوحصوں میں تقسیم کرتی ہوئی گزرگئی۔

چونکہ مرحب قلعہ قموص کا سردارتھا۔ اس لئے اس کے مارے جانے ہے سب کی ہمتیں جواب دے گئیں اور کوئی بھی مند تھا ہمتیں جواب دے گئیں اور کوئی بھی مقابلے پرنہ آیا۔ البتہ قلعہ قموص کا دروازہ اب بھی بند تھا اور اہل اسلام اس میں داخل ہونے ہے ابھی تک محروم تھے۔ یہاں بھی قوت حیدری کام آئی ادر آپ نے بلند و بالا اور مضبوط دروازے (۱) کو پکڑ کراس زورے کھینچا کہ اکھاڑ کر پھینک



دیا اور بوں بیرنا قابل تنجیر قلعہ بھی سر ہو گیا اور فاتح خیبر کا لقب حضرت علی کرم اللہ و جہہ ٗ کے لتے امر ہوگیا۔

خوش نصيب

اس غزوه میں ایک چروا ہا بہت خوش نصیب ٹابت ہو اےمعلوم نہیں کہ اس کا نام ہی اسودتھا، یارنگ کالا ہونے کی وجہ ہے اسو دراعی کہلاتا تھا۔ بہر حال اسو دراعی ان دنوں جان دو عالم علیقے کی خدمت میں حاضر ہؤا جب آپ نے خیبر کے بعض قلعوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بکریوں کارپوڑ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کہنے لگا

" يارسول الله! عن اسلام لا ناجا بتنابول مجھے اس کا طریقہ بتا ہے!"

جان دوعالم علی فی نے اس کوتو حیدورسالت کے بارے میں بتایا اوروہ ای وقت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔ پھرعرض کی

" يارسول الله! ميں چروايا موں ميرے پاس سي بكرياں مالك كى امانت ميں۔ ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟"

جان دوعالم ﷺ نے فرمایا ---''ان کے منہ پر کھھ مار دو۔ بیخود بخو د مالک کے پاس واپس چلی جا کیں گی۔"

اسووراعی نے مٹھی بحر کنگریاں لے کر بکریوں کے مونہوں پر ماریں اور کہا ''اینے مالک کے پاس واپس چلی جاؤ، میں اب مبھی بھی لوٹ کرنہیں آؤل گا۔'' یہ <u>سنتے</u> بی بکریاں یوں واپس ہو گئیں جیسے کوئی انہیں ہنکائے لئے جار ہا ہواور قلعے میں داخل ہوگئیں۔اس ذمدداری سے سبکدوش ہوتے ہی اسودراعی جہاد میں شامل ہو گئے اور تھوڑی ہی در بعد شہید ہو گئے ۔مجاہدین ان کاجسم اٹھالائے اور جانِ دوعالم ﷺ کے پاس رکھ کراو پر

نے ل کرا ٹھانے کی کوشش کی ، مگراہے اپنی جگدہے بلا بھی نہ سکے۔ انہوں نے جیرت سے حضرت علیٰ ہے بع جِماكة بِ نے استے وزنی دروازے كوكيے اكھاڑليا تھا؟ ثوآ پ نے جواب ديا ظَلَعُنُه، بِفُوَّةٍ ذَحْمَانِيَةٍ كَابِقُورة جسُمَايِيَةِ. (ش نے اے رحانی قوت ے اكميرًا تھا، شكر جسانی قوت ے۔)



www.mukhabah.org

چادرڈال دی۔ جانِ دوعالم علی نے ان کی طرف ایک نظر دیکھااور بیکدم نگاہیں ہٹالیں۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی ، پوچھا ---''یارسول اللہ! اس طرح دفعۂ نظریں پھیر لینے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟''

فر مایا ---'' ہاں! اس کے پاس دوحوریں آئی ہوئی ہیں، جو جنت میں اس کی بیویاں ہیں۔'' (اس لئے ہیں نے ادھرد کیمنامناسب نہیں سمجھا۔ )

سبحان الله! کیا خوش قسمت انسان تصحصرت اسود رائی ---! نه کوئی نماز پڑھی ندروزہ رکھا۔ بس ایمان لائے اور چند ہی لمحول بعد جان کا نذرانہ پیش کر دیا ،گراس شان ہے کہان کے استقبال کے لئے فردوس پریں کی حوریں اتر پڑیں! رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ.

## ایک معجزہ

فتح کے بعد چند دن جانِ دو حالم علیہ خیبر ہی میں مقیم رہے۔ اس دوران مال غنیمت جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے علاوہ دہاں کی مفتوحہ زمینوں کے معاملات طے کئے ، گر ان تفصیلات سے عام قاری کوکوئی دلچےی نہیں ہوتی ،اس لئے ہم بھی ان سے صرف نظر کرتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کا کیا ایمان افر وزم عجز ہیان کرتے ہیں۔

حضرت علی کے ہاتھوں جب مرحب عبر تناک طریقے سے قبل ہو گیا تو اس کی بہن --- بعض روایات کے مطابق بھیتجی --- زینب نے جانِ دوعالم علی ہے سے انتقام لینے کی ثھانی ۔اس مقصد کے لئے اس نے ایک بکری بھونی اوراس میں زہر ملا دیا ، پھراس کو تخف کے طور پر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جانِ دو عالم علیہ ہے ہند صحابہ کے ساتھوا سے کھانے بیٹھے ،گر ابھی لقمہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ اچا تک تھوک دیا اور فر مایا

"مت کھاؤاہے، پیز ہریلی ہے۔"

صحابہ کرامؓ نے فورا اپنے ہاتھ تھینے گئے ،گمرا یک صحابی حضرت بشرؓ کے طق ہے پچھ حصد اتر گیا تھا۔ چنا نچہ چند دن بعدای کے اثر سے شہید ہوگئے۔ جانِ دو عالم عَلَیْقَ نے زینب کو بلایااور پوچھا کہ تونے اس بکری کوز ہرآ لود کیا تھا؟ ''ہاں!'' وہ لے خوفی سے پولی''لیکن آپ کوکس نے بتایا؟''

''اس دی نے '' جانِ دوعالم ﷺ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دی کی طرف اشاره كرتے ہوئے كيا۔

'' دی نے کھے بتایا ہے۔''اس نے کہا۔

" محرتونے ایس حرکت کی ہی کیوں ہے؟"

''میرا خیال تھا کہ اگر آپ سیح نبی ہوئے تو آپ کواس ہے کوئی گزندنہیں پہنچے گا اورا گرجھوٹے نبی ہوئے تو خلقِ خدا کی آ پ ہے جان چھوٹ جائے گی۔''

یوں علانیہاور برملااعتراف جرم کے بعدوہ بری سے بوی سزا کی مستحق تھی گر---فعَفٰا

عَنُهَا وَلَمْ يُعَاقِبُهَا --- جانِ دوعالم عَلِيلة في الكومعاف كرديا اوركوئي سز انددي\_

آپ کامجز واور حسن سلوک د کی کرزینب نے ای وقت کلمہ پڑھااور مسلمان ہوگئ۔(۱)

فتم کے بعد

فتح خیبر کے بعد ملحقہ آبادیاں اور زمینیں بھی مفتوح ہو گئیں۔انہی زمینوں میں وہ

باغ بھی تھاجو باغ فدک کے نام سے مشہور ہے۔ جانِ دو عالم علی ہے اس کو اپنی ضروریات اور گھریلومصارف کے لئے مختص کیا تھا؛ تا ہم اس کی آیدنی کا بڑا حصہ غریبوں،

مسكينوں ، بيواؤں اور يتيموں كى امداد و تعاون پر صرف ہوتا تھا۔ جانِ دو عالم علي كے

وصال کے بعد حضرت فاطمہؓ نے ای باغ سے ازروئے قانونِ وراثت اپنا حصہ ما نگا تھا مگر صدیق اکبڑنے کہا کہانبیاء کی وراثت عام لوگوں کی طرح وارثوں میں تقیم نہیں ہوتی اور یہ

حدیث پیش کی کہ سرور عالم علی نے فرمایا

'' ہم گروہ انبیاء کس کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ

صدقه بوتا ہے۔"

چنانچەصدىق اكبرنے اس كوبىت المال كى ملكيت كرديا اورجس طرح جان دوعالم علىلىقە

(۱) ایک روایت کے مطابق وہ مسلمان نبیں ہوئی تھی اور جان دو عالم تعلیقے نے اس کوحضرت

بشرط کے قصاص میں قبل کرادیا تھا۔

گھر کے اخراجات نکال کر باقی سب پچھ غرباء وفقراء میں تقتیم کر دیتے تھے۔ ای طرح صدیق اکبر بھی از داج مطہرات کا حصہ انہیں دے دیتے تھے اور جو نچ جاتا تھا، اے ضرور تمندول میں بانٹ دیے تھے۔

ای غزوہ کے بعد حضرت صفیہ جان دو عالم علیہ کے عقد میں آئیں اور ام المؤمنین بنیں میمراس کی تفصیل انشاءاللہ از واجے رسول میں آئے گی۔

## عمرة القضا

صلح حدیبیہ میں اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہؤا تھا کہ جانِ دو عالم ﷺ اور اہل ا پمان آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں گے، گرسوائے انتہائی ضروری اسلحہ کے کسی قتم کا ہتھیار لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔عمرے نے لئے صرف تین دن مکہ میں قیام کریں گے اور واپس <u>جلے</u> جا کیں گے۔

فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا کہ اب وہ کوئی شرارت نہیں کر پاکیں گے۔ دیگر قبائل بھی فتح خیبرے مرعوب ہو گئے تھے،اس لئے ان کی جانب سے بھی کوئی خطرہ باتی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ جان دو عالم علیہ نے سال بورا ہونے پر ذی القعدہ کے پیسے عمر سے کا ارادہ ظاہر فر مایا اور کہا کہ جولوگ صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، وہ ضرور ساتھ جائیں۔ یہ بھی تھم دیا کہ ہر فر دکو پوری طرح مسلح ہونا جا ہے۔اس تھم ہے صحابہ کرام گوجیرت ہوئی اور عرض کی

'' يا رسول الله! معامدے ميں تو بيہ طے ہؤ اتھا كەكوئى شخص بھى مكه ميں ہتھيار بند ہو کر داخل نہیں ہوگا۔''

جانِ دوعالم ﷺ نے فرمایا ---''ہم حب معاہدہ اپنے ہتھیار مکہ ہے باہر ہی چھوڑ دیں گے،لیکن اسلحہ ہماری دسترس میں تو ہونا جا ہے ، تا کہ اگر دشمن بدعہدی کرے اور ہمیں غیرسلے دیکھ کرحملہ کر دی تو ہم اپنا دفاع تو کرسکیں۔''

سجان اللہ! کیابصیرت، کیا فراست ہے اورمعالمے کے ہرپہلو پرنگاہ رکھنے کی کیسی

حیرت انگیز استعداد وصلاحیت ہے!!

روانگی

رو؛ نگی سے پہلے آپ نے معجد نبوی سے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کرآپ نے حضرت محر ابن مسلمہ (۱) کی قیادت میں گھڑسواروں کا ایک دستہ آ گے رواند فر ما دیا اورخود دیگر سحا بہ کرام کے ساتھ بعد میں عاز م سفر ہوئے۔

حضرت محد ابن مسلمه تیز رفقاری سے سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب مرانظہر ان

نائی جگہ پر پنچ تو وہاں قریش کے چندافراد پہلے ہے موجود بتھے۔انہوں نے حضرت جُر این مسلمہ کو پوری طرح مسلح و یکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں مسلمان مکہ پر حملہ آ ور تو نہیں ہور ہے! چنا نچ انہوں نے جُر این مسلمہ سے جانِ دوعالم علیقے کے بارے میں پوچھا۔ جُر این مسلمہ نے کہا کہ وہ بھی بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ چلے آ رہے ہیں۔انشاءاللہ کل تک پہنچ جا کیں گے۔ یہی کہا کہ وہ بھی بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ چلے آ رہے ہیں۔انشاءاللہ کے کر آنے کا مقصد ایل کہ پر جملہ کرنا ہی ہے۔ چنا نچہ وہ لوگ جلدی سے گئے اور اہل مکہ کو مطلع کیا کہ جُمہ اور اس کے ساتھی پوری طرح مسلح ہو کر مکہ کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں اور عقریب بہاں پہنچنے میں والے ہیں۔ اہل مکہ جانِ دو عالم عقبی کے لاکھ دیشن سہی ،گر اس بات کے دل سے محرف سے کہ جانِ دو عالم عقبی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ،اس لئے انہیں محرف سے کہ جانِ دو عالم عقبی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ،اس لئے انہیں اس اطلاع سے حیرت ہوئی اور کہنے گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جمہ مہر محرف معاہدے پر قائم ہیں!

صحیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے انہوں نے مکرز کو بھیجا۔ مکرز نے جانِ دو
عالم علاقات کی اور کہا -- '' یا محمہ! اللّٰہ کی تتم ، تم نے نہ بچپن میں بھی وعدے کی خلاف
ورزی کی ، نہ جوانی میں ، مگر آج میں د کچے رہا ہوں کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت پوری طرح مسلح ہوکر
آگئے ہو، حالانکہ گزشتہ سال تم نے معاہرہ کیا تھا کہ تھیا رلے کر مکہ میں داخل نہیں ہوگے۔''

جانِ دوعا لم عليقة نے فر مايا ---'' ميں اپنے عہد پر قائم ہوں \_ہم اسلحہ لے كر مكہ میں داخل نہیں ہوں گے۔''

مکرزنے بغیر کسی حیل وجحت کے آپ کی بات مان کی اور کہا

'' بے شک نیکی اور عہد کی یا سداری ہمیشہ ہے تمہاری بہچان رہی ہے۔'' (هُوَ الَّذِي تُعُرَّفُ بِهِ ، ٱلْبِرُّ وَٱلَّوْفَاءُ)

سرزنے واپس جا کر اہل مکہ کوتسلی دی کہ کوئی فکر کی بات ٹبیں ہے۔ محمد صرف عمرے کے لئے آیا ہےاوراسلحہ سمیت مکہ میں داخل ہونے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔اس طرح اہل مکہ مطمئن ہو گئے اوران کی پریشانی دور ہوگئی۔

جان دوعالم علی کے حب وعدہ تمام ہتھیار مکہ ہے باہر ہی چھوڑ دیئے اوران کی حفاظت کے لئے دوسوآ دمیوں کومقرر فر ما کر باقی صحابہ کے ہمراہ مکہ کی جانب چل پڑے۔

سونے حرم

مكه مكرمه جانِ دوعالم عليه كا آبائي شهرتها \_ آپ كي اپني عمر كا بيشتر حصه بھي يہيں بسر ہؤ اتھا، پھرایک ایبا دفت آیا کہ آپ کو پیشہر دلآ دیز چھوڑ ناپڑا۔اس وقت آپ اس قدر ول گرفتہ تھے کہ کعبہ شریف پرالودا می نظر ڈالتے ہوئے اشکبار ہو گئے تھے۔اب سات سال بعداللہ کے ای گھر کے گر دطواف کرنے کے لئے جارہے تھے۔اینی مشہورا ذمٹنی قصواء پرسوار تھے اور صحابہ کرامؓ نے آپ کو بول گھیرر کھا تھا جیسے شمع کے گر دیر وانوں نے جوم کرر کھا ہو۔ سب كى زبانوں پر أَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ كاوجد آفرين ترانه تقااور دل رفت معمور تھے۔ (١)

## (۱) علامه شِلِی نے لکھا ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت

''عبداللہ اُندا بن رواحہ اونٹ کی مہارتھا ہے ہوئے آ گے آ گے بیر جزیز ہتے جارہے تھے خَلُوًا بَنِي الْكُفَّارِ عَنُ سَبِيُلِهِ ۚ ٱلْيَوْمَ نَضُرِبُكُمُ عَلَى تَنْزِيُلِهِ ضَرُّبًا يُزِيُلُ الْهَامَ عَنُ مَقِيُلِهِ وَيُذُهِلُ الْخَلِيْلَ عَنُ خَلِيُلِهِ

( کافرواسا سے ہے ہٹ جاؤء آج جوتم نے اتر نے ہے روکا تو تکوار کا دار کریں گے۔ د دوار جوسر کوخوابگاہ سرے الگ کردے اور دوست کے ول سے دوست کی یا دبھلادے۔ ) (سیوت النبی ج ا ،ص ۲۱ م) 🖚 ·شرکین آپ کومنع تو کرنبیں سکتے تھے کیونکہ گزشتہ سال خود ہی لکھ کردے چکے تھے که آئنده برس ابل ایمان کوعمرے کی ا جازت ہوگی ؛ تا ہم حسد کی دجہ ہے جان وو عالم علیک کواس شان وشوکت ہے مکہ میں داخل ہوتے بھی نہیں و کچھ سکتے تھے ،اس لئے بہت ہے لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تا کہ بیا' پریشان کن منظر' و یکھنے کی نوبت ہی نہ آئے ۔

یہ روایت دراصل شاکل تر ندی کی ہے اور اس میں میاضا فہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عبدالله ابن رواحه کواشعار پڑھنے ہے منع کیااور کہا کہ بیکیا کررہے ہوا رسول اللہ کے سامنے حدود حرم کے ا ندراشعار کهدر بهو\_

عمر رسول الله عليانية نے فرمایا كه اس كو پڑھنے دو كيونكه بيدا شعار مشركيين كے دلول كو تيروں سے زیادہ زخی کرتے ہیں۔

اس روایت پرخود ملامه تر ندی نے اعتراض کیا ہے کہ عبدالنڈا بن رواحہ بیا شعار کیے کہہ سکتے تنے ؛ جبدوہ اس سے پہلے غزوہ موت میں شہید ہو چکے تھے۔

جیرت ہوتی ہے کہ ترندی جیسے حافظ الحدیث کو آئی بڑی غلطی کیسے لگ گئی کدانہوں نے غزوہ موند کو عمرة القصناء سے پہلے قرار دے دیا حالا تک غز وہ موند بالا تفاق ∧ھ بیں ہؤ اتھا؛ جبکہ عمرۃ القصناء ∠ھ کاواقعہ ہے!! اس کئے تریندی کا مندرجہ بالا اعتراض تو درست نہیں ہے ؛ البتہ بیدروایت اس لحاظ ہے کل نظر ہے کہ جانن دو عالم عصلی میٹر وصلح حدیبیر میں طےشد و معاہدے کے مطابق انتہائی امن اور صلح کی فضا میں کرر ہے تھے۔ نہال مکدنے آپ کور و کئے کی کوشش کی تھی ، نہاب تک کو کی اور کمنی رونما ہو کی تھی۔ پھرا ہے موقع پرای طرح کے رجز بیا شعار پڑھ کر دوسرے فریق کے جذبات کو بجز کا نا اور '' آبیل مجھے مار'' جیسا طرزِعمل اختیار کرنا، ندعبداللَّهُ ابن رواحه کی فراست و بصیرت سے کوئی مناسبت رکھتا ہے، نہ جان وو عالم عَلِيْنَةً كَى امن پينداور سلح جوطبيعت كساته مطابقت ركمتا ب\_

ہمارے خیال میں کسی راوی نے تلطی ہے اس واقعہ کوعمرۃ القصناء کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ غالبًا بيه واقعه فتح مكه مين چيش آيا ہوگا ، كيونكه اس وقت جان دو عالم عليہ بزورشمشير مكه ميں واخل ہوئے تنے اور جنگ کے دوران اس طرح کے رجز بیشعر پڑھنا ہمیشہ اہل عرب کامعمول رہا تھا۔ 🖜

زمل

تلبیہ پڑھتے ہوئے جب یہ کا روانِ شوق حرم شریف میں پہنپا تو مشر کین نے انہیں د کھے کرآ پس میں کہا ---'' دیکھوتو ---! یثر ب کی آ ب وہوا نے ان لوگوں کو کیسا لاغر اور گزور کردیا ہے۔''

جان دوعالم علی نے ان کی غلط بھی رفع کرنے کے لئے سحابہ کرائے ہے کہا

"بیت اللہ کے گرد پہلے تین چکردوڑ کر لگاؤتا کہ تمہاری قوت اور چستی کامظا ہرہ ہو۔"

آپ کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام نے جب زمکل کے انداز میں دوڑ ناشرو ت
کیا تو مشرکین کی آئیس کھل گئیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارا یہ خیال غلط تھا کہ مسلمان کمزور ہوگئے ہیں یہ تو ہرن کی طرح چوکڑیاں بحررے ہیں۔

خود جان دو عالم علی نے بیطواف ناقہ پرسوار ہوکر کیا تھا، تا کہ سب لوگ آپ کو دکھے سکیں اور طواف کا مسنون طریقہ سکھ سکیں۔ اس کے بعد آپ نے صفام وہ میں سعی کی اور سعی کے اختیام پرمروہ کے پاس سر کے بال اتروائے اور وہیں قربانی کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے اختیام پرمروہ کے پاس سر کے بال اتروائے اور وہیں قربانی کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے اتباع میں ای طرح کیا۔ فراغت کے بعد جان دو عالم علی نے پند آ دمیوں کو ادھر بھی جدیاں مکہ سے باہر اسلحہ چھوڑا تھا اور فر مایا کرتم ہتھیا روں کی تھا ظت کرو اور جولوگ وہاں ہیں ان کو بھی دوتا کہ وہ بھی عمرہ کرلیں۔ اس طرح تمام ہمرکاب اسحاب اور جولوگ وہاں ہیں ان کو بھی دوتا کہ وہ بھی عمرہ کرلیں۔ اس طرح تمام ہمرکاب اسحاب نے آپ کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کا شرف حاصل کرلیا۔ بھرت کے بعد جان وو عالم علی کا یہ پہلا کمل عمرہ تھا۔

# قیام اور شادی

معاہرہ حدیدیہ کے مطابق جانِ دو عالم علی صرف تین دن تک مکہ میں تیام کر سکتے تھے۔ان تین دنوں میں آپ کی حضرت میمونہ سے شادی ہوئی تھی ،جس کی تفسیل تو

تا ہم اس صورت میں بھی بیاشعارعبداللّذا بن رواحہ کے نہیں ہو سکتے کیونکہ عبداللّذا بن رواحہ غز وومونۃ میں دو ''از واج رسول'' میں آئے گی؛ البتہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جانِ دو عالم عظیم ہے ہے ہے۔ تھے کہ اگر اہل مکہ تین دن سے زیادہ گھبرنے پرمعترض نہ ہوں تو میں و لیمے کا پہیں انتظام کردوں ،گگر اہل مکہ اس پر تیار نہ ہوئے اور تیسرے دن ان کے نمائندوں نے آگر کہا کہ ابتم لوگ مکہ سے جانے کی تیاری کرو۔

جانِ دوعالم ﷺ نے کہا ---''اگر ہم ایک دن اور کٹیر جا کیں اور میں یہیں پر دعوت ولیمہ کا اہتمام کردوں ، جسے ہم بھی کھا کیں اور تم بھی کھا ؤ تو کیا حرج ہے؟''

''معاہدے میں طے شدہ وقت صرف تین دن ہیں۔اس سے زیادہ ہم ایک کمیے کے لئے بھی تھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔' 'نمائندوں نے ،تنکبرانہ کہج میں جواب دیا۔ اس ہٹ دھری پر بعض صحابہ کرام کو غصہ آگیا اور انہوں نے نمائندوں سے تلخ گفتگو شروع کر دی ،گر جانِ دوعالم علی ہے ان کوروک دیا اور قرمایا

''جولوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ( یعنی ایک طرح سے ہمارے مہمان ہیں۔) ان کے ساتھ اس لیجے میں بات کرنا درست نہیں ہے۔ میں ان کا مطالبہ تسلیم کرتا ہوں۔ تین دن پورے ہوتے ہی ہم مکہ ہے چلے جائیں گے۔''

الله اکبر! ایفائے عہد کا کیسا جانفزامظا ہرہ ہے! جبھی تو دشمن بھی تشلیم کرتے تھے کہ نیکی اور وعدے کی پاسداری آپ کی پہچان ہے۔ ہُوَ الَّذِیُ تُعَوَّفُ بِهِ ، الْبِرُّ وَالْوَفَاءُ

#### سريه اخرم

عمرة القصناء سے واپسی پرائی سال یعنی ذوالحجہ کے دیں قبیلہ بنی سلیم کی طرف ایک سریہ بھیجا گیا۔ بیصرف پچاس جانبازوں پرمشمنل ایک جھوٹا سا دستہ تھا۔الی مخضر مہمات بھی کا میاب ہوسکتی ہیں؛ جبکہ دشمن کو بے خبری ہیں جالیا جائے ، مگر افسوس کہ اس سریہ میں ایسا نہ ہوسکا اور بنی سلیم کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی مطلع کردیا۔ چنانچیانہوں نے بھر پور تیاری کرلی اور بھاری جمعیت اسمنی کرلی اسلئے جب مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا تو انہوں نے ہر طرف ہے گھیرا ڈال کرمسلمانوں کو بے بس کردیا۔مسلمان اگر چا ہیں اگر جا نیں

بچا سکتے تھے، مگرانہوں نے ذلت کی زندگی پرعزت کی موت کو بھے دی اورسب کے سب راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ یہ واحد سریہ ہے جس کے شرکاء میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہے ۔ کا۔ دنیا والوں کے حساب سے میمہم نا کام ہوگئی ،گرجن کا نظریہ پیرتھا کہ---شہادت ہے مطلوب و مقصودمومن---انہوں نے تو اپنامطلوب ومقصود پالیا تھا۔ وَ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوُ زُالْعَظِيْمُ.

#### سريه غالب

اس کے بعد ۸ ھشروع ہوگیا جس میں پہلی مہم ماہ صفر میں'' کدید'' کی جانب روانہ کی گئی۔ کدید''بنی الملوح'' کی قیام گاہتھی۔ بیا کیہ مشرک قبیلے تھا جو اہل اسلام سے شدیدعداوت رکھتا تھا۔اس مہم کی قیادت حضرت غالبؓ ابن عبداللہ کے ہیر د کی گئی اور بیاوگ سفر کرتے ہوئے ایک دن غروب کے وقت کدید بہنچ گئے۔

ایک صحابی کہتے ہیں کہ جھے صورت حال معلوم کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ ہیں چھپتا چھیا تا ایک بلند ٹیلے پر چڑھنے میں کا میاب ہوگیا۔ یہ بہترین جگہتھی۔ یہاں ہے دہمن کی نقل وحرکت پر بخو بی نظرر کھی جا سکتی تھی ؛ چنا نچہ میں ملے پر زمین سے چیک کر لیٹ گیا اور جا تز ہ لینا شروع کر دیا۔ای دوران دشمنوں کا ایک آ دی اپنے خیمے ہے باہر نکلا اور ٹیلے کی طرف و مکھنے لگا۔اگر چداس وقت کافی تاریکی جھا چکی تھی اور زمین کے ساتھ چیکا ہؤ ا ہونے کی وجہ ے بظاہر میرے دیکھ لئے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، گراس کے باوجود اس کو پچھ شک ہوگیااورا بی بیوی سے کہنے لگا

'' سامنے ٹیلے پر مجھے کچھ سیا ہی ہی دکھائی دے رہی ہے جواس سے پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ دیکھنا، کہیں کتے ہماری کوئی چیز تھینچ کر ٹیلے پر نہ لے گئے ہوں۔''

اس کی بیوی نے ادھراُ دھر و کھے کر کہا---''ہماری تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔'' اس نے کہا---'' ابھی پتہ چل جاتا ہے ، ذرامیری کمان اور دو تیرتو اندرے اٹھالا وَ!'' بیوی تیر کمان لے آئی تو اس نے ایک تیر چلے میں چڑھایا اور چھوڑ دیا --- اور ایسے غضب کا قدرانداز تھا ظالم کہ اندھیرے کے باوجوداس کا نشانہ خطانہیں ہؤ ااوراس کا پھینکا ہؤ اتیرمیرے پہلو میں پوست ہوگیا۔شدید درد کے باد جود میں نے ضبط کیا اور کوئی

حرکت کے بغیر آ ہتہ ہے تیرا ہے بدن ہے نکال کریاس رکھ لیا۔اس نے دوبارہ نشانہ لیااور دوسرا تیر بھی چلا دیا۔ یہ تیر بھی میرے کندھے میں لگا اور مجھے گھائل کر گیا مگر میں نے پھر بھی کوئی حرکت نه کی یختوژی دیرتک وه شیلے کی طرف دیکھتار ہا۔ پھرمطمئن ہوگیااور کہنے لگا "أگر كوئى انسان ہوتا تو ضرور ہلتا جلتا كيونك ميرے دونوں تير ٹھيك اپنے ہدف پر لگے ہيں۔" وہ بے فکر ہوکر خیمے میں چلا گیا تو میں دیے یا وَں شیلے سے اتر آیا اور ساتھیوں کو اپنے جائزے ہے آگاہ کیا۔ صحدم ہم نے ان پر حملہ کر دیا جس میں ان کے متعدد آ دمی مارے گئے اور مال ننیمت کے طور پر کانی بکریاں اور اونٹ ہمارے ہاتھ لگے۔ جب ہم واپس جارہے تھے تو بی الملوح کے امدادی قبائل آپٹیجا در ہماراتعا قب شروع کر دیا۔ان کی تعداداتی زیاد ہم کی کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے،اس لئے ہم نے اپنی رفقار تیز کردی۔ رائے میں ایک خٹک برساتی نالہ پڑتا تھا۔اےعبورکر کے جب ہم پار چڑھے تو دشمن بھی آ پہنچے۔اب ہمارے اور ان کے درمیان صرف وہی نالہ حائل تھا۔ احیا تک --- نہ جانے کہاں ہے--- نالے میں یانی آ گیا، حالانکه آسان پر بادلوں کا نام ونشان تک نہیں تھا۔ مانی اتنا زیادہ تھا کہ اسے عبور کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ دوسرے کنارے پر کھڑے ویکھتے رہ گئے اور ہم کافی دورنگل آئے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و كرم ہے جميل بچاليا اور ہم بخبريت واليس بينچ گئے۔

اس کے بعد چند مزید حجوثی حجوثی مہمات مختلف مقامات کی طرف بھیجی گئیں، جو کامیاب و کامران لوٹیس۔ بھر جمادی اُٹڑی میں غزوہ موجہ پیش آیا۔

سريه مُوته (المعروف غزوة موته) (١)

موند شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ اس غزوے کا سب سد بنا کہ جانِ دو عالم علیہ

<sup>(</sup>۱) و وحربیمهم جس میں جان و و عالم علی فی فود شامل نه بول ،سریه کہلاتی ہے، مگرمونہ کے مقام پرلڑی جانے والی اس لڑائی کو--- نہ جانے کیوں --- عام سیرت نگارغز وہ لکھتے ہیں، حالانکہ اس میں جانِ دوعالم عَلِينَةِ شركِ مَبْيِس تقے مواہب لدنيائے ؛ البتہ اے سريه موته لکھا ہے اور اصطلاحی اعتبارے درست بھی کہی ہے: تا ہم مشہور غزوہ موتد ہی ہے۔

نے حضرت حری ابن عمیر از دی کواپنا خط دے کر حاکم بصرای کی طرف بھیجا۔ موجہ، بصرای كراستين روتا تفار حضرت حرث جب موند پنجيتو آرام كرنے كى غرض سے و ہال تغير گئے ۔موتہ کا حکمران شرحبیل ایک کمینه خصلت انسان تھا اور جانِ دو عالم علی ہے شدید عداوت رکھتا تھا۔اے پیتہ چلا کہ شہر میں کوئی مسلمان آیا ہؤ ا ہے تو اس نے تھم دیا کہ اس ملمان کوگرفتار کرلیا جائے۔ جب حرث کو پکڑ کے شرحبیل کے روبرو پیش کیا گیا تو اس نے يو چھا---"م كبال جار ہو؟"

''بھڑی جار ہا ہوں۔'' حضرت حرث نے جواب دیا۔ "كياتم فرك الحجي مو؟" (عظا) " المجھے انہوں نے ہی جمیجاہے۔"

یہ س کر شرحبیل نے اپنی عداوت و خباشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھم دیا کہ قیدی کے ہاتھ پاؤں بائدھ کرائے تل کر دیا جائے۔ چنانچہ ظالموں نے بغیر کسی جرم و خطا کے حضرت حرث كوبانده كرشهيد كرديارانًا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَابَّا الْكِيهِ وَاجِعُونَ.

یے خبر جب مدینه منور ہ کپنجی تو جانِ دو عالم علیہ کو بے حدر نج ہوُ ااور آپ نے ای وقت تین ہزارافراد پرمشتل ایک لشکرتر تیب دیا اوراس کی قیادت حضرت زیدابن حارثہ کو سونبی ۔ مگرساتھ ہی ہیں بھی فر مایا کہا گرزید شہید ہوجائے تو کمان جعفر کے ہاتھ میں ہوگی ۔اگروہ بهي شهيد ہوجائے تو عبداللہ ابن رواحه اميرلشكر ہوگا اوراگر وہ بھی شہيد ہوجائے تو پھرمسلما نوں کی مرضی پر مخصر ہے ، جے چاہیں اپنا سالا رمنتخب کرلیں کسی کشکر کوروانہ کرتے وقت اس طرح کی گفتگو جان دو عالم علی کے تیجی نہیں فر مائی تھی ،اس لئے بہت ہے لوگ اس وقت سمجھ گئے تھے کہ آپ نے جن خوش نصیبوں کے نام لئے ہیں وہ ضرور مرحبہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ رهنما نصيحتين

ان کورخصت کرنے کے لئے جانِ دوعالم علیت جنس نفیس ثعیبۃ الوداع (1) تک

<sup>(</sup>۱) حقیة الوداع وی جگه ہے، جہاں اہل مدینہ نے جانِ دوعالم ﷺ کااس وقت استقبال کیا تھا، جب آپ جرت کر کے تشریف لائے تھے۔

تشریف لائے اورانہیں مندرجہ ذیل عالی شان ہدایات ونصائح ہے نوازا:-

''موتہ جا کرلوگوں کواسلام کی دعوت دینا اگر وہ انکار کریں تو اللہ ہے مددیا تگ کر ان سے مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ای کے نام پر، ای کی راہ میں کا فروں ہے لڑنا۔ دھو کہ نہ وینا۔ خیانت نہ کرنا۔ بچوں ،عورتوں ، بہت زیا دہ بوڑھوں اور گرجانشین را ہوں کو قبل نہ کرنا ہے کس کے درخت نہ کا ٹنا ، نہ کسی کا مکان گرانا ہے''

ان تھینحتوں کے بعد آپ نے ان کوالوداع کہااور واپس چلے آئے۔ یہ جمعہ کی صبح کا واقعہ ہے۔ نمازِ جمعہ کے بعد جانِ دوعالم علقیہ نے دیکھا کہ عبداللہ این رواحہ بھی نمازیوں میں شامل ہیں۔

آپ کوجیرت ہوئی اور پوچھا---''عبداللہ! تم ابھی تک گئے نہیں؟'' یا رسول الله! میرا دل چاہتا تھا کہ نما نے جمعہ آپ کی افتد امیں پڑھلوں اس لئے رُک گیا تھا ،اب روانہ ہور ہا ہوں۔''

جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---'' بیتم نے اچھانہیں کیا ، کیونکہ راہِ خدا میں سفر کرنے کے دوران جوشنج یا شام آتی ہے، وہ اللہ کے نز دیک دنیاو مافیہاہے بہتر ہے۔(۱) دشمن کی حیران کن تعداد

موته كاعلا قه سلطنت رو ما كا حصه تها \_موته كا حكمر ان شُرِحبُيل ، قيصرروم بي كاهتعيّن

(١) الله اكبر! كيامقام ٢ بجام ين في سبيل الله كا! --- جعيجي عبادت اوروه بهي جانِ دوعالم علیہ کی اقتداء میں--! ایسی عبادت کی اللہ کے ہاں کتنی بردی شان وعظمت ہوگی! حمر جانِ دوعالم ﷺ نے اس عبادت ہے بھی مجاہدین کی ہمسفری کوافضل قرار دیا --- بلکہ ان کے ساتھ گزاری ہوئی ایک صبح یاشام کودنیا کی ہرعبادت ہے برتر داعلیٰ کہااور حضرت عبداللہ کے پیچھےرہ جانے کونا پیند فرمایا، حالا نکه حضرت عبدالله "آپ کی اقتراه میں جمعداد اکر کے بھی بآسانی مجاہدین کے بمسفر ہو سکتے تھے!!

ا کیک روایت کیل بیکھی الفاظ آئے ہیں 'کؤ اَنْفَقُتَ مَا فِنی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّا اَذْرَ کُتَ غَدُوَ تَهُمَّ. ''( زمین میں جو پکھ ہے ، اگرتم وہ سب کا سب راہِ ضدا میں لُنا دو ، پھر بھی اس در ہے کونہیں پہنچ كة جوهبين من كروت والدين كراته جاني الله المعطيم.

کردہ تھا۔ جب مسلمانوں کالشکرروانہ ہؤ اتو شُرحبَیل کوبھی اطلاع مل گئی اوراس نے مقابلے کے لئے بہت بڑ الشکر تیار کرلیا ، جوایک لا کھ سے زائد پرمشمثل تھا۔علاوہ ازیں قیصرِ روم بھی ایک لا کھ کالشکر لئے قریب ہی خیمہ زن تھا۔

اس طرح مجموعی طور پردیشن کی تعداد دولا کھ ہے بھی زائدتھی ؛ جبکہ مسلمان صرف تین ہزار تھے۔ اس نمایاں فرق کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ہمیں فی الحال جنگ میں نہیں اُلھنا چاہئے ؛ بلکہ پہلے رسول اللہ علیہ کو صورت حال سے مطلع کرنا چاہئے ، پھر جیسے آپ علیہ تھے تھم دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے ،گرعبداللہ اللہ علیہ کا نہائی جذباتی انداز میں گویا ہوئے

''لوگوائمہیں کیا ہوگیا ہے کہ آج شہادت سے روگردانی کر رہے ہو، حالانکہ تم

ہیشہ شہادت کے طلبگاراورمشاق رہے ہو! اور جہاں تک دشمن کی عددی برتری کا تعلق ہے تو

ہم نے اس سے پہلے جونتو حات حاصل کی ہیں، ان ہیں بھی تعداد کے اعتبار سے دشمن کا پلہ

ہمیشہ بھاری رہا ہے۔ ہماری فنح کا دارو مدار نہ تو تو ت پہنے، نہ بی کثر ت پر! بلکہ کا میا بی کا

سبب صرف وہ دین ہے جس کی پیروی سے اللہ تعالی نے ہمیں اتن عزت دی ہے۔ اس لئے

ہمیشہ بھوڑ واور دشمن پرٹوٹ پرٹو، اگر فنح حاصل ہوگی تو اچھی بات ہے، ورنہ شہادت کا

اعزاز تو ہرصورت بل ہی جائے گا۔''

یہ تقریر گویا سب کے دل کی آ واز تھی اس لئے اس کی بھر پور تا ئید کی گئی اور سب نے کہا کہ عبداللہ نے بالکل سے کہا ہے ، ہمیں اس سے ممل اتفاق ہے۔

معركه آرائي

آ سان نے ایسا منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ تین ہزار کامختفر سالشکر لاکھوں دشمنوں کے خلاف صف آ را ہوگیا ہو! معرکہ آ رائی شروع ہوئی تو حضرت زید ﷺ علم لے کر آ گے بڑھے اور شدید لڑائی کے بعد شہید ہوگئے ۔ پھر حضرت جعفر ﷺ نے علم اٹھایا اور وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے حیات جاوداں پا گئے ۔اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے امیر لشکر کے فرائفن سنجا لے اور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے حملہ آ در ہوئے ۔تھوڑی ہی دیر بعدوہ لشکر کے فرائفن سنجا لے اور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے حملہ آ در ہوئے ۔تھوڑی ہی دیر بعدوہ

سيدالوزي، جلد دوم ٢٣٠٦ خياب، مناح ١٦ فتح

بھی عروسہ شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ جانِ دو عالم علیہ کے نا مزدکر دہ تینوں افراد شہید ہوگئے (ا) تو سلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد علیہ ابن ولیدکوا بنا سالا ربنالیا۔
اس دفت مسلمان چاروں طرف سے نرنجے میں آ چکے تھے اور بیشتر لفکری اپنے تین مایہ ناز سیدسالاروں کی کیے بعد دیگرے شہادت سے دل شکتہ ہو چکے تھے ،گر حضرت خالد کو قیادت ملے بی جنگ کا یا نسہ پلٹ گیا۔

حضرت خالدٌ کی ہے مثال شجاعت اور حریف کو چکرادینے والی تد ابیرنے دہمن کے چھڑا دیئے اور مسلمان گھیرا تو ژکر ہا ہر نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دن حضرت خالدٌ نے ایسی مجیرالعقول شمشیرزنی کا مظاہرہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں کیے بعد دیگرے سات تکواریں ٹوٹ کئیں!

اُ دھرمدینہ منورہ میں جانِ دوعالم علیہ میں میں جائے منبر پر کھڑے اس جنگ کا آئکھوں دیکھا حال بیان کررہے تھے۔نرگسیں آئکھیں اشکبارتھیں اور آپ فر مارے تھے۔ د'اب زیدلژر ہاہے---لو، وہ شہید ہوگیا۔اب جعفر معرکد آز ماہے---وہ بھی

ہب رمیر رہا ہے۔۔۔وہ بی شہادت پا گیا۔ ابعبداللہ نے علم اٹھایا ہے۔۔۔وہ بھی راہِ خدا میں ثار ہوگیا۔ اب خالد نے کمان سنجالی ہے۔۔۔وہ اللہ کا بہترین بندہ ہے اور اللہ کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہے۔اس کے ہاتھ یراللہ تعالی نے فتح نصیب فر مادی ہے۔''

جنگ کے بعد

لڑائی ختم ہوگئ تو ایک صحابی جان دو عالم علی کے لئے اللہ کا است مطلع کرنے کے لئے باقی لشکر سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ۔ جات کے اللہ میں میں میں میں میں ہوتا ہم علی ہے ۔۔۔'' وہاں کے حالات تم بیان کروگے یا جان دو عالم علیہ کے ان سے آپو جھا۔۔۔'' وہاں کے حالات تم بیان کروگے یا

(۱) حضرت زیڈ، حضرت جعفرطیارؓ، حضرت عبداللّٰداین رواحہؓ کے حالاتِ زندگی علی التر تیب جلد اول، ص ۱۵، ص ۲۳۳، ص ۳۱۷ پر حاشیہ میں گز رہکے ہیں۔اگر آ پ ان کے آخری لمحات کی تفصیل جا نتا چاہیں اوران کی ایمان افروزشہا دنوں کے دلولہ انگیز انداز دیکھناچاہیں تو ان صفحات کا ضرورمطالعہ فر ما ہے!

صحابی نے عرض کی --- ' یارسول الله! آپ ہی بیان فر ماد یجتے! '' چنانچہ جانِ دوعالم عَلَيْقَةً نے ايک ايک واقعہ پوري تفصيل ہے بتا ديا جے بن كروہ صحابی عرض گزار ہوئے---'' یارسول اللہ!اس ذات کی قتم ،جس نے آپ کوچق کے ساتھ بھیجا ہے، آ پ نے تمام واقعات حرف بحرف سحج بیان فرمائے ہیں، واقعی آ پ اللہ کے سچے

چونکہ اس غزوے میں جانِ دو عالم علیہ کے تین انتہائی پیارے اور جہتے صحالی فردوس بریں کی جانب پرواز کر گئے تھے اس لئے آپ ان کی جدائی ہے بے حدا فسردہ و عملین تھے۔گرصرف تین ہزارآ دمیوں نے لاکھوں کا منہ پھیر کراپیا جیرت انگیز کا رنا مہانجا م دیا تھا کہ جب بیشکرواپس آیا تو جانِ دوعالم <del>علیقہ</del> اس کے استقبال کے لئے مدینہ منورہ سے با ہرتشریف لائے اور حضرت خالہ کی بہترین کارکردگی پران کی بہت تعریف فرمائی۔(۱)

(۱) حفرت فالدعة ك حالات زندگى بيان كرنے كے لئے ايك مبسوط كتاب جاہے - ٢ ہم تار کین سیدالور ی کوان کے چیدہ چیدہ کارنا موں سے انشاء اللہ ضرورآ گاہ کریں ہے۔

حضرت غاللا کا باپ ولید قریش کےمعروف سرداروں میں سے ایک تھا۔ باپ تو دولتِ اسلام ے بہرہ یاب نہ ہوسکا ؛ البت بینے کو الله تعالى نے بيسعادت نصيب فرمائى كه ٢ هكو بارگاه نبوى ميں حاضر ہوكرمشرف باسلام ہو گئے۔ان كے اسلام لانے سے كلفن اسلام پر ايك نئ بہار آ حمق تسخير عالم ك جذبات تو پہلے ہی ہے اہل ایمان کے دلوں میں موجزن تھے، گر حضرت خالد ہے شریک قافلہ ہونے ہے ان میں مزید شدت وحدت پیدا ہوگئی اور اس عظیم قائد کی کمان میں مجاہدین نے ایسے ایسے کارنا ہے انجام ویے کہ شرق ومغرب میں ایک تہلکہ مچے گیا اور خالد ؓ کا نام فتح کی منانت بن گیا ۔شمشیرزنی میں ان کا کوئی ٹانی نہ تھا۔ان کے ہاتھ میں کیے بعد د گرے کئ فولا دی تکواریں ٹوٹ جاتیں ،گران کے باز و کی تو ا تا ئیوں میں کوئی کی نہ آتی۔ بڑے بڑے معرکہ آ زماان کا نام من کر کا بینے لگ جاتے اور مقابلے ہے گریز کی راہیں تلاش کرنے ملتے ۔ مجموعی طور پر جن چھوٹے بڑے معرکوں میں انہوں نے فتو حات حاصل کیس ان 🍲





## سريه ذات السلاسل

مدینه منوره سے تقریباً دس دن کی مسافت پرایک علاقه تھا، جس میں ریتلے ٹیلوں

کے نام کھنے کے لئے بھی ایک طویل فہرست ترتیب دینی پردتی ہے۔ مختفریہ کدان کو ہرمعرے میں کامیابی حاصل ہوئی اوران کی پوری زندگی فکست و پسیائی کے داغ ہے بیسریاک وصاف رہی ۔غز وہ مونہ کا واقعہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔اس کے علاوہ فتح کمہاورغز وہ حنین میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے اور جان دو عالم ﷺ کے وصال کے بعد تو انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دشمنانِ دین کی سرکو بی کے لئے وقف کر دیا۔ مرتدین عرب ہوں یا جھوٹے مدعیانِ نبوت، ایرانی ہوں یاروی وشای ، اللہ کی تکوارسب پر برق بے امال بن کرگری اور راوحق کی جرر کاوٹ کوخا مشر کرگئی۔

قارئین کرام! سیدالوڑی کے صفحات اس رجل عظیم کے کارنا موں کا احاط کرنے ہے قاصر ہیں ۔اگر آ پ کوشوق ہوتو حضرت خالد کی متعد دسوانح عمریا ل طبع شدہ موجود ہیں ۔ان کا مطالعہ سیجئے ۔ہم تو صرف انتابتانا جاہیج ہیں کہ معنرت خالد کی اس غیرمعمو لی شجاعت وبسالت کا راز کیا تھا!؟

اس کی پہلی وجدتو میتھی کہ حضرت خالد گواہینے رب پر کامل یقین واعما دفھا۔ اس غیرمتزلزل یقین کامعجزہ تھا کہ زہم ہلا ہل نے آپ پرمطلقاً کوئی اثر نہ کیا۔ یہ جیران کن واقعہ جنگ جیرہ میں چیش آیا، جب الل جیرہ کئی دن کے محاصرے سے نگ آ کرصلے پر آ مادہ ہو گئے۔اہل جیرہ کی طرف سے صلح کے ندا کرات كرنے كے لئے جو وفد آيا، اس كا قائد عبدائس تھا۔ دوران تفتگو حضرت خالد بے ديكھا كەعبدائس نے ہاتھ میں ایک پڑیا بکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے عبد اسے سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ " بیانتا کی زودا ژنهر بے۔"عبدالسے نے جواب دیا۔

"اس كوكول ساتھ لئے كارتے ہو؟" انہوں نے يو چھا۔

عبدالمسے نے کہا---" دراصل میری قوم کو مجھ پرحدے زیادہ اعتاد ہے اور مجھے صلے کے لئے ہیجتے وقت ان کو یقین تھا کہ میں صلح کرانے میں ضرور کا میاب ہو جا دُن گا۔ میں اپنی قوم کے اعتا د کوٹنیس نہیں پہنچانا جا ہتا اس لئے بیز ہرساتھ لے آیا ہوں، تا کہ اگر صلح کی تفتگونا کام ہوجائے تو میں زبر کھا کر خود کشی کرلوں اور اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ورسوا ہونے سے نی ساؤں۔ " سيدالوري، جلد دوم ٢٣٩ خباب، صلح تا فتح

کے کئی سلسلے تھیلے ہوئے تھے۔ای مناسبت ہے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا تھا، یعنی ریکتانی سلسلوں والی سرز مین - وہاں قبیلہ قضاعہ کی کئی شاخیس آبادتھیں - جان دوعالم عظی کواطلاع ملی

حفرت خالد " نے کہا --- " میتم نے ایک نضول کام کیا ہے۔ کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب تک وہ وفت نہ آ جائے کو کی مخص مرنہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ مَا تَحَانَ لِنَفْسِ أَنْ

تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِعَابًا مُؤَجِّلاً يعنى كوئى انسان بهى الله ك علم ك بغير نيس مرسكا اور برايك ك

موت كاونت يبلي ب لكهاجا چكاب-"

اس کے بعد انہوں نے عبداکسے سے زہر کی پڑیالی اور --- بیشم الله رُبِّ اللاَرْضِ وَالسَّمَآءِ الَّذِي لَايَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيَّةً فِي الْآرُضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُوَالسُّمِيعُ البَصِيْرُ --- برُه كرسب كرما مضماد كاماداد بركماليا-

عبدامسے اس زہر کی مولناک نیزی سے پوری طرح آگاہ تھا، اس کئے اس کو یقین تھا کہ مسلمانوں کا سالا رابھی ہے دم ہوکر کر پڑے گا اور مرجائے گار گر جب کافی دیرگز رگئی اور حضرت خالد کو کچھ نہ ہوًا تو عبدائسے سمیت تمام ندا کراتی جماعت پر دہشت طاری ہوگئی اور وہ لوگ مزید گفتگو کئے بغیر

عبدائسي نے اہل جرہ کو پہ جرت انگیز واقعہ سایا اور کہا کدان لوگوں سے مقابلہ کرناممکن نہیں ہے،اس لئے ہمیں چاہئے کہ وہ جوہمی شرا نط عائد کریں،ان کو بے چون و چراتشلیم کرلیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ندؤ الیں ۔

سب نے عبدامسے کی تا ئید کی اورمسلمانوں کی عائد کروہ تمام شرطیں مان کرصلح کرلی۔

حصرت خالد کی محیرالعقول کا میابیوں میں بڑا حصدان کے ولولہ انگیز خطبات کا بھی ہے۔ان کی آتش نوائی ہے مجاہدین کے دل جوش و جذبے ہے بھر جاتے اور وہ کٹ مرنے کے لئے بے تاب و بے قرار ہوجائے۔ جہاد وشہادت اور اللہ کی امداد وتصرت ہے متعلق تمام آبات واحادیث ان کواز برتھیں اور

دوران تقریراس خوبصورتی اورموز دنیت ہان کے حوالے دیتے کدایک سال بندھ جاتا اور سامعین مسحور

ملاحظہ فرمائے ان کی چند تقریروں سے ایمان افروز اور دل گرما دینے والے اقتباسات۔ 🖘

سيدالوزي، جلد دوم ٢٠٠٠ حسلع تا فتح

که وه لوگ جنگ کی زبردست تیاریال کررہے ہیں اور مدینه پرحملہ کرنے کا اراد ہ رکھتے ہیں۔ ان کی سرکو بی کے لئے جان دوعالم علیہ نے تین سوا فراد پرمشتمل مجاہدین کا دستہ تیار کیا اور ان كى قيادت كے لئے حضرت عمرد ابن عاص كو منتخب فرمايا۔ حضرت عمرة اس اعزاز نے

#### تقرير نمبر [۱]

بی تقریرانہوں نے اس وقت کی تھی جب اہل اسلام مسیلمہ کذاب کے سامنے صف آ را تھے اور صلح ومصالحت کی تمام کوششیں نا کام ہو چکی تھیں۔

" مجابد من اسلام الم كومعلوم أى ب كه بم في مسلمه كوسمجان كى بهت كوشش كى ب اور وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ كَ مطابق اپنا فرض بخونی ادا كرويا ہے۔ليكن مسيلمه كثرت فوج كے باعث پچھايسا سرکش ہور ہاہے کہاس نے ہماری زمی و ملاطفت کو ہماری بز د لی پرمحمول کیا اور آخر کارا پی فوج کور تیب دے کر ہمارے سامنے لا کھڑا کیا اور اب کوئی دم میں حملہ کیا چا ہتا ہے۔ و واسلام کے استیصال پر تلاہؤ ا ہے ا در تو حید در سالت کو دنیا ہے ہمیشہ کے لئے مثادینا چاہتا ہے۔ مجھے تمہاری غیرت اسلامی ہے قوی امید ہے كةتم سب اب ان مبارك باتحول سے جوآ تخضرت علي الله الله الله عنوب رضوان كاشرف حاصل كر كے بارگاہ ایز دی سے رَضِی اللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُواْعَنُهُ كا مبارك خطاب حاصل كر يكے بيں اور پيشتر ازيں بار ہا اسلای تکوار کے جو ہر دکھا دکھا کراعلائے کلمۃ الحق کر پچکے ہیں۔ آج بھی حسب دستور وَ قَائِلُو ُ هُمْ حَتْمی لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِللهِ (ان كافرول اورمشركول سے يهال تك از وكرخوا في مث جائے اور ا یک اللہ ہی کا دین ہو جائے۔ ) کے مطابق کفر وشرک کو پیخ وین ہے اکھاڑوو کے اور فریان ایز دی فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُمُوْهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيِّنَا (ال کا فروں اور مشرکوں کو پکڑواور انہیں جہاں کہیں یا وَ قِمْلَ کر ڈالو، ہم نے تنہیں ان پر واضح غلبہ دیا ہے۔ ) کی بدل و جان تغییل کر کے اپنے ان بے گناہ بھائیوں کے خون کا انقام لے کر، جن کوصرف اسلام نہ جھوڑنے كے جرم ميں انواع واقسام كے عذاب وے دے كرشهيد كيا كيا ہے بْيرِ بُدُ اللهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِوَا لُكَافِرِيْنَ ٧ لِيُحِقُّ الْحَقِّ وَيُبْطِلَ الْيَاطِلَ وَ لَوْكَرِهَ الْمُجُرِمُونَ (ضراعٍ بتا ب کہ دیمین حق کواینے عکم سے ٹابت کردے ، تا کہ دین اسلام کو غالب کرے اور کفر و شرک کو باطل کرے ، جا ہے دشمن اس کو پرانصور کریں ) کی صداقت کو ٹابت کر دکھا ؤ کے اور دنیا پر ٹابت کر دو کے 🖜

سرفراز ہونے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علي في ميري طرف بيغام بهيجا كها پناسامان سفراوراسلجه لي كرآجا وُ!

کہ پُر خلوص مجاہدین کے جوش کو دنیا کی کوئی طاقت دبانہیں سکتی اور نہ ہی دنیا کی کوئی قوم ان کو مغلوب کرسکتی ہے۔اگر چہ بمقابلہ وشمن تمہاری جمعیت بہت قلیل ہے لیکن یا در کھو! کہ فتح و فخست ، کثر ت وقلت پر مخصر نہیں ہے؛ بلکہ فتح یا فکاست اللہ تعالی کے ہی قبضہ واختیار میں ہےاوراللہ تعالی اپنے پاک رسول کی معروت حمهميں بتلا چکا ہے کہ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْغَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (فَحَ اللہ تعالٰی کی ہی طرف ہے ہ، جوسب پرغالب ہے حکمت والا۔) تم آج سے پہلے کی بار باد جود نہا یت قلیل تعداد ہونے کے بے ثار د شمنوں پر نمایاں فتو حات حاصل کر پچکے ہو۔ پس تم دشمن کی کثر ت کو خیال میں نہ لا ڈاورا ستقلال اورصر کے ساتھ میدان قال میں مضوطی سے قدم جمائے رکھو۔" إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِوِيْنَ" كے مطابق الله تعالى ضرور تہارے ساتھ ہوگا اور چونکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لئے تیار ہوئے ہواور اس کے پاک دين يرجانوں كو قربان كرنے كے لئے رضا مند ہو، اس لئے اللہ تعالى وَ لَيَنْصُونَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ١٠ اللهُ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (جوالله کی مدد کرتا ہے الله ضروراس کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تو ی اور غالب ہے۔) کے مطابق حمہیں ضرور فتح ونصرت عطا کر یگا۔

ا عِنْ آتًا ومولا جناب رسالت ما ب عَلِينَا كَ عَرْمان لَا يَزَالُ هلذَا الدِّينُ ظَاهِرًا عَلَى كُلِّ مَنْ عَادَاهُ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَهُلُهُ طَاهِرُونَ (فرايا بِرسول عَلِينَةً نَ كَدوين اسلام ا پنے ہر مخالف پر تا قیام قیامت ہمیشہ غالب رہے گا۔۔۔ پریفین رکھو ہم مجھی شکست نہیں اٹھا سکتے ۔ پس دشمن کی کثرت یا قلت تمهاری نظروں میں بےحقیقت ہونی چاہئے ۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت تم سب پر عیاں ہے، جوالک تجارت ہے جس میں دونوں طرح فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مر گئے تو شہید ہو کر انڈ تعالیٰ کے مہمان اور جو زندہ رہے تو غازی کا معزز خطاب۔اب اخیر میں عنایت یز دانی کے بعد تمہاری غیرت اسلامی اور قوت یاز و پر بھروسدر کھتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا گوہول کہ رَبُّنا اَفَرِ غَ عَلَيْنا صَبُرًا وَ ثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. " ٣٥

TOTAL TOTAL CONTROL OF THE CONTROL O

میں حب ارشاد تیار ہو کر حاضر خدمت ہؤ او آ ب نے فر مایا ° 'عُمر و! میں متہیں اس مہم کا قائد بنا رہا ہوں ، اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ تنہیں مالِ غنیمت بھی عطا فر مائے گا اور بخیریت واپس بھی لائے گا۔''

#### تقرير نمبر[٢]

ر دمیوں سے مقابلے کے دوران ایک رومی سر دار بابان نے پیش کش کی کد آپ لوگ ایک کروڑ پنیٹھ لا کھروپیہ لے لیں اور واپس چلے جا کیں تو اس کو جواب دیتے ہوئے حضرت خالد محمویا ہوئے۔ " تمهارا به کہنا کہ ایک کروڑ پینے شھ لا کھ کی رقم اور مفتو حد علاقہ لے کر آئندہ کے لئے حدود روم

میں وخل ندو سے کا اقرار نامد کھندیں ، اس کی نسبت میں یہی کہوں گا کرتم بیلا کے کسی و نیا پرست تو م کو د ہے سكتے ہواور دنیا پرست توم بی اس بعرے بیں آسكتی ہے ؛ جبكه مسلمان کسی دنیاوی غرض کے لئے شمشير بكف خييں ہوے ہيں ،ان كا واحد مقصدا شاعب توحيد اللي جاور رَجُلَ بُريدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبُسَغِيُ مِنُ عَوَ ضِ الدُّنْيَا لا أَجُولُه 'كِمطابق جِحْف اغراض دنياوي كے ليے شمشير بكف ہوا سلام اس كو نعمائے البیاور اب جہادے محروم رکھ کراس کومفسد قرار دیتا ہے اور اللہ تعالی ایے مخصول سے إِنَّ اللّٰهُ لَا يُجِبُ المُمْفَسِدِينَ فرمات موس بيزارى ظاهر كرتا ب\_ پى اگرتم فزائن روم بى نبين ؛ بكدمارى جہان کے خزانے ہمیں پیش کردوتو ہم ان کی طرف آ کھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔اس لئے تم اپنی اس دولت اور ملک کواپنے پاس ہی رکھو۔ ہمیں ان میں سے کسی کی بھی خوا ہش نہیں ہے۔ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کردے اور جس سے جاہے چھین لے۔ ہمار افتصر مدعا صرف اسلام، جزیر اور تکو اریش مرکوز ہے۔سب سے بہتر بھی ہے کہ اسلام قبول کر کے نجات اخروی حاصل کرلو، یا اطاعت اختیار کر کے جزيها واكرو، ورنه تلوار تو موجود على ب- حَشَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيُوالْحَاكِمِينَ. عارب تمہارے درمیان اللہ تعالی فیصلہ کردے گا اور دہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔''

#### تقریر نمبر[۳]

رومی عیسائی تھے اور عیسائی اہل کتاب ہیں۔ای لئے روم اور ایران کی لڑائی میں مسلمانوں کی بجدرد بال رومیوں کے ساتھ تھیں۔اب مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیوں ہے آھیا تو حضرت خالد نے 🖜

میں نے عرض کی --- یارسول اللہ! میں مال ود ولت کے لئے تو اسلام نہیں لایا ہوں ۔'' قرمايا ---"نِعُمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّبِحُلِ الصَّالِحِ." (الحِجابال، اليحَصَّة وى (-47,052 2

منا سب سمجها که مسلمانو ل پرواضح کردیا جا ہے کہ عیسائی بھی ای طرح کا فر ہیں جس طرح ہاتی غیرمسلم -ادر ان کے ساتھ لڑنا بھی ای طرح جہاد ہے، جیسے دیگر غیر مسلموں کے ساتھ لڑنا۔ چنانچی آپ نے ارشا دفر مایا ''اگر چہ عیسائی لوگ حضرت میج القیلا کے پیرو ہیں الیکن اول تو انہوں نے تعلیم انجیلی کو اس قدر من كرديا ب كرتو حيد كانام ونشان باتى نهيس رہنے ويا اور سيح الظيمة كوخدا كا بينا بناكر قُلُ هُوَ اللهُ أحّدُ ط اَللهُ الصَّمَدُ ولَمْ مَلِدُ وَلَمْ يُؤلَدُ و وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ ' كُفُوا اَحَدُه كَ بِاك موعدان تعليم كر خلاف غلط عقیدہ پھیلا رہے ہیں اور خودمشرک و کافرین کر دوسرول کو بھی گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ دوسرے چونکہ حارے آتا حضرت محمد عطی ، خاتم النہین اور ناتخ جملہ ادیان ہیں ،اس کے ان کی پیروی برفر وبشر پر لازم و وا جب ہے اور نہ ماننے والا گمراہ اور کا فرہے جس کو قیامت کے دن ہمیشہ کے لئے عذاب الیم بھکتنا پڑے گا۔ چونکہ دیگر منکرین کی طرح میسائیوں نے بھی پیٹمبرے انکار کیا ہے، اس لئے اللہ تعالی ان کو بھی دوسرے کا فروں کی طرح ذکیل ورسوا کرے گا۔صرف تمہاری ٹابت قدمی اور سچے اسلامی جوش کی ضرورت ہے۔

مخالفین کی کثرت ہے ڈرکر حوصلہ ہار دینا شان جواں مردی سے بعید ہے، کیونکہ فتح و تحکست قبضهٔ قدرت میں ہے اور قدرت نے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ یا در کھو کہ موت کا ایک دن مقرر ہ،اس ہے آ مے میجھے نہیں ہوسکتا۔ اگر تمہاری موت میدان جنگ میں مقدر ہو چک ہے تو تم لا کھ کوشش کرو،کسی اورطرح تم نہیں مریکتے اوراگر تمہاری موت اورطرح پر واقع ہونی ہے تو تکواروں کی دھاراور تیروں کی ہوچھاڑ بھی تم کو ذرہ بھرزخم نہیں پہنچا عمتی اور زہے قسمت اس خوش نصیب شہادت کی موت مرنے والے كے، جس كوموت كے بعدو آلا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا وَ بَلُ اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ مِ كَ مَطَائِقَ ابدى زندگى عاصل بواور لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ ۚ يَحْزَنُونَ كَا مصداق بن جائے \_ پس تم بھی إنَّ اللهُ الشُعَراى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسْهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يْفَانِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ كِمطابق جنت كِخريدار بن جادَاور دشِّن كو جنَّا دوكهاس كَى كثرت ، 🖘

# سِحان الله! کیا شان ہے، حفزت عمرةً کی ---! زبانِ نبوت ہے'' رجل صالح'' کالقب پایااور کامیا بی و بخیریت واپسی کامژ د ه بھی \_

اس کی شان ، اس کی شوکت وعظمت اور اس کاعمدہ سے عمد ہ سامان حرب سب پچھے ہماری نظروں میں بچے اور بے وقعت ہے ، ان یا تو ل ہے ہم مرعوب ہیں ہوسکتے ۔ ''

ذ ات البی پر کائل اعماد اور اس کے وعد ہ نصرت و فتح پر کھمل بقین کے علاوہ حضرت خاند کی کامیا بی كابيزا سبب ووعظيم الشان خطاب تقاجوانبيس بارگا ورسالت سے عطابؤ اتھا۔ یعنی متیفٹ اہلہ ---اللہ کی تکوار کو بھلا کیے فکست ہو علی ہے؟ اور جس ذات اقدی سے میہ خطاب ملاتھا، اس کے ساتھ حضرت خالد گی عقیدت کا بدعالم تھا کداپی تمام کا میابیوں کوان مبارک بالوں کا صدقہ بچھتے تھے جن کوانہوں نے اپنی ٹوپی میں ی رکھاتھا۔ایک مرتبہ وہ ٹو پی میدانِ کارزار میں گرگئ تو حضرت غالدؓ نے جان جوتھم میں ڈال کراس کو تلاش کیااور فرمایا کہ میری فتو حات کا سبب بیٹوپی ہے ، کیونکہ اس میں میرے آتا کے چند بال محفوظ میں۔

ا پنی تمام تر شجاعت و بہادری اورجہ ورولیری کے باوجود انکسار و تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب فاروق اعظم ؓ نے ان کومعزول کر کےان کی جگہ حضرت ابوعبیدہ ؓ کوسپہ سالا رمقرر کیا تو ان کی جبین پراوٹی می شكن بھى نەآئى اور فرمايا ---'' ميرا كام راہ خدا ميں لڑنا ہے،خواہ سالا ركى حيثيت ہے ہويامعمولي سيا ہى کی حیثیت ہے۔'' پھر آخر تک حضرت ابوعبید ڈکی قیادت میں لڑتے رہے اور ان کے تمام احکام کی دل و جان سے اطاعت کرتے رہے۔

حضرت عمرٌ نے ایسے بےمثال سالا رکو کیوں معزول کر دیا تھا --- ؟مؤ رفیین نے اس کےمتعد د اسباب بیان کے ہیں الین شانِ صحابہ اور مزاج فارد قی کو مدنظر رکھتے ہوئے قرین قیاس سب یمی ہے کہ حضرت خالد کی مسلسل کا میابیوں کی بنا پر عام لوگوں کے ذہن میں یہ خیال جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ بیرتمام فتو حات حضرت خالد کی وجہ ہے ہور ہی ہیں ؛ جبکہ حضرت عمر کی رائے میں کا میابی کا سب صرف اور صرف اسلام تھا، نہ کہ کوئی خاص مخض ۔ جو تو میں شخصیت پرتی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں ، وہ جلد ہی نا کامیوں ہے وو چار ہونے لگتی ہیں کیونکہ کوئی شخص بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مُحلُّ مّنَ عَلَيْهَا فَانِ. اگر کا میا ہیول کا سب کسی ایک شخص کوفرض کرلیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی و فات کے بعد ولو لے سر دیرہ جائیں گے 🖘 جهادی اخزای ۸ ھے کو حضرت عمر و مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے ذات السلاسل کی طرف روانہ ہوئے۔ دخمن کو بے خبر رکھنے کے لئے صرف رات کوسفر کرتے تھے اور ون کو کہیں حپیب رہتے تھے۔ جب منزلِ مقصود کے قریب پہنچےتو اطلاع ملی کہ دخمن کی تعداد بہت زیادہ

اور پیش قیدمیاں رک جا کیں گی۔حضرت خالد تو پھر بھی ایک صحابی تنے ،غز و ؤاحد کے دوران خود جانِ دو عالم علی کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بہت سے اہل ایمان حو صلے ہار پیٹھےاورلا ائی ہے وستکش ہو گئے ۔اللہ تعالیٰ کویہ بات نا گوارگز ری اورارشا دفر مایا

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوٰلُ قَدْ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ء اَفَإِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْفَلَبُتُمُ عَلَى أَعْفَابِكُمْ ما (نہیں ہیں محر، محرایک رسول۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر بچکے ہیں، پھرا گرمحد و فات پا جائیں یا شہید ہوجا کمی تو کیاتم اپنی ایز یوں کے بل پھر جاؤے؟!)

حضرت عمر کے خیال میں حضرت خالد ؓ اپنے تمام کمالات کے با دصف ایک فانی انسان تھے۔ جبکہ اسلام ایک مستقل اور ابدی نظر ہے ہے۔اس لئے وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی والہانہ محبتیں اور عقید تیں نظریے کے ساتھ وابستہ ہوں ، نہ کداشخاص کے ساتھ۔

ہدا یک تاریخ<mark>ی حقیقت ہے کہ حضرت خالد ؓ کی معزو لی سے فتو حات میں مطلق کو ئی کمی نہیں آئی \_</mark> اسلام کالیل ہے کراں پہلے ہی کی طرح بڑھتار ہا، بھیلتار ہااور کا مرانیاں اس کے قدم چومتی رہیں۔ ۲۱ ھو کو اپنے مفتوح ملک شام کے ایک تصبے حص میں انہوں نے وفات پائی۔ بوتت وصال بہت آ زردہ خاطر منے کے چنگوں کے دوران مشکل ترین لحات میں منیں نے اپنے آپ کو پیش پیش رکھا، تا کہ شہادت کی سعادت حاصل کرسکوں بھرافسوس کہ میری بیخواہش بوری ندہوئی اور آج میں جارپائی پر مرر ہاہوں۔

حضرت خالدٌ کی آ رز و نے شہادت بجاء گر دشمنوں کے ہاتھوں ان کا مارا جانا سیف اللہ کے لقب ے مطابقت جیس رکھتا --- انشد کی تکوار کوانشد کے وشمن تو ژوالیس ---! ناممکن ، قطعاً ناممکن \_ ہاں! جس کی تلوار ہواس کوحق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی تلوار کو نیام میں بند کردے۔ تقریباً سولہ سال تک دشمنانِ اسلام پر بجلیال گرانے کی بعد ۲۱ ھیں بیششیر برال ہمیشہ کے لئے برزخ کی نیام میں مستور ہوگئی۔ ہے،اس لئے تین سوآ دی مقابلے کے لئے ناکافی ہیں۔ چنانچے حضرت عمروؓ نے ایک قاصد کے ذریعے جانِ دوعالم علی کھورت حال ہے مطلع کیااور کمک جیجنے کی درخواست کی۔

چانِ دو عالم ﷺ نے حضرت ابوعبیدہ ابن الجراحؓ کی کمان میں مزید دوسوا فرا د بھیج دیئے۔اس دیتے میں حفزت ابو بکر ؓاور حفزت عمرؓ جیسے ا کابرین بھی شامل تھے۔

حضرت ابوعبید گاکورخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علیہ نے ان کونھیحت کی کہ ''عمروکی مدوکرنا متحدر منااورآ پس میں اختلاف نه کرنا۔''

لیکن جب بیلوگ حفزت عمروؓ کے ساتھ جا کر ملے تو پہلے ہی مرحلے میں اختلاف رونما ہوگیا؟ تا ہم جانِ دوعالم علیہ کی خصوصی ہدایات کے پیش نظر بات بردھنے نہ یا گی۔

مؤابوں كەنماز كاوقت آياتو حفرت ابوعبيدة امامت كرنے كے لئے تيار ہو گئے۔

حضرت عمرة نے کہا --- '' امامت میں کروں گا ، کیونکہ امامت کا حفد ارامیر ہوتا ہے اور اس الشكركا اميررسول الله علي في مجھے بنايا ہے۔"

حضرت ابوعبیدہؓ نے کہا---''یہ بات نہیں ہے؛ بلکہتم اپنے دیتے کےامیر ہواور میں این دیے کا۔''

حضرت عمرةً نے کہا ---''اس پوری مہم کا بحیثیتِ مجموعی قائد میں ہی ہوں، آپ لوگوں کوتو صرف میری مدد کے لئے بھیجا گیا ہے۔''

حضرت ابوعبيدة نے بات بڑھانا مناسب نہ مجھا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے تھکم دیا ہے کہ آ لیس میں اختلاف نہ کرنا ،اس لئے جیسے تم کہو گے ای طرح کروں گا۔ حضرت عمروٌ نے کہا---' و پھر تہہیں سے سلیم کرنا پڑے گا کہ امیر لشکر صرف میں ہول۔'' حضرت ابوعبيد ہ نے کہا---'' چلو یونہی ہی!''

اس طرح حضرت ابوعبیدہ کی بےنفسی کے سبب معاملہ طے ہوگیا اور الجھاہؤ امسکلہ سلجھ گیا۔(۱)





# چند مزید اختلافات

ان دنوں شدید سردی تھی۔ رات آئی تو سردی میں اضافہ ہو گیا اور کھلے صحراء میں

معمولی مسئلے میں کیوں ایک ووسرے ہے الجھ پڑے ---؟ امامت ابوعبید ڈاکرا ئیں یا عمر ڈابن العاص اس ے کیافرق پڑتا ہے۔۔۔؟

آ بے کی جرت بجاہے، لیکن اس کا سب ہے کہ ہم لوگ امامت کے مقام ومر ہے ہے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ہم جب امامت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہمن میں ---'' بیچارے دورکعت کے امام''--- آجاتے ہیں ،اس لئے ہم امامت کوایک معمولی مسئلہ مجھتے ہیں۔ جب کے قرنِ اوّل میں امامت كامطلب قوم كي امارت وقيادت بؤ اكرتا تھا۔

حضرت صدیق اکبر مکو جانِ دو عالم علی فضح نے اپنے آخری ایام میں امام ہی تو بنایا تھا، تکر اہل بصيرت اى وقت مجمه مح مح مح كم ورحقيقت آپ كوخلافت كامنصب عطاكرديا كيا ب-

ای لئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے صدیق اکبڑ کو دین کی سب ہے اہم عبادت لینی نماز میں ہماراامیرمقررفر مایا ،تو ہم نے امور دنیا میں بھی انہی کوا بناامیر بنالیا۔

حصرت ابوعبید ؓ نے جوموقف اختیار کیا تھا، وہ اصولی طور پرچیح نہیں تھا۔اگر حضرت عمر وَّان کی بات مان لینتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کشکر کی مجموعی کمان کوئی نہیں ہے۔ ایک حصے کا ایک امیر ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، دوسرے حصے کا دوسراامیر ہے ادروہ اپنی جگہ خودمختار ہے۔ کیا اس طرح کا غیر منضبط اور متحدہ کمان سے محروم لشکر کوئی بھی فتح حاصل کرسکتا ہے۔۔۔؟ نبیس ، قطعانہیں۔ ای لئے حضرت عمرة نے اپنے موقف پراصرار کیااوراس وقت تک اس پر ڈ نے رہے جب تک حضرت ابوعبیدہ نے ان کی امارت كوتتليم نبيل كرليا \_

یہ ایک اصولی مئلہ تھا، جس کو طعے کئے بغیر جنگ میں شرکت لا حاصل تھی ۔ در نہ جن ہستیوں کو بارگاورسالت سے اَلرَّ جُلُ الصَّالِح اور اَمِيْنُ هاذِهِ الْأُمَّة جيسے القاب عطاموے ہوں ، ان کے بارے میں کون پیضور کرسکتا ہے کہ وہ بلاوجہ الجھ پڑے ہوں گے!معاذ الله۔

آ ہے ،ان دونوں کی پرانوارزند گیوں ہے اکتماب نور کریں۔ 🐨

یڑے ہوئے مجاہدین تضخرنے لگے۔انہوں نے چاہا کہ آ گ جلا کرتا پیں اوراپے آپ کوگرم کرنے کی کوشش کریں ،گرحصرت عمر وُابن عاص نے بختی ہے منع کر دیااور فر مایا

## ا--- حضرت ابوعبيده 🐎

حضرت ابوعبيدةٌ كالصلى نام عامرتھا۔ اولين ايمان لانے والوں ميں سے ايک ہيں۔ بياس دور میں ایمان لائے تھے جب ایھی جانِ وو عالم علی کے دارارقم کواپٹی وعوت کا خفیہ مرکز نہیں بنایا تھا۔ پھرعمر بھر جانِ دو عالم علی کے جمر کاب رہے اور بدر سمیت تمام غز وات میں شامل رہے ۔اس وقت بھی ٹابت قدم رہے جب غزوة احد میں مشرکین نے پلٹ کرا جا تک حملہ کردیا تھااورلشکر اسلام تنز بتر ہوگیا تھا۔

حفزت صدیق اکبڑیمان فر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ عظیمی خی ہو گئے اور آپ کے رخمار پُر انوار میں آہنی خود کی دوکڑیاں ٹوٹ کر چنس کئیں تو میں بہت سرعت ہے آپ کی طرف بڑھا۔ اچا تک میں نے ویکھا کہ ایک اور مخص مشرقی سمت ہے بھی آپ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کی رفآر بہت تیز تھی۔ یوں لگنا تھا، جیسے اڑ کر آ رہا ہو۔ چنانچہ مجھ سے پہلے آ پ تک پہنچ گیا۔اب میں نے اس کو پہچان لیا، وہ ابوعبیدہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام پرسوال کرتا ہوں کہ رخسار میں دھنسی ہوئی کڑیاں مجھے نکالنے دیجئے! میں نے اجازت دے دی تو اس نے ایک کڑی کواپنے دانتوں سے پکڑ کر زور سے تھینچا۔ کڑی تو فکل آئی تکرا یوعبیدہ کا اپنا ایک وانت ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے دوسری کڑی کواس طرح ٹکالا اور اپنا دوسرا دانت بھی تو ژلیا۔اس طرح ابوعبیدہ عمر بحرکے لئے اَفَوَ م بُہو گیا۔

(اثرم اس مخفی کو کہتے ہیں،جس کے سامنے کے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔)

جانِ دو عالم عليه في في ان كو بار باا مين كا خطاب مرحمت فر مايا - ايك مرتبه ارشاد مؤ ا ---' 'آلا إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَّ آمِيْنًا وَآمِيْنُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ آبُوعُبَيْدَةُ ابْنُ الْجَرَاحِ. '' (آگاه رموك برني كم ساتھ ا یک امین ہو اگر تا ہے اور اس امت کا مین ادعبیدہ ابن جراح ہے۔ )

ا یک دفعہ یمن سے پھھ افراد جان دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی بھیج جوہمیں قرآن وسنت کی تعلیمات ہے آگاہ کرے۔ جانِ دو عالم علیہ نے حضرت ابوعبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا ---''اس کو لے جاؤ کیونکہ بیراس امت کا امین ہے۔ 🖘

''اگر کسی نے آگ جلائی تو میں اس کواٹھا کرآگ میں پھینک دوں گا۔'' اس ن بستہ موسم میں آگ جلانے ہے منع کرنا اکثر صحابہ کرام کو نا گوارگز را اور

طَلِهُ أَمِينُ طَلَّهِ الْأُمَّةِ.

ای طرح ایک بارنجران کے لوگوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس کوئی امانت دارآ دمی جیجئے۔ جان دوعالم علي في فرمايا

" لَا بَعَفَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ آمِيْنِ، حَقَّ آمِيْنِ، حَقَّ آمِيْنِ، ( مِن تَهار ب ياس جو فخص بھیجوں گا وہ ایباا مین ہوگا جیساحق ہے امین ہونے کا، جیساحق ہے امین ہونے کا، جیساحق ہے

صابراہ کو تجس ہوَ اکہ بیشرف کس کو ملے گا۔ پنۃ چلا کہ ابوعبید ڈکوان کے ہمراہ بھیجا جار ہاہے۔ یقینی امین ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کی نگا ہوں میں ان کی بہت قدر دمنزلت تھی۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت خالد کومعزول کیا تو اس عظیم منصب کامستحق حضرت ابوعبید اگوسمجھا اوران کوافواج اسلام كاسپرسالاربناديا\_

حضرت عمر کوتو ان پراتنا اعماد تھا کہ اپنی و فات ہے قبل جب انتخاب خلیفہ کے لئے مجلس شور کی نامر وفرمائي توصرت سے كما

" كاش! آج ابوعبيده زنده موتاتو مجص انتخاب خليفه كے لئے شوري بنانے كى ضرورت نه رِينَ ؛ بكه من بورے اعماد سے ابوعبیدہ كوظیفه نا مزدكر دیتا اور اگر جھے سے اللہ تعالیٰ ہے جہتا كه خلافت ك امانت کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تو میں جواب دیتا کدائ فخص کے حوالے، جس کو تیرے رسول نے امت كاامين قرارد ياتها-

افسوس کہ حضرت ابوعبیدہ اس وقت تک زندہ نہرہ سکے اور حضرت عمر کے دورِ خلافت میں ١٨ ه كوواصل تجنّ مو كئة - رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

#### ٢--- عمرو ابن العاص 🐡

عمروا بن عاص کاتعلق قریش کے خاندان بی اُمیہ ہے ہے۔ابتداہ میں اسلام کے بخت 🖜

فاروق اعظم نے صدیق اکبڑے ماس جا کرعمروا بن عاص کے آ مراندرویے کی شکایت کی۔ صدیق اکبڑنے کیا عمرہ جواب دیا ،انہوں نے فر مایا

'' رسول الله علي في تعروا بن عاص كواس مهم كا قائد بنايا بى اس لئے ہے كه ده حربی معاملات کو ہماری بنسب زیادہ بہتر سمجھتا ہے،اس کئے جیسے وہ کہتا ہے اس طرح کرو!"

خلاف تھے اور حبشہ ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لئے مشرکین نے جو وفد بھیجا تھااس کے قائد کی عضرو تھے۔ (واضح رہے کہ پر لفظ عَمْرو ہے اور وا دُزائد ہے۔ عُمُونْہیں۔) انہوں نے شاہِ حبشہ کومسلمانوں کی امداد ومفاونت ہے برگشتہ کرنے کی بہتیری کوششیں کیں، تمر حبشہ کا با دشاہ ان کی با توں میں نہ آیا اور اس وفد کونا کا م لوٹنا پڑا۔ (اس کی تفصیل ج ابس ۲۱۷ پر گزر چک ہے۔) اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔اس عرصے میں جانِ دو عالم علی جرت کرے مدینہ چلے گئے اور وہاں ا يك مضبوط اسلامي سلطنت كي بنيا در كاه دي ؟ تا جم مشركين مكه كويقين تفاكدا يك نه ايك دن جم سلما نو ل كا قلع قمع کرنے میں ضرور کا میاب ہوجا کیں گے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہزاروں جتن کر ڈالے، مگر جوں جوں وقت گزرتا حمیا، ان کی امیدیں دم تو ڑتی حمیں اورغز وہُ احزاب کی عبرتناک فکست کے بعد تو یہ بات یا لکل واضح ہوگئی کہ اب اسلام سے سیلی رواں کے آھے بند با ندھناممکن نہیں رہا۔عمرواس صورت حال ہے خاصے افسر وہ وممکین تھے۔ایک دن اپنے دوستوں کوجمع کیا ادران ہے کہا---''ساتھیو! تم و مکھے ہی رہے ہو کہ محمد کا سلسلہ روز بروز برحتا جار ہا ہے اور اس کورو کنے کی تمام کوششیں نا کام ہو چکی ہیں۔ اس لئے میراخیال ہے کہ ہم لوگ حبشہ چلے جا تھیں اور وہاں رہ کرحالات کا جائز ہ لیتے رہیں ۔اگر محمد کا میاب ہوگیا تو ہم وہیں بس جائیں ہے۔ کیونکہ محمد کامحکوم ہونے سے بہتر ہے کہ ہم شاہ صبشہ کی رعایا بن جائیں اور اگر ہماری قوم کوغلبہ حاصل ہوگیا تو پھر ہم مرضی کے مالک ہوں ہے۔ جی چا باتو وہاں رہیں مے ، ورنہ والیس

میتجویز سب کو پیندآئی اور تمام دوستوں نے اس کی تا ئید کی ۔عمر و نے کہا

'' پھرروا گگی کی تیاری کرواورشا وِحبشہ کے لئے تھا کف کا انتظام کرو \_خصوصاً سرکہ کا ، کیونکہ شاہِ

حبث کو یہاں کا مرکد بہت پندے۔

جب بیلوگ عبشہ پینچے تو ان دنو ل حضرت عمرٌ این امیضمر کی بھی جانِ دوعالم علی کے 🗨

رات کے وقت حضرت عمر وَّا بن عاص کو خسل کی ضرورت بڑ گئی۔شدید سردی کی وجہ سے شنڈے یانی سے عسل کرناممکن نہیں تھا اور پانی گرم کرنے کے لئے آگ جلانا

قاصد کی حیثیت سے جیشہ آئے ہوئے تھے۔عمرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بیل نجاثی سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھر کے قاصد کو ہمارے حوالے کردے، تا کہ ہم اسے قبل کردیں۔ کمدوالوں کو جب ہمارے اس کارنا سے کا پیدی چلے گاتو وہ بہت خوش ہوں سے کہ ہم نے محمد کا ایک پیغا مبر مارڈ الا ہے۔

چنانچیمرو نے شاوحبشہ کی مرخوب غذا ،سر کہ ساتھ لیا اور دریا پیشا ہی جیں حاضری دی۔ یا دشاہ بہت خوش ہؤ اعمر دکومرحبا کہااور پوچھا

'' دوست! مير ، ليَّ كونَي تخذيجي لائع ہو يانميں؟''

" كيون نيس شهنشا ومعظم! من آپ كے لئے بہت ساسر كدلا يا بول -"

یہ کہہ کرعمرو نے سرکہ اس کے سامنے پٹی کر دیا۔ بادشاہ بے حدمسر ور ہؤ ااور مکہ کا خالص سرکہ د کیچ کر اس کے منہ میں پانی بحرآیا۔ عمرو نے بادشاہ کوشادال وفر ھال دیکھا تو عرض مطلب کے لئے موقع مناسب جانا اور کہا۔ "--" حضور والا! ابھی ابھی ہمارے وشمن کا ایک قاصد در بار سے اٹھ کرعمیا ہے۔ اگر آ ب اس کو ہمارے حوالے کردیں تو ہم اسے قل کرنا چاہتے ہیں ، کیونکہ یہ جس شخص کا نمائندہ بن کرآیا ہے ، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے کئ آ دمی قل کرؤالے ہیں۔"

بین کر بادشاہ کو بخت غصر آیا اور اس نے اپنی ناک پرزور سے ہاتھ مارا۔ (شاید بیا ظہارِ تا راضگی کا کوئی طریقہ تھا۔) با دشاہ کو یوں غضبناک دیکھ کرعمرو پرخوف طاری ہوگیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا ''شہنشا مِعظم!اگر جھے معلوم ہوتا کہ آپ کو بیرمطالبہ اس قدرنا گوارگز رے گا تو میں ہرگز الیک

جمارت نهرتا۔"

بادشاہ نے کہا---'' کیاتم چاہے ہو کہ میں اس بستی کا قاصد تمہارے حوالے کر دوں جس پر ناموسِ اکبر (چریل امین) نازل ہوتا ہے--- وہی ناموس اکبر جو حضرت موک الظیھیٰ پراتر اکرتا تھا---؟ ''کیا ہیریج ہے؟''مجرونے پوچھا۔

" بإل عمرواتم بلاك موجا دَياس مين ذره برابركوئي شك فبين ہے۔ ميري ما توقو تم بھي 🖘

www.walaabah.org

ضروری تھا، جبکہ حضرت عمر ڈابن عاص آ گ جلانے کے قطعاً روا دارنہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے تیم کر کے مبلح کی نماز پڑھادی۔

اس کی پیروی کرلو۔اللہ کی فتم! وہ حق پر ہے اور اس کو اپنے تمام مخالفین پر اسی طرح غلبہ حاصل ہوگا جس طرح حضرت موی کوفرعون پر و کا تفایه "

(شاہ طبشہ کب مشرف با سلام ہوئے؟اس کی تفصیل جلدا ول ۲۳۷ پر گزر چکی ہے۔) اتنے بڑے یا دشاہ کو جان وو عالم میں کیا گئے کی تحریف میں رطب اللمان دیکھ کرعمروا بن عاص کے دل کی دنیابدل گئی۔ کہنے گلے

"شاو محرم اا كراجازت موتوين آب بى كے باتھ پراسلام قبول كرلوں ""

'' میتو بہت انچھی بات ہے۔'' بادشاہ نے کہااوراس وقت حفزت عمروؓ سے اسلام پر بیعت لے لی۔ الله اكبر! حضرت عمرة نے مكه اس لئے چھوڑ اٹھا كەجمە عنطیقة كى كاميا بى كىصورت میں ان كامحكوم نه بنتا پڑے اور سینئز وں میل دور حبشہ میں آ کرخود ہی محمر علیف کی غلامی کا طوق مکلے میں ڈال لیا۔ بلاشبہ ہدایت اللہ بی کے افتیار میں ہے، جے جا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے نواز دے۔

اسلام لانے کے بعد حبشہ میں رہنے کی کوئی ضرورت ندرہی ؛ بلکداب تو دل آتا ہے کوئین کے حضور حاضری کے لئے کچل رہا تھا۔ چنانچہ باوشاہ سے اجازت لی اور واپس چلے آئے ۔ مکہ کے قریب پہنچے تو حصرت خالد ؓ ہے ملا قات ہوگئی جو مدینہ کی طرف رواں تھے ۔حضرت عمر ہؓ نے پوچھا

"خالد! كدهرجارب مو؟"

حضرت خالدؓ نے جواب دیا '' ابوسلیمان! (حضرت عمروؓ کی کنیت) اب تو چق واضح ہو چکا ہے اوراس کی تمام علامات ظاہر ہوگئی ہیں۔ بلاشبہ تھ علیہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں تو اسلام لانے کی نیت ہے ان کے پاس جار ہا ہوں۔"

"أكربيه بات بي " حضرت عمرة في كها" تو مجهيجي ساتھ لے جلو \_ كيول كدمير ابھي يهي اراده ہے ." چنانچد دونوں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور بیعت مصطفیٰ سے مشرف ہو گئے۔ بیعت سے

پہلے دونوں نے مرض کی 🗨

ای دن مجاہدین نے وسمن پرحملہ کر دیا ، مگرلزائی کوئی خاص نہ ہوئی۔ کیونکہ دسمن ، مجاہدین کی پہلی یورش کی ہی تاب نہ لا سکے اور تتر ہتر ہوکر فرار ہو گئے۔صحابہ کرام ان کا تعاقب کرنا چاہتے تتے ،مگر حضرت عمر ڈابن عاص نے اس کی اجازت بھی نہ دی اور جنگ بند کرنے کا تھم دے دیا۔

'' یارسول اللہ! ہم اس شرط پر بیعت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سابقہ گناہ بخش دے۔'' جان دوعالم علی نے فرمایا ---''شرط کی کوئی ضر درت نہیں ۔اسلام لانے کے ساتھ ہی پہلے سب گناہ ازخود کا لعدم ہوجاتے ہیں۔''

دائر ہُ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر ڈین العاص کی جانِ دو عالم عظیہ کی نگا ہوں میں جو قدر ومنزلت تھی ،اس کا انداز ہ اس سے کر لیجئے کہ آپ نے انہیں سرید ذات السلاس کا امیر بنایا اور حضرت ابوعبیدہ ،حضرت ابو بکر ، اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کوان کے ماتحت کر دیا۔ بالیقین یہ بہت بزااعز از ہے۔

افسوس کہ بعض داستان گوشم کے راویوں نے ایسے جلیل القدرسپے سالا رادرعظیم المرتبہ صحابی کے گردار پر چھینٹے اڑانے کی کوشش کی ہے اور معرکہ صفین کے حوالے سے ان کی طرف بعض ناگفتنی با تیں منسوب کر دی ہیں۔ اگر ہمارے پاس گنجائش ہوتی تو ہم ان من گھڑت روایات کی قلعی کھول و یتے ، تمر سیدالوڑی کے صفحات اس کے متحمل نہیں ہو تکتے۔

حضرت عمر و ابن عاص فاتح مصر بھی ہیں۔ اس عظیم تاریخی شہر کو فتح کرنے ہیں انہوں نے جس مہارت و فراست کا ثبوت دیا ، اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ فتح کے بعد ان پر سے جیب وغریب انکشاف ہؤ اکہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا ہے اور جب تک ایک دو ثیر و اس کی جھینٹ پڑھانے کے لئے ایک نہایت دو ثیر و اس کی جھینٹ پڑھانے کے لئے ایک نہایت می خوبصورت اور پھر پور جوان لڑکی کو فتخب کرتے تھے۔ اسے کپڑوں اور زیورات سے دلہن کی طرح ہجاتے تھے۔ اسے کپڑوں اور زیورات سے دلہن کی طرح ہجاتے تھے اور اس کو دریا کے وصط بیں لے جا کر بٹھا و ہے تھے۔ چند ہی کھوں بعد دریا پورے زور شورے آتا تھا اور اس کو دہیا تا تھا۔ پھر پوراسال متو اتر بہتار ہتا تھا۔ دیس

عام صحابہ کرام کے خیال میں آگ جلانے سے منع کرنا بخسل کرنے کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھا دیٹا اور فکست خور دہ دشمن کا تعا قب کرنے کی اجازت نہ دیٹا،عمر ڈابن عاص

حضرت عمر قابن عاص کواس خالمانه اور فتیج رسم پرسخت افسوس ہؤ ااور انہوں نے الل معرکواس مروہ ورکت سے بیر کہ کر حکماروک دیا کہ اسلام ایس جابلاندرسوم کو یکسر فتم کرنے کے لئے آیا ہے۔ وقت مقرر پر حب معمول دریا خنگ ہونا شروع ہوگیا اور گرد ونواح کے لوگول نے نقل مکانی شروع کر دی، کیونکہ ان کی آ ب نوشی اور آ ب پاشی کا وا حد ذریعیہ وہی دریا تھا جوخشک ہونے کوتھاا وہرمتباول انظام كوئي نبيل تعاب

اس جیران کن صورت حال ہے حضرت عمر ڈابن عاص بخت پر بیٹان ہو گئے --- کسی ہے گناہ انسان کو قربانی کے نام پر قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تھا ادر بھینٹ دیتے بغیر دریانہیں چاتا تھا--- مربیکوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے ضروری سمجھا کددر بارخلافت سے رہنمائی حاصل کرلی جائے۔ چنا نچدانہوں نے چین آ مدہ حالات پوری تفصیل سے لکھ کراکی تیز رفار قاصد کے در معے فاروق اعظم کی خدمت میں بھیج دیئے۔ قاصد واپس آیا تو اس کے پاس فاروق اعظم کا شائل فرمان تھا، کیکن کس ك نام---؟ كيا حفزت عمر وابن عاص ك نام--- جنبين ؛ بلكه خود ورياك نام!!

الله الله! كيا دور تها كدا بير المؤمنين كاتكم بحروبرينا فذبوتا تفاا وركائنات كى كوئى شئے بھى ان كفرمان مرتاني نبيس كرسكي تقى!

فرمانِ فاروقی کامخضرمتن درج ذیل ہے

مِنْ عَبُدِاللهِ عُمَرَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إلى نِيل مِصْرٌ. أمًّا بَعُدًا فَإِنْ كُنْتَ نَجُرِى مِنْ قِبَلِكَ فَلا تَجُرِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجُرِيُكَ فَأَسْتَلُ اللهُ الْوَاحِدَ الْفَهَّارَ أَنْ يُجُرِيَكَ م (الله كے بندے عركى طرف سے جوامير المؤمنين ب، نيل معركى طرف! ا ما بعد! اگرتم اپنی مرضی ہے چلتے ہوتو بے شک مت چلوا درا گرحمہیں اللہ تعالی چلاتا ہے، تو میں اس واحد وقتها رانشہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہمیں جاری کردے۔) فاروقِ اعظم ﴿ فِي جِرايت كَامِ مَن كَمِيرا مِينِط وريا مِن وْال وياجائے۔حضرت عمر وّا بن عاص 🖜

کی ناپہند بدہ حرکتیں تھیں اور صحابہ در با پر رسالت میں ان کی شکایت کرنے کے لئے بے تاب سے ۔ چنا نچہ حضرت عمر قابن عاص نے جب فنح کی خوشخبری سنانے کے لئے ایک صحابی کو مدید منورہ بھیجا، تو اس صحابی نے بے کم و کاست تمام واقعات جانِ دو عالم علی ہے گوش کر ارکر دیے۔ بعد میں جب تمام مجاہدین مدینہ منورہ پنچ تو جانِ دو عالم علی ہے ۔ حضرت عمر قابن عاص سے ان مینوں واقعات کے بارے میں با قاعدہ جواب طلی کی۔ حضرت عمر قابن عاص نے جواب دیا

''یارسول اللہ! آگ جلانے ہے منع کرنے کی وجہ بیتھی کہ جاری تعداد بہت تھوڑی تھی؛ جبکہ دیمن زیادہ تعداد میں تھے۔ اگر آگ جلائی جاتی تو دیمن نہ صرف ہاری پوزیشنوں ہے آگاہ ہوجاتے؛ بلکہ آگ کی روشن میں ہاری تعداد ہے بھی مطلع ہوجاتے۔ عنسل کے بجائے تیم پر اکتفا کرنے کا سبب بیتھا کہ پانی انتہائی شنڈ اتھا۔ اس کے ساتھ مسل کے بجائے تیم پر اکتفا کرنے کا سبب بیتھا کہ پانی انتہائی شنڈ اتھا۔ اس کے ساتھ مسل کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کا شکھ اُلی النہ اُلی کا ارشاد ہے کا سبب میں ڈالنے کے مترادف تھا اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کا سبب کے بہائید یُٹی اُلی النہ اُلی کے اللہ کے اُلی النہ اُلی کے اُلی النہ اُلیکی اُلی کے اُلی النہ اُلیک میں مت ڈالو۔ )

وشمن کا تعاقب کرنے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ ہم اس علاقے کے حالات سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔ ہوسکتا تھا کہ دشمن ہمیں اپنے تعاقب میں لگا کراپنے حامی

نے حب ارشاد کمتو ہے گرا می خشک شدہ نیل میں ڈال دیا۔اگلی صبح دریا پورے زورشورے بہدر ہا تھااور پھر آج تک خشک خبیں ہؤا۔

كياخوبكها شيخ سعدي في

تو ہم گردن از حکم داور کھی که گرون نه ویچد زحکم تو ہی

( تو اللہ کے تھم ہے اپنی گردن نہ پھیمر ، تا کہ تیرے تھم ہے بھی کوئی چیز گردن نہ پھیمرے۔ ) حضرت عمر ڈابن عاص کی قابلِ رشک زندگی کے گونا گوں واقعات میرے جافظہ پر دستک دے رہے ہیں لیکن اس پراکتھاء کرتے ہوئے قلم کوروک رہا ہوں۔ ۴۳سھ پیس جمر ۹۰سال ان کاوصال ہو ا۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ

سيدالوزي، جلد دوم ٢٥٠ ﴿ باب، صُلح تا فَتح ﴾

قبائل کی طرف جا نگلتے اور ہم غیرمتوقع طور پر کسی نا گفتہ بہصورت حال ہے دوچا رہوجاتے۔''
بلاشبہ یہ نتینوں وجو ہات حضرت عمر ڈابن عاص کی جنگی بصیرت کا سنہ بولٹا ثبوت
ہیں، جان دو عالم علی ہے نے بھی ان کو درست تسلیم کر لیا اور حضرت عمر ڈابن عاص کی بہت
تعریف فرمائی ۔ عسل نہ کرنے کی دلچیپ وجہ من کر آپ خوب ہنے بھی تھے؛ تا ہم آپ نے
حضرت عمرواین عاص کے فعل کو صحیح قرار دیا اور کسی کونما زلوٹانے کا تھکم نہیں دیا۔

ایک خوش فعمی کا ازاله

صدیق اکبڑاور فاروق اعظم جیسی ہستیوں پر امیر مقرر کئے جانے کی وجہ ہے حضرت عمرہ آبن عاص اس خوش فہنی میں جتلا ہوگئے کہ ابو بکڑ وعمر کی بنسبت رسول اللہ علیہ اللہ علیہ میں ہے۔ میرے ساتھوزیادہ محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہاس خیال کی تقیدیق کے لئے ہارگا و نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

'' يارسول الله! تمام لوگول مين آپ کوزياده محبوب کون ہے؟'' جانِ دوعالم علي الله في برجمة کہا۔۔۔'' عائشہ'' ''ميں مردوں کے بارے ميں پوچھ رہا ہوں ، يارسول اللہ!'' فرمايا۔۔۔'' مردوں ميں عائشہ کا باپ ہ' (يعنی صديق اکبر) ''اس کے بعد يارسول اللہ؟!''عمر قبن عاص نے پوچھا۔ فرمايا۔۔۔''عمرابن خطاب ہ''

حضرت عمر قابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے گئی دفعہ 'اس کے بعد؟ اس کے بعد؟'' کہا، مگر رسول اللہ نے میرا نام نہ لیا۔ چنانچہ میں نے بھی عہد کر لیا کہ آئندہ اس بارے میں رسول اللہ ہے بھی نہیں یوچھوں گا۔

اس طرح حضرت عمر وہن عاص کے ذہن میں ابو بکڑ وعمر سے برتری کا جو خیال پیدا ہوگیا تھا ،اس کا خاتمہ ہوگیا۔

### سريه سيف البحر

''سیف'' تکوارکوبھی کہتے ہیں اور کنارے کوبھی ، یہاں دوسرامعنیٰ مراد ہے۔ یعنی

وہ سریہ جوساعل سمندر کی طرف بھیجا گیا۔ رجب ۸ ھے کوتقریباً تین سوافراد پرمشمل میں مہم حضرت ابوعبیدہ پھٹے کے زادِ راہ کے طور پر مشمل میں مہم حضرت ابوعبیدہ پھٹے گئے دند راہ کے طور پر انہیں تھیجوریں بھی عنایت فرمائیں ۔ سفرطویل تھااور منزل مقصود خاصی دورتھی ۔ نتیجہ بید لکلا کہ لشکر کی غذائی ضروریات بوری کرنے کا واحد ذریعہ تھجوریں ، راستے ہی میں ختم ہونے کے قریب بینج گئیں ۔ بید کھے کر حضرت ابوعبیدہ نے راشن بندی کردی اوروہ بھی اتی شدید کہ ایک محامد کو اوروہ بھی اتی شدید کہ ایک محامد کو بومہ صرف ایک تھی دریا لکل بی ختم محامد کی محامد کے ایک محامد کو بیرے کے ایک کامد کو بومہ صرف ایک تھی ۔ چند دن ای طرح کام جان ہا، پر کھی میں انگل بی ختم محامد کی اور کام حان ہا، پر کھی میں انگل بی ختم کامد کو بومہ صرف ایک تھی ۔ چند دن ای طرح کام حان ہا، پر کھی میں انگل بی ختم کے امد کو بومہ صرف ایک تھی ۔ چند دن ای طرح کام حان ہا، پر کھی دیں الکاری ختم کے ایک کی کھی کہ کے ایک کام کو کردی اور کے کام حان ہا، پر کھی کی کھی کے کہ کے اندیکر کو کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کو کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کو کردی کے کام کی کو کی کی کھی کی کی کھی کردی کی کھی کی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کو کے کام کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کے کہ کھی کردی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کی کھی کھی کی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھی کھی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کی کے کہ کھی کھی کے کھی کی کہ کھی کے کہ کھی کھی کھی کے کہ کھی کہ کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کے کہ کھی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے

مجاہد کو یومیہ صرف ایک تھجور ملتی تھی۔ چند دن اس طرح کام جاتا رہا، پھر تھجوریں بالکل ہی ختم ہو گئیں اور مجاہدین درختوں کے ہے کھانے پر مجبور ہو گئے ۔غرضیکہ غذائی قلت کے اعتبار سے بیا لیک یادگارمہم تھی۔

اس لشکر میں ایک صحافی حضرت قیس ﷺ بھی شامل ہے۔ یہ حضرت سعد ابن عبادہﷺ کے صاحبزادے ہے اور باپ بیٹا دونوں سخاوت میں حاتم طائی کی طرح مشہور ہے۔حضرت قیسؓ چاہتے تھے کہ مجاہدین کی مدد کی جائے اوران کے لئے کسی نہ کسی طرح کھانے کا انظام کیا جائے۔گرمسکلہ یہ تھا کہ ہر دست حضرت قیسؓ کے پاس بھی پھے نہیں تھا اوروہ خود بھی فاقہ کشی پرمجبور تھے۔

آخران کوایک مذہبر سوجھ گئے۔ وہاں قریب ہی جبینہ قبیلہ آباد تھا۔ حضرت قیس ان کے پاس گئے ، اپنی ضروریات بیان کیس اور کہا میں پچھاونٹ خرید نا چاہتا ہوں ، مگر فی الحال میرے پاس پچھنہیں ہے۔ اگرتم مجھ پراعتا دکرکے پانچ اونٹ دے دوتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس مدینہ چنجتے ہی ان کی قیمت اداکر دوں گا۔

وہ لوگ چونکہ ان کو پہچانتے نہیں تنے اس لئے پوچھنے لگے کہتم کون ہو؟ کس کے ہو؟

حضرت قیس نے بتایا کہ میں سعدا بن عبادہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ، وہ معروف فخض ہیں۔ ہمیں بیسودامنظور ہے۔ حضرت قیس نے اس معاہدے پر چندصحابہ کوگواہ بنایا اور پانچے اونٹ خرید لئے۔ ہر روز ایک اونٹ ذرج کرتے تھے اور مجاہدین کو کھلا دیتے تھے۔ تین دن تک ای طرح ہوتار ہا، مگر چوتھے دن امیرلشکرنے حضرت قیس کومزیداونٹ ذرج کرنے ہے منع کردیا۔ان کا کہنا تھا کہ قیس مدینہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کے والدزندہ ہیں اور تمام املاک کے مالک وہی ہیں ،اس لئے ان کی مرضی معلوم کئے بغیران کا مال لٹا نا درست نہیں ہے۔ حضرت قیس نے کہا کہ میرے والدتو یوں بھی لوگوں کے قرضے اوا کرتے رہتے ہیں، نا داروں کے لئے ضروریات زندگی فراہم کرتے رہتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی خوراک کے لئے جواونٹ خریدے ہیں---اوروہ بھی اشد ضرورت کے تحت---ان کی قیمت ادا کرنے میں ان کو کیا تامل ہوسکتا ہے؟ اس لشکر میں فاروقِ اعظم جھی شامل تھے۔امیرلشکر نے ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے بھی حضرت ابوعبیدہ کی تائید کر دی۔ (۱) چنانچہ حضرت ابوعبیدہ نے اپنا فیصلہ برقر اررکھااور مزیداونٹ ذیج کرنے کی اجازت وینے سے اٹکار کر دیا۔ اس طرح حضرت فین کے دواونٹ نیج گئے۔

آ خراللہ تعالیٰ کواہل ایمان کی اس بےسروسامانی پررخم آ گیا اورسمندر کی تندو تیز موجیس ایک بہت بوی مچھلی ساحل پر چھوڑ گئیں ۔ بیچھلی اتنی بڑی تھی کہ تین سومجاہرین پندرہ ہیں دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور تیل نکال کر استعال کرتے رہے۔ آخر جب صرف ہڈیاں رہ گئیں تو اس کی بڑائی کا اندازہ کرنے کے لئے حضرت ابوعبیدہؓ نے اس کا

(۱) دراصل فاروقِ اعظم شروع ہے اس سودے ہی کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ قیس اپنے باب ہے پوچھے بغیر کس طرح اس کے مال میں تصرف کرسکتا ہے؟ گویا جس چیز کا خیال حضرت ابوعبید اگو تمن دن بعد آیا، وہ ابتداء بی ہے فاروقِ اعظم کی نگاہ میں تھی ۔ تمر چونکہ امیر لشکروہ نہیں تھے؛ بلکہ حضرت ابوعبيدة تنص، اس لئ انبول في اس وقت مداخلت كرنا مناسب نيس سمجها، بعديس جب حضرت ابوعبيدة نے خودان سے مشورہ طلب کیا تو انہون نے بھر بورتا تید کردی۔

جیرت ہوتی ہے فاروق اعظم اور ابوعبیدہ کے خلوص وللہیت پر! باوجود یک مجاہدین فاقوں پرمجبور ہیں اورخود فاروق اعظم اور ابوعبید ہم بھی ان میں شامل ہیں ۔ تمر چونکہ بیٹا باپ کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تصرف کرنے کا شرعا مجاز نہیں ہے،اس لئے فاروق اعظم اور ابوعبیدہ کو درختوں کے پتے کھانا گواراہے، محربيكوارانبين كيسى شرى تحم كى خلاف ورزى موجائ \_ يح فرما ياجان دوعالم علي أصنحابي تحالث جُوم.

اس سربید میں ویٹمن ہے آ منا سامنانہیں ہؤا،اس لئے مجاہدین جنگ ہے دو جارہوئے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے آئے اور دیو بیکل مجھلی کا قصہ جانِ دوعالم علی ہے گوش گزار کیا۔
جانِ دو عالم علی ہے نے فر مایا --' بے شک وہ رزقِ اللی تھا جواللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے بھیجا تھا،اگر تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہوتو میرے لئے بھی بھیج و بنا۔'' صحابہ کرام کا فی گوشت ساتھ لائے تھے۔ چنا نچے انہوں نے ای وقت خدمت میں پیش کر دیا۔ جانِ دوعالم علی ہے نے اے بکوا کر کھایا اور پہند فر مایا۔

داد ملتی ھے

ہلے گزر چکا ہے کہ حضرت قیس کی طرح ان کے والد حضرت سعد ؓ ابن عبادہ انصاری بھی بے حد تنی تھے۔ چنانچہ جب مجاہدین واپس مدینہ پہنچے اور حضرت سعد ؓ کوان کی فاقہ کشی کا بہتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے قیس سے پوچھا کہ جب لوگ بھوک سے بے تاب ہور ہے تھے تو تم نے کیا کیا؟ '' ابا جان! بیس تین دن تک آئیس روز اندا یک اونٹ کھلا تارہا۔''

"بهت اچھا کیاتم نے --- پھر کیاہؤ ا؟"

" پر جھے منع کردیا گیا۔"

و حس نے منع کیا تھا؟"

"مير امير الوعبيده في "

دو کیوں؟"

''ان کا خیال تھا کہ میری ذاتی ملکیت تو ہے کوئی نہیں اور باپ کا مال اس کی اجازت ۔

کے بغیر صرف کرنا جا کر نہیں ۔'' میں ماری اس ماری اس اس اس اس اس اس اس

سیدالوری، جلد دوم

''اگریہ بات ہے تو میں اپنے تھجوروں کے باغات میں سے چار بوے باغ آج ہی تمہارے نام کردیتا ہوں تا کہ آئندہ فی سبیل اللہ خرج کرنے میں تہبارے لئے کوئی رکادیے نہ ہو۔''
حضرت قیسؓ نے قبیلہ جہینہ کے جس مخفس سے اونٹ خریدے تھے، اسے ساتھ لائے
تھے اور پوری قیمت ادا کرنے کے بعد اس کوایک اونٹ اور کپڑوں کا جوڑا اپنی طرف سے عطا
کیا تھا۔ جانِ دوعالم علی کوان باتوں کا پہنچ چلاتو آپ نے آلی سعد گوان الفاظ میں داددی
کیا تھا۔ جانِ دوعالم علی کوان باتوں کا پہنچ چلاتو آپ نے آلی سعد گوان الفاظ میں داددی
د' إِنَّ الْجُودَ فَمِنُ سِمَةِ اَهْلِ هَلَا الْبَيْتِ.'' (بلاشبہ سخاوت اس گھرانے کی
خد صور ان د

خصوصی علامت ہے۔)

اور حضرت قیس کے بارے میں فرمایا --- ''اِنَّه' فِنی قَلْبِ الْجُودِ. '' (وہ تو سخادت کے قلب میں رہتا ہے۔)

#### سريه اضم (۱)

''إصَمْ '' مدیند منورہ کے قریب ایک سرسبر وشاداب دادی کا نام ہے۔ رمضان ۸ ھے کو حضرت ابوقادہ کی قیادت میں ایک جھوٹی می مہم وہاں کے باشندوں کی طرف جھیجی گئی۔ وہ لوگ مقابلے میں ندآئے 'اس لئے دخمن ہے آ مناسامنا ند ہوسکا؛ البتہ ایک المناک واقعہ چیش آ گیا۔ اس مئے میں ندآئے 'اس لئے دخمن ہا تا م مُحَلِّمْ تھا۔ جب بیلوگ وادی اضم کے چیش آ گیا۔ اس مہم میں ایک شخص شامل تھا جس کا نام مُحَلِّمْ تھا۔ جب بیلوگ وادی اضم کے قریب چنچے تو ایک مسلمان عامر ابن اصبط سے ملا قات ہوگئی۔ عامر نے ان لوگوں کو سلام کہا۔ مسلمان ہونا بھینی مسلم کہنا چونکہ مسلمانوں کی علامت تھی ، اس لئے جو شخص سلام کہنا تھا ، اس کا مسلمان ہونا بھینی مسلمانوں پر لازم ہو جاتی تھی۔ گرمحلم کی سلام کہنا تھا اور اس کی جان و مال کی حفاظت تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتی تھی۔ گرمحلم کی عامر کے ساتھ کوئی پر انی و شمنی تھی ، اس لئے اس نے آؤد کے کھا نہ تا دَاور عامر پر حملہ کردیا۔ عامر کے ساتھ کوئی پر انی و شمنی تھی ، اس لئے اس نے آؤد کے کھا نہ تا دَاور عامر پر حملہ کردیا۔

نے اس کی یادیس آنو بہائے ہیں۔ام بوصر گافر ماتے ہیں

وَٱوْمَضَ الْبَرُقُ فِي الظُّلُمَآءِ مِنُ اِضَم

(اوروادی اضم کی جانب ہے، تار کی میں پیلی چک اتھی ہے۔)

<sup>(</sup>۱) اس دادی کومدیند منوره سے خاص نسبت ہے۔ عربی میں نعتیہ تصا کد لکھنے والے اکثر اہل محبت

عام نے سمجھا کہ شایدیہ مجھے غیرمسلم سمجھ کرحملہ آور ہور ہاہے،اس لئے اس نے بآواز بلند کہا، آمنت بِاللهِ. محرمحكم نے اپناہاتھ ندروكا اوراس كو ماركر بى دم ليا قبل كرنے كے بعد محلم نے اس کے اونٹ اور سامان پر بھی قبضہ کرلیا اور بیمہم واپس ہوگئی۔

جانِ دوعالم عَلِينَةُ كُواس واقعه سے از حدر نج وملال ہؤا۔ ای وقت بیآیت نازل ہو گی۔ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنُ الْقَلَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا و (جَوْحُص تَم كوسلام كِهِ، ال كويدمت كهوكهم مومن نبيل مو-)

جانِ دوعالم عَلِينَة نِحُكُم كُوسا منے بٹھا يا اور سخت غصے كے عالم مِن فر مايا " محكم ---! عامر بآ واز بلندامّنُتُ بِاللَّهُ كَبَرّار با، پُعربَهي توني اس كومار و الا!!" '' یارسول اللہ! وہ محض اپنی جان بچانے کے لئے ایمان کا اقر ارکرر ہاتھا۔''محلم نے عذر پیش کیا۔

'' کیا تونے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔۔۔؟ اگر دل کی حالت سے بے خبر تھے تو اس کی زبان پر ہی اعتبار کیا ہوتا ---! افسوس ، کہ نہ تو نے اس کے دل کا حال جانا ، نہ اس کی زبان کوسچا مانا اور بلاوجدائے مل کر دیا ---!!

تحلم نے آپ کو بوں غضبناک دیکھاتو کہا''یارسول اللہ! میرے لئے بخشش طلب سیجے!'' آپ نے فرمایا --- 'لَاغَفَرُ اللهُ لَکَ '' (الله تَجْعِ نه بَخْتُ \_)

یہ س کرمحکم مایوس ہو گیا اور اس کے آٹسو بہہ نکلے جنہیں وہ اپنی جا درے پونچھتا ہؤ ااٹھ کھڑا ہؤ ااور ناامیدی کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔

اس واقعہ کے بعد ابھی سات دن نہیں گزرے تھے کہ کلم کی موت واقع ہوگئی اور جب اے دفن کیا گیا تو زمین نے اے با ہر پھینک دیا۔ تین دفعہ تدفین کی کوشش کی گئی ،مگر ہر بارز مین نے اگل دیا۔ آخرز مین پر ہی رکھ کراہے پھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بيروا قعد صحاح سته يش نبيس ہے؛ البيته امام احمد، طبرانی، ابن اسحاق، ابن جریر، ابن سعد، ابن کیٹر اور دوسرے بہت سے محدثین ومؤ رخین نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لئے میں نے بھی لکھ 🖜

# بعديس بيروا قعه جان روعالم علي كوسايا كياتوآب فرمايا '' زمین تو اس ہے بھی زیا دہ گناہ گار بندوں کواپنے اندرسمولیتی ہے، مگراللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بیدد کھانا چاہتا تھا کہ ایک مومن کوقل کرنا کتنا بڑا جرم ہے!''

دیا ہے، لیکن ذاتی طور پر جھے اس کو سیح ماننے میں تامل ہے کیونکہ بیرآ یات قرآ نیدادرا حادیث سیحہ کے خلاف ہے، ارشادر ہانی ہے

قُلُ يَعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُوَقُوا عَلَى اَنْقُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ د إنَّ اللهَ يَغُفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيُعاً ما إنَّه الْهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ٥

( كبدو! " ال مير ، بندو! جنهول نے اپني جانوں پرظلم كيا ہے، الله كى رحمت سے تا اميد مت ہو۔الله سب گناه پخش دیتا ہے۔ بشک وه غفور جم ہے۔")

اگر ننا نوے للکہ سوقل کرنے والے کواللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے--- جبیبا کہ بخاری کی صحیح روایت ے تا بت ہے۔۔۔ تو بے جار مے کلم نے تو صرف ایک قتل کیا تھا، پھراس کی مغفرت میں کیا چیز مانع ہو سکتی تھی؟ جب كداس نے بارگاہ رسالت ميں بخشش كى التجامجى كى تقى اور ندامت كے آ نسو بھى بہائے يتھ---! كيا جانِ دوعالم عليه كابيار شاد براويت صححة ثابت تبين كهُ ' ٱلنَّايْبُ مِنَ اللَّهُ نُبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ كه " ( كناه سے توبرك في والايول پاك جوجاتا ہے، يسے اس فے كناه كيا بى نہو۔)

پحرکیا یہ بات کی در ہے میں بھی قابلِ تسلیم ہو کتی ہے کہ ایک گنا ہگار امتی شفع المذہبین کے حضور مغفرت كاطلبكار مواوراً بفرما كي - لاعَفَر اللهُ لَكَ!

یہ بات ندصرف آپ کے مزاج کے خلاف ہے؛ بلکدام اللی کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ آپ تو مؤمنین ومؤ منات کے لئے بخشش طلب کرنے پراللہ تعالی کی طرف سے مامور ہیں---وَ اسْتَغْفِرُ لِلْأَنْبِ كَ وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

اگر کہا جائے کہ ہوسکتا ہے، میٹحض مؤمن نہ ہو؛ بلکہ منافق ہو۔ تو اس صورت میں بیرالجھن ہے کہ پھر اس نے جانِ دو عالم علی سے بیالتجاء کیوں کی تھی کہ میرے لئے مغفرت طلب سیجئے ؛ جبکہ 🐨

منافقین کے بارے میں اللہ تعالی قریا تاہے۔

وَإِذًا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوُوا رُءُ وَسَهُمْ وَرَأْيُتُهُمُ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْنَكُبِرُونَ۞

(اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤہ رسول اللہ تمہارے لئے استغفار کریں تو اپنے سر میڑھے کر لیتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تکبر کے اعداز میں روگر دانی اختیار کر لیتے ہیں۔)

پھراس کا بے تھاشہرونا اور جا در کے پلو میں اپنے آ سوؤں کو جذب کرنا بھی بتا تا ہے کہ اس ک ندا ست مصنوعی نییں ؛ بلکہ حقیقی تھی ۔

غرضيكه بيس اس واقعه پر جننا بهى غوركرتا مول ،اس كوالله تعالى كى غفارى وارهم الراتمينى ،رسول الله كى رحمة للعالمينى وشفيع المذنبينى اورقر آن وسنت كى عموى تعليمات كے منافى پاتا مول ،اگركوئى صاحب علم اس منافات كورفع كرسكيس تو بيس بهت منون مول گا - وَ اللهُ أَعُلُمُ بِالطَّوَابِ.

#### 中中中

# 

قاضى عبدالدائم دائم

سفرنا مے تو بے شار لکھے گئے ہیں لیکن حاضری حرمین شریقین کی پُر لُطف روداد بِر مشتل میہ دلچسپ اور معلوماتی سفرنامہ اپنی مثال آپ ہے

> بقول طارق سلطان پوری ج وعرے کے سفرنا ہے توہیں طارق بہت پر''بلاوا'' ہے نہایری ولنٹین و دلپذر

سنجیدگی و متانت کے ساتھ مزاح و ظرافت کی چاشنی و لطافت

yanama*malarahirili ran*g

# يا نبي الله الله الله الله الله الله

سيّد انوار ظهورتي

اعتبار ول و افتخار زبال ، اهماز دبهن ، یا نبی یا بنی

نعت کہتا رہوں ، نعت سنتا رہے داور ذوالمنن سم یا نبی یا بی

مرطرف شور ب سوئے طیبہ چلو، باب رحمت کھلا ب مدینے چلو!

گلتال گلتال ، قافله قافله ، انجمن انجمن ، یا نبی یا بی

شوق منزل به منزل فزوں تر ہؤا ،عشق لحظه به لحظه مکھرتا حمیا

ملت بخت ور ، امت مفتر ، برقدم نعره زن ، يا تي يا بي

ا یک ہی سلسلہ حسن اوقات کا ،مشغلہ ہے یہی اب تو دن رات کا

نعتِ خيرالواري ، نغمهُ جانفزا ، نعرهُ غم شكن ، يا نيّ يا بيّ

كوئي حكمت زمانے ميں حكمت نہيں ، فلفے كى بھى كوئي حقيقت نہيں

موجب آ گبی ، اصلِ دانشوری ، حاصلِ فكر وفن ، يا ني يا بني

سرور انس و جال ، تاجدار حرم ، رحمتِ کن فکال ، آسانِ کرم

ناز خورد و کلال ، فحرِ بير و جوال ، ايک سب کي لگن ، يا ني يا بي

میرز بانِ ظہوری کی پُر کاریاں ،لفظ اُ ڑنے گئے بن کے چنگاریاں

س ك نعتِ ني كنگنانے لكے وجد ميں ، برہمن ، يا ني يا بن



# 母的河里

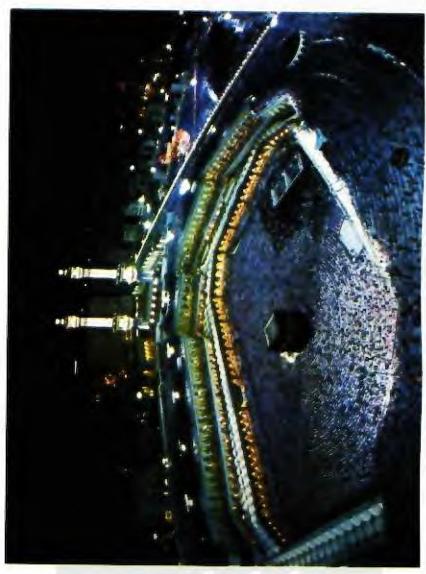

programmy/stadouth.come

﴿إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ ٥ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَذَخُلُونَ فِي هِيْنِ اللهِ اَفُوَاجَا ٥ ﴾ (جبالله کارد کی اورمَلَد فتی ہوگیا اورتم نے دکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج ورفوج واضل ہورہے ہیں۔)

باب۸

# فتح مکّه

"لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ، إِذْ هَبُوْا فَانْتُمُ الطُّلَقَاءُ" (آج تم پرکوئی گرفت نیس ہے۔جاؤتم سب آزادہو۔) (فَاتِّحَ مَلْدُكَا تاریخی اعلان)

--- جان دوعالم علي كي اكيس ساله شاندروزجة وجُد كاثمرة شيري
 --- سر زمين عرب ميس آپ كى كامياني وعروج كا نظارة ولنشيس
 --- عالى ظرفى ، كردار وعمل، رحم وكرم اور عفو و درگزر كا باب زريس



فتح کمہ جانِ دوعالم علی کے مسلسل اور جانکسل کوششوں کاعظیم تمرہ اور خوشگوار نتیجہ ہے۔ آج سے آٹھ سال پہلے آپ کو باول ناخواستہ اور پہتم اشکباراس بلدا بین کو چھوڑ نا پڑا تھا۔ ان آٹھ سالوں بیں آپ نے رات دن ایک کر کے اہل ایمان کی اتنی بڑی جمعیت منظم کر کی تھی کہ اب اہل مکہ اس بیل رواں کورو کئے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ اب وقت آگیا تھا کہ اس شہر مقدس کو کفروشرک کی نجاستوں سے بیسر پاک کر دیا جائے اور اس کے آگیا تھا کہ اس شہر مقدس کو کفروشرک کی نجاستوں سے بیسر پاک کر دیا جائے اور اس کے چھے چھے پراللہ تعالیٰ کی وصدانیت و کبریائی کا اعلان کر دیا جائے ،گراس بیس رکاوٹ بیتھی کہ صدیبیہ میں صلح کا جو معاہدہ ہؤ اتھا، اس کا وقت ابھی باقی تھا اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی چیش رفت ،عہد کی خلاف ورزی ہوتی ،جس کا اہل ایمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

#### عهد شکنی

کرنا خدا کا کیا ہو ا، کہ مشرکین مکہ نے اپنی حماقت سے خود ہی معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے لئے مکہ پرحملہ آ درہونے کا جواز فراہم کر دیا۔اگر چہ بعد میں وہ اپنی حماقت پر بہت بچھتائے اوراس کے اثر ات زائل کرنے کی ہرمکن کوشش کی مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کا تب تقذیریا پنا فیصلہ صا درکر چکا تھا۔

اس اجمال کی تفصیل جانے کے لئے تاریخ کے چنداوراق پلٹنے پڑیں گے۔ مکہ کے گرد ونواح میں جو قبائل آباد تھے، ان میں سے دو قبیلے ایسے تھے جن کی پرانی دشمنی چلی آتی تھی۔

ایک قبیله بنی بکرکهلا تا تھااور دوسراخز اعد۔

خزاعہ کے آیاء واجداد نے جانِ دوعالم عَلَیْ کے دادا جان جناب عبدالمطلب کے ساتھ دوئی اور باجمی تعاون کا ایک تحریری معاہدہ کیا تھا جس کامتن مخصر ایول تھا کے ساتھ دوئی اور باجمی تعاون کا ایک تحریری معاہدہ کیا تھا جس کا متن مختصر ایول تھا بخوزاعة بالسُمِکَ اللَّهُمَّ، هذا حَلُفُ عَبُدِ الْمُطَلِبِ ابْنِ هَاشِم لِخُوزَاعَةَ بِالسُمِکَ اللَّهُمَّ، هذا حَلُفُ عَبُدِ الْمُطَلِبِ ابْنِ هَاشِم لِخُوزَاعَةَ

تیرے نام سے اے اللہ! بیرعبدالمطلب ابن ہاشم کا خزاعہ کے ساتھ صلفیہ پیان ہے۔ ہمارے درمیان اللہ کا عہد و میثاق ہے اور ایسا قول وقر ار ہے جو ہمیشہ یا در کھا جائے گا کہ ہمارا ہاتھ ایک ہوگا اور ید دا یک ہوگی۔)

یعنی اگر ایک فریق نے کسی شخص یا قبیلے کے ساتھ نصرت و امداد کا وعدہ کر لیا تو دوسرے فریق پربھی اس عہد کی پاسداری لا زم ہوگی۔

یہ قدیمی دستاویز خزاعہ کے پاس اب تک محفوظ تھی۔ جب حدید ہے مقام پر صلح کا معاہدہ ہوَ اتو اس میں ایک شِق یہ بھی تھی کہ فریقین ، یعنی محمد (عَلِیْقِهِ )اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل خود مختار ہوں گے اور جس فرایق کے ساتھ جا ہیں شامل ہوسکیس گے۔

خزاعہ نے جان دوعالم علی کے روبرووئی تحریک معاہدہ پیش کیا جوان کے آباء واجداداور جناب عبدالمطلب کے درمیان طے پایا تھا اورخواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے علیف بننا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے بخوشی اجازت دے دی اور خزاعہ، آپ کے حلیف بن گئے۔ بن بحر نے بیصورت حال دیکھی تو وہ دوسرے فریق یعنی قریش کے حلیف بن گئے۔

اس طرح فزاعہ پروہ تمام پابندیاں عائد ہو گئیں جومعاہدے کی روہے مسلمانوں پر
عائد ہوتی تھیں اور بنی بکر پران تمام شرا نکا کی پابندی لازی ہوگئی جن کے قریش پابند تھے۔
معاہدہ کے بعد صلح و آشتی کا دور دورہ ہو گیا اور تمام فریق ہنی خوشی وقت گزار نے
گئے۔اس دوران مسلمانوں سے ربط کی وجہ سے فزاعہ کے تو بیشتر افراد مسلمان ہوگئے ، مگر بنی
بکر قریش کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنے کفر پر ڈٹے رہے ؛ تا ہم کافی عرصے تک دونوں
قبیلے معاہدے کے پابندر ہے اور ایک دوسر ہے کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتے رہے۔ پھر
نہ جانے کیا ہوگا ، کہ بنی بکرنے فزاعہ کے ساتھ قدیم دشنی کو یا دکر کے فزاعہ بر حملہ کرنے اور
انتقام لینے کی ٹھانی اور ایک رات بغیر کسی سبب کے فزاعہ کی ہستی پر چڑھائی کر دی۔ فزاعہ بے
انتقام لینے کی ٹھانی اور ایک رات بغیر کسی سبب کے فزاعہ کی ہستی پر چڑھائی کر دی۔ فزاعہ بے

خِر سور ہے تھے، یا تبجد کے لئے اُٹھے تھے اور مصروف صلوٰۃ ومناجات تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر دشمن کوئی کاروائی کر سکتے ہیں اسلئے بےخبری میں مارے گئے اور پہلے ہی حملے میں ان کا ایک آ دمی قتل اور متعدد زخمی ہو گئے۔اس کے بعد با تاعدہ لڑائی شروع ہوگئی جورات بھر جاری رہی اور دونوں فریق لڑتے لڑتے حدو دِحرم میں داخل ہو گئے۔

بی بکر چونکہ قریش کے حلیف تھے اس لئے اس لڑائی میں قریش کے سر داروں نے ان کی بھر پور مدد کی اور اسلحہ وغیرہ فرا ہم کیا۔ان کا خیال تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں كوئى نبيس بيجان سكے گا اور كى كو پيد ہى نبيس چلے گا كه ہم نے بنى بكركى امدادكى ہے---عالانکه ایس با تیس بھی بھلا کہیں چھپی رہ عتی ہیں---؟

ببرحال بنی بکرکو چونکه قریش کی مدوحاصل تھی ،اس لئے لڑائی میں ان کا پله بھاری ر ہااورانہوں نے خز اعد کے تمیس [۲۳] آ دمی مارڈ الے صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو قریش کے سردارا ہے اپنے گھروں کو چلے گئے اور بنی بکراپی بستی کی طرف لوٹ گئے ۔

غائبانه يُكار

صبح ہوئی تو خزاعہ کے چالیس آ دمی جانِ دو عالم علقہ کو بنی بکراور قریش کے اس ظلم وستم ہے آگاہ کرنے کے لئے مدیندروانہ ہوگئے ۔ مکہ سے مدینہ تک کئی دن کا فاصلہ تھا۔ رائے میں بیلوگ اپنے مظلو مانہ حالات پرمشتل در دناک اشعار پڑھتے جاتے اور جانِ دو عالم علی کے عالم علی کا نہ طور پراپی امدا داور فریا دری کے لئے پکارتے جاتے۔(ان میں ہے کچھ اشعار عنقریب آ رہے ہیں۔) اُدھر جانِ دو عالم علیہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ان کا استغاثه وفریا دس لیتے اور بھی بھی جواب بھی دے دیتے۔

اً ہمّ المؤمنین حضرت میمونۃ بیان فرماتی ہیں کدایک رات رسول اللہ میرے پاس تھے۔ رات کے پچھلے پہرآ پ حب معمول نماز کے لئے اٹھے اور وضوگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی۔ا جا تک میں نے سنا کہ آ پ بآ واز بلند کہدر ہے ہیں "لَبُّيْكَ، لَبُّيْكَ، لَبَّيْكَ --- نُصِرُتَ، نُصِرُتَ، نُصِرُتَ، نُصِرُتُ،

(تیرے پاس حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، کی جائے گی ، کی جائے گی۔)

میں بہت حیران ہوئی کہ نہ جانے رسول اللہ علیہ کس سے مخاطب ہیں ؛ جبکہ قرب و جوار میں کوئی فر دموجو دنہیں ہے۔ بعد میں جب میں نے رسول اللہ عظیم ہے اس بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا

" فَالِكَ رَاجِزُ بَنِي كَعُبٍ، يَسْتَصْرِ خُنِيُّ. " (بِهِ بَيْ كَعِبِ ( فَرَاعِ كَي ايك شاخ) کارجز خواں تھا، جو مجھے دا دری کے لئے پکار رہا تھا) لینی میں اس کو غائبانہ طور پر جواب دے رہا تھا۔

سجان الله! كيا شان ہے ساعتِ مصطفے علیہ كى---! سينكروں ميل ہے فریادی من رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں معجے کہاعلیصرت نے دور و نزدیک سے غنے والے وہ کان کان لعل کرامت یہ لاکھوں سلام

فریادی کی مدینہ میں آمد

تین دن بعدعمرا بن سالم اپنے چند ساتھیوں کی معیت میں مدینہ پہنچااورا یک طویل لظم میں اپنی مظلومیت اور قریش کے ظلم وستم کی داستان بیان کی۔

چندشعر ملاحظه فرمایج!

يَارَبِ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدُا حُلُفَ أَبِيْنَا وَ آبِيُهِ الْآتُلَدَا إِنَّ قُرَيْشًا آخُلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَنَقْضُوا مِيُثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا هُمُ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيْرِ هُجَّدَا وَقَتُّلُوٰنَا رُكِّعًا وَّ سُجَّدَا فَانُصُرُ هَدَاكَ اللهُ نَصُوًا أَبَدَا وَادُعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا فِيُهِمُ رَسُولُ اللهِ قَدْ تُجَرُّدَا إِنْ سِيْمَ خَشْفًا وَجُهُه ۚ تَرَبُّدَا (یارب! میں محمر (علیق) کو وہ پرانا عہدیا د دلانا چاہتا ہوں جو ہمارے دا دا اور ان کے دادا کے درمیان ہؤ اتھا۔ بلاشبر قریش نے دعدہ کی خلاف ورزی کی ہے اور ہے ہے <u>طے ہونے والے مضبوط معاہدے کوتو ڑ ڈالا ہے۔انہوں نے رات کے وقت ا چانک ہم پرحملہ</u> کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے---اب آپ خود بھی ہماری بھر پور مدد کیجئے اور اللہ کے دیگر بندوں کو بھی ہماری امداد ے لئے طلب سیجنے۔اس لشکر میں خودرسول الله کو بھی شامل ہونا جا ہے ، کیونکدان کی تو عادت ہے کہ اگر کوئی انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے تو شدت غضب سے ان کا چرو تمتما اٹھتا ہے۔) جان دو عالم عَنْظِينَةً نے یہ پُرتا ٹیرنظم س کرعمر بن سالم کونسلی دی کہتم فکر نہ کرو۔ انشاءالله تمہاری تمل امداد کی جائے گی۔

#### دوسرا وفد

وفدعمر ابن سالم کے بعد خزاعہ کا ایک اور وفد بدیل ابن ورقاء کی قیادت میں فریا دی بن کر حاضر ہؤ ااور جانِ دو عالم ﷺ کومشر کین کے نقضِ عہدے آگاہ کیا۔ آپ نے فر مایا کہ میں اہل مکہ سے اس بارے میں ضرور باز پرس کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ یا تو وہ خزاعہ کے تمام مقتولین کی ویت ادا کریں ، یا بنی بکر کی امداد و تعاون سے مکمل طور پر د حتکش ہوجا کمیں ( تا کہ ہم بنی بحرہے براہ راست جواب طلی کرسکیں۔)اگریہ دونوں باتیں انہیں منظور نہ ہوں تو پھر ہم بھی معاہدے کی یا بندی ہے آ زاد ہوں گے۔

جانِ دو عالم علي في خب وعده اپنا قاصد مكه بهيجا، مكر جب قاصد في مندرجه بالاصورتين ابل مكه كے سامنے بيان كيس تو اہل مكه برا فروخته ہو گئے اور كہنے لگے '' ہم نہ تو دیت دیں گے ، نہ بن بکر کا ساتھ چھوڑیں گے۔اگر اس وجہ سے محمد اور اس کے ساتھی معاہدہ ختم کرنا جا ہتے ہیں توان کی مرضی۔''

#### ندامت

اس وفت توجوش میں آ کراہل مکہ بیہ متکبرانہ جواب دے بیٹے مگر قاصد کی واپسی کے بعد انہیں احساس ہو اکہ ہم ہے بھاری حماقت سرز د ہوگئ ہے، کیونکہ اگر محد نے اپنے پیروکاروں کےلفکرِ جرار کے ساتھ ہم پر چڑ ھائی کردی تو ہم کیا کر حکیس گے!!

آ خرانہوں نے سوچا کہ اب تلافی ما فات کی یہی صورت ہوسکتی ہے کہ ابوسفیان کو

مدینہ بھیجا جائے اور وہ کوشش کرے کہ معاہدے کی تجدید ہوجائے۔

ابوسفیان کے انتخاب کی وجہ غالبًا بیتھی کہ اس کو جانِ دو عالم ﷺ کے اندرونِ غانه تک رسائی حاصل تھی کیونکہ اس کی ایک بٹی اُمّ حبیبہؓ، جانِ دوعالم علی کے فروجہ مطہرہ اور ام المؤمنين تقيس \_

#### باپ بیٹی

ابوسفیان سب سے پہلے اپنی بٹی کے پاس گیا اور دہاں جو بستر بچھا تھا اس پر بیٹھنے لگا۔حضرت ام حبیبہ فورا آ گے بڑھیں اور بستر لپیٹ کرایک طرف کر دیا۔ابوسفیان کو بیٹی کے اس اقدام پر جیرت ہوئی اور پوچھا---''تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں مجھتی ہو، یا بستر کومیرے شایانِ شان نہیں جھتی ہو؟''

حضرت ام حبيبة نے جواب ديا --- ''ابا جان! په بستر رسول الله كا ہے اور آ پ مشرک ہونے کی وجہ سے نجس ہیں۔ پھر میں آپ کواس پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت کیسے د مے عتی ہوں!"

ابوسفیان نے کہا---''مجھ سے جدائی کے بعدتم بہت بڑی برائی میں مبتلا ہوگئی ہو۔'' '' نہیں ، ایسی تو کوئی بات نہیں'' حضرت ام حبیبہؓ نے کہا'' بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھائی ہے نواز اہے اور مجھے مشرف باسلام ہونے کی تو فیق عطا فر مائی ہے--- اور ابا جان! آپ بھی ذرا سوچٹے تو سھی کہ آپ قریش کے اتنے بڑے سردار ہیں اور عبادت ان پقروں کی کرتے ہیں جود کھنے سننے سے بھی قاصر ہیں!''

بٹی کا رویہ و مکیم کر ابوسفیان اس کی طرف سے مایوس ہوگیا اور اٹھ کر جانِ دو عالم ﷺ کے پاس چلا گیا، گرآپ نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور اس نے تجدید۔ معامده کی جوتجویز پیش کی تھی ،اس کا جواب تک دینا گوارانہ فرمایا۔

یہاں سے بھی ناامیدی ہوئی تو حضرات ابو بکر"، عر"، عثان"، علیٰ سے کیے بعد د گیرے ملا قات کی اور انتہائی عاجز انداز میں التجا کی کرآپ لوگ رسول اللہ کے روبرو میری سفارش کریں اور انہیں تجدید معاہدہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں ،مگر کسی نے ہامی نہ

سيدالوري، جلد دوم المحاد دوم المحاد دوم المحاد دوم المحاد دوم المحاد دوم المحاد المحاد

بھری ---بعض نے بختی ہے جھڑک دیا اور بعض نے نرمی سے ٹال دیا۔ مجبور آابوسفیان کو ہے نیلِ مرام واپس جانا پڑا۔

# تیاریاں اور جاسوسی

جان دوعالم علی فی خیر کے لئے تیار ہے کا تھم تو ای وقت دے دیا تھا جب آب نے خزاعہ کی قالی وقت دے دیا تھا جب آب نے خزاعہ کی عائبانہ فریاد پران کی مدد کرنے کا دعدہ فر مایا تھا؛ تا ہم بیتا کید کی تھی کہ فی الحال اس بات کو فی رکھا جائے ، تا کہ اہل مکہ ہمارے عزائم ہے آگاہ نہ ہو تھیں مزید احتیاط کے طور پر مکہ جانے والے راستوں پر پہرہ بھی بٹھا دیا تھا تا کہ یہودی یا منافقین اگر اہل مکہ کو اطلاع دیتا جا ہیں بھی تو نہ دے تکیس۔

آپ جیران ہوں گے کہ کسی منافق یا یہودی کوتویہ جرأت ندہو کی ؛ البتہ ایک مہاجر صحابی سے بیفلطی سرز دہوگئی۔ ان کا نام حاطبؓ ابن ابی بلتعہ تھا۔ انہوں نے اہل مکہ کوایک خط لکھا جس میں انہیں خبر دار کیا کہ رسول اللہ علیہ ہے مکہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ اس لئے تم ایناا نظام کرلو۔

میہ خط انہوں نے ایک کنیز کو دیا اور کہا کہ تمام معروف راستوں پر پہرہ ہے، اس کے تم غیرمعروف راستوں سے سفر کرتی ہوئی جا وَاوراال مکہ کو بیہ خط پہنچا وَ!

جانِ دوعالم علیہ کواللہ تعالیٰ نے اس صورتِ حال ہے مطلع کر دیا۔ چنا نچہ آپ نے حضرت علیٰ ،حضرت زبیرؓ ورحضرت مقدادؓ کو بلایا اور کہا کہ اونٹ پرسوار ایک عورت اہل مکہ کے نام حاطب کا خط لے کر جار ہی ہے۔ تم نتیوں اس کے تعاقب میں جاؤ اور اس سے خط حاصل کرلو۔اس کے ساتھ تمہاری ملاقات فلاں جگہ یر ہوگی۔

حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پنچے جس کی نشاندہی رسول اللہ علیہ ہوئی چلی جارہی تھی۔ہم نے اللہ علیہ نے کہ جل جارہی تھی۔ہم نے اللہ علیہ نے کہ تھی ،تو واقعی وہاں ایک ورت کجاوے میں پیٹھی ہوئی چلی جارہی تھی۔ہم نے اس کوروکا اور کہا کہ خط ہمارے حوالے کروو! اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کا اونٹ بٹھا لیا اور اس کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ سامان سے خط ہم نے اس سے کہا کہ خط تو تمہارے پاس بھینا موجود ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں ہرآ مد نہ ہو اتو ہم نے اس سے کہا کہ خط تو تمہارے پاس بھینا موجود ہے، کیونکہ ہیہ بات ہمیں

martin made a distribution of the contract of

رسول الله علی نے بتائی ہے اور ان کا فر مان غلط ہو ہی نہیں سکتا۔اب اگرتم شرافت سے خط نکال دوتو بہتر ہے، ورینہ جمیں مجبورا خود تہاری تلاشی لینا پڑے گی۔

یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کے بھوڑے سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم خط کو بھی اور اس عورت کو بھی ساتھ لے آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ علیہ نے حاطب کو بلایا اور خط دکھا کر کہا

" واطب! يه كيا ٢٠٠٠

حاطب نے کہا -- ' 'یارسول اللہ ایر نے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی
نہ فرمایے اور پہلے میری عرض من لیجے اصل بات یہ ہے کہ میں خاندانی طور پر قریش میں
ہوں ؛ بلکہ باہر ہے آ کر مکہ میں آ باد ہوا ہوں ؛ جبکہ باقی مہاجرین قریش کے افراد
ہیں ۔ جب ہم مکہ ہے ہجرت کر کے آئے تھے تواپ ایک وعیال وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اب
ویگر مہاجرین کے تو مکہ میں رشتے وارموجود ہیں جوان کے اہل خانہ کی ویکھ بھال کر سکتے
ہیں ، گرمیرا وہاں کوئی نہیں ہے جومیرے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ میں یہ
چاہتا تھا کہ قریش پرکوئی ایسا احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں اور
انہیں کوئی و کہ نہ پہنچا کیں ۔ چنا نچہ میں نے انہیں آپ کے ارادے سے آگاہ کرنے کے لئے
خط لکھ دیا ۔ گراس خط کی نوعیت الیم ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کو قطعا کوئی نقصان
نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ ! میں نے نہ تو ابنا دین چھوڑ ا ہے ، نہ اسلام لانے کے
بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹے کی مجھی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ '

جانِ دوعالم علي کوحضرت حاطب کا بيمعقو ل عذر پيندآيا اورفر مايا ---''واقعی حاطب سچ کهتا ہے۔اس کو برامت کہو!''(1)

اوریہ بات واقعی بالکل درست ہے۔اگر اس خط کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم 🖜

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ حضرت حاطبؓ کا میکا م تو غلط ہی تھا ،گران کی نیت بہر حال غلط نہیں تھی ،اگر آ پ ان کے عذر پرغور کریں تو اس میں ایک جملہ میر بھی ہے۔''اس خط کی نوعیت الیم ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کو قطعاً کو کی نقصان نہیں گڑنج سکتا۔''

گر حضرت عمرٌ کا غصه فر دنه ہوَ ااورعرض کی ---'' پارسول الله!ا جازت د بیجئے که میں اس منافق کا سرقلم کردوں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نِهِ فرما يا -- " معر! كياتم نهيں جانتے كه حاطب الل بدر ميں ے ہے اور بدر والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالی فرما چکا ہے کہ اِعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدْ غَفَرُ تُ لَكُمُ . (تمهاراجو جي جائي كرتے رہو، ميں تمہيں بخش چکا ہوں \_)[حديث قدى] یہ تن کر حضرت عمر کی آتھوں میں آنسوآ مجے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے ''اَللهُ وَرَسُولُه' اَعْلَمُ '' (الله اوراس كارسول بهتر جانتے ہيں۔)

اس موقع پرحفزت حاطب گوان کی اس غلطی پرمتنبہ کرنے کے لئے بیآ یت نازل جُولُ \_ يَآيُنُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ ..... اللهد(اے ا پمان والو! ان لوگوں کو دوست مت بنا ؤ ، جومیر ہے بھی دشمن ہیں اور تمہار ہے بھی ...... غ

سونے مکہ

اس غز و ے کے لئے جانِ دوعالم علی کے نصوصی اہتمام فر مایا اور جوعر ب قبائل اسلام لا چکے تھے، ان کی طرف قاصد بھیج کر غزوے میں شرکت کے گئے بلایا۔ ان کے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہو علق تھی کہ آپ کی ہمر کا بی میں جہاد کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ مختلف قبائل سے جوق در جوق لوگ آنے لگے۔ خصوصاً پانچ قبیلوں کے

ہوتا ہے کہ حضرت حاطب اہل مکہ کورسول اللہ علی کے عزائم سے مطلع کرنے کے بہانے خوفز دہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں اہل ایمان کی دہشت بٹھا نا چاہجے ہیں ۔ ملاحظہ فر مایئے حضرت حاطب کا بدا نو کھا کتوب پ

سرنامے وغیرہ کے بعد تحریر تھا:

أَمَّابَعُكُ، يَامَعُشَرَ قُرْيَشِ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ نَتُنْ اللهِ عَاءَ كُمْ بِجَيْشِ عَظِيْمٍ يَسِيرُ كَالسُّهُل، فَوَاللهِ لَوُجَاءَ كُمْ وَحُدَه كُنْصَرَهُ اللهُ وَٱنْجَزَ وَعُدَه . فَانْظُرُوا لِٱنْفُسِكُمُ. والسلام (اے گرد و قریش! بے شک رسول اللہ علی تھارے یاس ایک عظیم لفکر لے کرآ رہے ہیں جو سیلی روال کی طرح چل رہا ہے۔خدا کی فتم!اگرآ پ تن خبا بھی تمہارے پاس آتے تو اللہ ان کی ضرور مدو كرتا اورا پناوعدہ بورا كرتا اس لئے اپنا انظام كرلو---والسلام ﴾

ا فراد بهت نمایاں تھے۔ یعنی مزینہ، اسلم ، انتجع ، سلیم اور غفار۔ مدینه منورہ میں آباد مہاجرین و انصار کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ چنانچہ دو رمضان --- اور بعض روایات کے مطابق دس رمضان ۸ ھو جان دوعالم علیہ دس بارہ ہزار جاں نثاروں کے جلومیں عاز م مکہ ہوئے ۔

حكم افطار

گرمی کا موسم تھا اورلق ووق صحرا میں طویل سفر در پیش تھا۔ سفر کے اختیام پر دشمن سے شدیدمعرکه آرائی کابھی احمال تھا۔ایسے میں اگرمجاہدین کی توانا ئیاں کمزور پڑجا تیں تو ظاہر ہے كە تازە دم دىتمن پرغلىبە يا نابىبت دىشوار بىو جا تا\_ چنانچە جانِ دو عالم ھىلىنىڭكو جب پەيە جلا كەلوگ پیاس سے بےحال ہورہے ہیں تو آپ نے فر مایا ---''انہیں کہو کہروز ہے توڑ ڈائیں۔'' عرض کی گئی ---'' پارسول اللہ! لوگ تو جو پچھ آپ کو کرتا دیکھیں گے، اس برعمل كرنے كى كوشش كريں گے۔"

کہنے والے کا مقصد بیتھا کہ اگر آپ نے اپناروزہ برقر اررکھااور دوسروں کوتو ڑنے کی اجازت دے بھی دی تو وہ تمام تر مشکلات کے باوجوداس رخصت پرعمل کرنے کے بجائے آپ کی بیروی کورتیج دیں گے۔

بات درست تھی اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ظہر کے بعد پانی منگوایا اور بیالہ ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کیا تا کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ چونکہ آپ ناقد پر سوار تھے اور دستِ مبارک بھی اٹھار کھاتھا،اس لئے دورتک سب نے دیکھ لیااور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب آ پ نے محسوں کیا کہ اب سب لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئ ہیں تو آ ب نے پیالہ منہ ے لگایا اور پانی بی کرا پناروز وختم کردیا۔(۱)

(۱) واضح رہے کہ لوگوں کوروزے تو ژنے پر آمادہ کرنے کے لئے جانِ دو عالم عَلَيْظَة نے محض شفقت ورصت کے طور پراپناروز ہ فتم کردیا تھا، در نہ خود آپ کے لئے بیاس کا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ جوہستی کئ کئ دن تک صوم وصال رکھے اور کیے کہ میرارب مجھے کھلا تار ہتا ہے، اس کے لئے میج سے شام تک روز ہ رکھنا كيامشكل تغاا

آپ کو پانی پیتا د کیھ کرسب نے روزے تو ڑویئے اور جی بھر کے پیاس بھانے
گئے۔ گربایں ہمہ بعض صحابہ نے بہ سمجھا کہ آپ کے اس قول وفعل کا مقصد صرف یہ بتانا ہے
کہ روز ہ ضروری نہیں ہے، نہ یہ کہ روز ہ ممنوع ہے۔ چنا نچہ وہ بدستور روزے ہے رہے ،گر
پیاس کی شدت سے یہ حالت ہوگئ کہ جانِ دو عالم علی ہے نے ایک جگہ بہت سے آ ومیوں کا
چیاس کی شدت سے یہ حالت ہوگئ کہ جانِ دو عالم علی ہے نے ایک جگہ بہت سے آ ومیوں کا
چیک ہا دیکھا جنہوں نے ایک فخص پر چاور تان رکھی تھی۔ آپ نے اس فخص کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے یو چھا کہ اے کیا ہو ایے؟

لوگوں نے بتایا کدروزے دارہے۔

آپ نے فرمایا --- ''لَیْسَ مِنَ الْبِوِّ الْصِّیَامُ فِیُ السَّفَوِ. (ایے سفر پس روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔)

ظاہرہے کہ حکم افطار کے باوجودروز ہ رکھنا اور ہمراہیوں کے لئے پریشانی کا سبب بنتا مس طرح - بکی کا کام ہوسکتا تھا ---! بلکہ بیتو ایک طرح کی نافر مانی تھی۔اس لئے جن لوگوں نے حکمِ افطار کے باوجودروز نے نہیں چھوڑےان کے بارے میں آپ نے فرمایا ''اُو لَیْکَ الْعُصَاةُ''(بینا فرمان ہیں۔)

# چند رشتہ داروں سے ملاقات

جانِ دوعالم علیہ کے جیاحضرت عمال ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھے۔انہوں نے گی بار بجرت کا ارادہ فلا ہر کیا گرآپ نے اجازت نہ دی ، کیونکہ حضرت عمال اہل مکہ کے ارادوں ہے آپ کو باخبرر کھتے تھے اور آپ حالات کے مطابق پیش بندی کر لیتے تھے۔گر اب مسلمان استے طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کومشر کین مکہ سے چنداں خطرہ لاحق نہ تھا ،اس لئے حضرت عمال مجھی بمعدا ہل وعیال ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جانِ دوعالم علیہ ہے کہ استحداث ہوئے اور فرمایا

'' پچا جان! جس طرح میں آخری نبی ہوں،ای طرح آپ آخری مباجر ہیں---اللہ تعالی نے مجھ پر نبوت ختم کردی ہے اور آپ پر ہجرت۔'' ملاقات کے بعد حضرت عباسؓ نے اپنے اہل وعیال مدینہ بھیج دیتے اورخود جانِ دو عالم علی کے ہمراہ پھر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔

راہتے ہی میں ابوسفیان ابن حرث (1) اور عبداللہ ابن امیہ ہے بھی ملاقات ہو گی۔ بیہ دونوں بھی مدینہ کی طرف جارہے تھے۔ان میں سے اول الذکر تو جانِ دوعالم علی کے ایک چیا حرث کا بیٹا تھا اور دوسرا آپ کی پھوپھی عاتکہ کا۔ابوسفیان چپا زاد ہونے کے علاوہ جانِ دو عالم علی کا رضا گی بھائی بھی تھا اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کا گہرا دوست تھا۔ گر جونہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ابوسفیان آپ کا سخت مخالف ہو گیا۔ وہ اپنے اشعار میں آپ کی ہجو م کرتا اور نہایت ہی ولآ زار باتوں ہے آپ کا دل دکھا تا رہتا۔ابوسفیان کا ساتھی عبداللہ شاعر تو نہیں تھا،مگر استہزاءاور تنسخر کا شوقین تھا اور جانِ دوعالم علیہ پر پھبتیاں کینے کا کوئی موقع ہاتھ ہے ہیں جانے دیتا تھا۔

جانِ دوعالم عَلِينَةِ ان دونول سے تخت ناراض تتھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ملا قات کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے انکار کردیا اور فرمایا

"میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہتا۔"

ام المؤمنين حضرت أمّ سلمة بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے سفارش کی ---" بارسول الله! وہ دونوں آپ کے رشتہ دار ہیں --- ایک چیا کا بلیا ہے اور دوسرا

فرمایا---'' چچا کا بیٹا تو اپنے شعروں میں میری عزت وحرمت کی دھجیاں اڑا تارہا، اور پھوپھی کے بیٹے کا تو تنہیں علم ہے کہ اس نے مکہ میں جھے کیا کہا تھا!" (۴)

(۱) واضح رہے کہ بیروہ ابوسفیان نہیں ہے جس کا ذکر بار ہا پہلے آچکا ہے--- وہ ابوسفیان ابن حرب ہے اور بیابوسفیان ابن حرث۔

(۲)اس نے ایک دن کہا تھا---'' محمد! میں تب تنہیں رسول مانوں کہتم کہیں ہے ایک لمجی سیڑھی لاؤ، آتی کمی که آسان تک بیخ جائے۔ پھر میرے سامنے اس پر چڑھتے ہوئے آسان پر جا دُاور وہاں 🖘 باب۸، فتح مکه

حضرت امسلمة في آپ كامزاج عالى برجم ويكھا توايك دوسرااندازاختيار كيااوركها '' پارسول الله! ساري دنیاميس آپ کا پچپازاد اور پھوپھي زاد ہي دوايسے بدبخت ہيں كدان كے لئے معافی كى كوئى تنجائش نبيس نكل سكتى ؟"

یعنی آ پ نوبڑے بڑے بحرموں کومعاف کردیتے ہیں ، حالانکدان کے ساتھ آ پ کا کوئی نسبی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہید دونوں تو آپ کے قریبی ہیں، انہیں کیوں اپنی بارگاہ ہے بربخت ونامرادوالی لونارے ہیں؟

یین کرآ پ کا دریائے کرم موجزن ہو گیا اور فر مایا " فھیک ہے، انہیں آنے دو!"

چنانچہ بید دونوں حاضر خدمت ہوئے ،خلوص دل سے اپنی سابقہ غلطیوں کی معانی مانگی اورمشرف بہاسلام ہوگئے۔

حضرت ابوسفیان شاعرتو تھے ہی۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک خوبصورت نظم پیش کی جس میں اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لئے جانِ دو عالم علیہ کی کممل پیروی کا اقرارکیا۔ بینظم من کر جانِ دو عالم علیہ شاد ہو گئے اور حضرت ابوسفیان کی سابقیہ دلآ زاریوں کے سبب طبیعت میں جوملال تھاوہ رفع ہوگیا۔

# مکہ کے قریب

مرانظمران، مکہ کے قریب ایک جگہ تھی۔ وہاں پہنچ کر جانِ دوعالم علیہ نے پڑاؤڈ الا ا در جب رات آئی تو تھم دیا کہ سب لوگ میدان میں پھیل جائیں اور ہر مخص آگ جلائے۔ اس حکم کا مقصد بیتھا کہ اندھیرے میں دورے دیکھنے پر بہت بڑالشکرنظر آئے اور ڈشمنوں کے دلوں پررعب ادر ہیبت طاری ہوجائے ۔ صحابہ کرام نے ایسا بی کیا اور وسیع وعریض میدان میں دس بارہ ہزارالا ؤروش کردیئے۔دورے دیکھنے پر یوں لگٹا تھا جیسے لاکھوں کالشکر خیمہزن ہو۔

ے کی تحریر لاؤ کہ اللہ نے تہیں رسول بنایا ہے اور اس تحریر پر گواہی دینے کے لئے جار فرشتے بھی ساتھ لاؤ۔ اكرىدمظا برەندكرسكوتو يىل تىمىس رسول مائے كے لئے تيارتيس \_ "---استغفور الله الْعَظِيم.

# ابوسفیان (۱) کی گرفتاری

اب اہل مکہ کومعلوم ہو چکا تھا کہ جانِ دو عالم علیہ ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ مكه كے قريب آپنچے ہيں ،اس لئے تين آ دى ---ابوسفيان ،حكيم ابن حزام اور بديل ابن ورقاء ---صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے مکہ ہے نکلے۔اتفا قاً نگہبانی پر مائمورد ہے کی ان پرنظر پڑگئی،انہوں نے ان نتیوں کو گرفتار کرلیا اور جانِ دو عالم ﷺ کے پاس لے چلے۔راستے میں حضرت عباسؓ ہے ملاقات ہوگئی۔حضرت عباسؓ اور ابوسفیان کے مکہ میں بہت اچھے تعلقات رہے تھے،اس لئے انہوں نے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کواپنی تحویل میں لے لیا اور جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے لے جانے لگے۔ جب حضرت عمر کے الاؤکے یاس ہے گزرے اور حضرت عمر کی ابوسفیان پر نظر پڑی تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ کیونکہ مسلمانوں کی بیشتر مشکلات کاسب یمی مخص تھا۔ چنانچیاس کود یکھتے ہی ہا واز بلند گویا ہوئے

'' سير ہااللہ كا دغمن ابوسفيان \_الحمد لله كه الله تعالى نے اس كو جمارے قابو ميں دے ديا ہے؛ جبکہ جارانداس کے ساتھ کوئی پیان ہے، نہ کوئی معاہرہ۔''

یعنی اس کوفتل کرنے میں ہم بالکل آزاد ہیں۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور جانِ دو

عالم ﷺ کو یہ خوشنجری سنانے جلدی ہے جل پڑے۔حضرت عباسؓ نے بیرد کیھ کراپنی رفتار بھی تیز کر دی اور حضرت عمر ہے پہلے جانِ دوعالم علی کے پاس پینچ گئے۔ای دوران حضرت عمر ا بھی آ پنج اور عرض کی

" يارسول الله! الله تعالى نے وهمن خدا ابوسفيان كو ہمارے ماتھ ميس دے ديا ہے،

اس لئے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سرقلم کردوں۔''

حضرت عیاس ؓنے کہا---'' یارسول اللہ! میں اس کو پناہ دے چکا ہوں۔''

گر حضرت عمرؓ نے اپنی بات پر اصرار جاری رکھا، آخر حضرت عباسؓ کو غصه آگیا اور

حضرت عرائے مخاطب ہوکر کو یا ہوئے

'' ابوسفیان میرے قبیلے کا آ دی ہے نا ، اس لئے تم بڑھ چڑھ کر بول رہے ہو۔اگر تہمارے قبیلے بی عدی کا فروہوتا تو یوں باتیں نہ کرتے۔'(۱)

حضرت عمرؓ نے کہا - -- ' دنہیں عِمباس! یہ بات نہیں ہے، خدا کی تتم جس دن آپ اسلام لائے تھے،اس روز مجھےاتی خوثی ہوئی کہاگر میرا باپ زندہ ہوتا اوراسلام لاتا،تب بھی اتنی مسرت نہ ہوتی اوراس کی دجہ تھن پھی کہ رسول اللہ کوجس قدر آپ کے اسلام لانے ے خوشی حاصل ہوئی تھی ،اتنی مسرت میرے والد کے ایمان لانے پریقیناً نہ ہوتی۔''

مقصدیه که میں تو رسول الله علی فی خوشیوں کا متلاثی رہتا ہوں ۔ وہ مسرور ہوں تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں ، وہ ملہ ل ہوں تو میں بھی آ زردہ ہو جاتا ہوں۔اس لئے میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ رضائے رسول کو مدنظر رکھ کر کرتا ہوں۔ تعلقا 🗨 اور رشتہ داریوں کے پیش نظر میں نے بھی کوئی بات نہیں گی۔

بہرحال حضرت عباسؓ چونکہ ابوسفیان کو پناہ دے چکے تھے، اس لئے جانِ دو عالم ﷺ نے ان کے قول کی لاح رکھ لی اور فر مایا ---' فی الحال تو اس کو لیے جا کیں اور اپنی تحويل ميں ركھيں - مج مير بياس لائيں -"

صح ہوئی اورلوگ نماز کے لئے بیدار ہونے لگے تو ابوسفیان نے پوچھا کہ یہ کیا كرنے لگے بي ؟

حضرت عبائ نے بتایا کہ نماز پڑھنے کی تیاری ہورہی ہے۔ابوسفیان نے لوگوں کو انتهائي نظم وصبط سے اٹھ کروضو کرتے اور باجماعت نماز پڑھتے ویکھا تو بہت متاثر ہؤ ااور کہنے لگا '' بجیب اطاعت کا مظاہرہ ہے ،محمد (علیقہ ) جس کام کا بھی تھم دیتا ہے،سب بلاچون و چرا اس برعمل کرنے لگتے ہیں! اطاعت کا ایسا منظر تو میں نے کسی بڑے سے بڑے

<sup>(</sup>۱) چونکہ عباس اب تک مکہ میں رہے تھے اور اہل کفر وشرک کے بارے میں حضرت عمر کے جذبات داحساسات سے ناداقف تھے،اس لئے وہ سیمجھے کہ حفزت عمرٌ یہ باتیں قبائلی عصبیت کے زیرا ٹر کر رہے ہیں۔اگروہ حفرت عمر کی قلبی کیفیات ہے آگاہ ہوتے تو مجھی ایسی بات نہ کہتے۔

شای در بار میں بھی نہیں دیکھا۔''

حضرت عباس نے کہا۔۔۔'' پیلوگ تورسول اللہ کے ایسے قرما نبردار ہیں کہا گررسول اللہ انہیں کھانے پینے ہے منع کردیں تو ہی ہجو کے پیاسے مرجا کیں گے، گررسول اللہ کے حکم سے سرتا فی نہیں کریں گے۔''

پیشی

جانِ دوعالم عَلِيْظَةً نمازے فارغ ہوئے تو حضرت عباسؓ نے ابوسفیان اور دوسرے دوقیدی آپ کے روبرو پیش کئے۔آپ نے ان سے بوچھا---'' کیا ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے؟''

سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ کاشریک ہے۔ ابوسفیان نے سرید کہا کہ اب اس میں کیا شک رہ گیا ہے؟ اگر اور کوئی خدا ہوتا تو آج ہمارے کام نیر آتا؟

اس اعتراف کے باوجود چونکہ مدتول سے دلوں میں بتوں کی عظمت بیٹھی ہو کی تھی ، خاص طور پر ابوسفیان توعڑی دیوی کاپر جوش پجاری تھا ،اس کئے کہنے لگا

"اب مين عوث ي كاكيا كرون كا!؟"

جانِ دوعالم علی کے تو کوئی جواب نہ دیا؛ البتہ حضرت عمرٌ خیمے کے دروازے سے لگے کھڑے تصاور ہا تیں من رہے تھے۔انہوں نے ابوسفیان کی سے ہات من کر ہا ہم ہی ہے ہا تک لگائی ''ابعرٌ کی پر بیٹھ کے قضائے حاجت کیا کر!''

ابوسفیان کھیانا ہوکر بولا ---''عمر! تو بڑا بدزبان اور فخش گوآ دی ہے، چپ کراور مجھے محدے باتیں کرنے دے۔''علیقے

جانِ دوعالم عَلِيْقَ نے فر مایا --" ' پیمھی گواہی دو کہ میں اللہ کارسول ہوں۔'' تحکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقاء نے تو بلا توقف پیشہادت بھی دے دی؛ البت ابوسفیان کہنے لگا کہ اس بات میں ابھی مجھے کچھتامل ہے۔اس لئے فی الحال رہنے دیجئے! حضرت عباسؓ نے کہا --" ' پیگواہی بھی جلدی ہے دے دے رے۔ابیانہ ہو کہ رسول

الله کوتیراسر فلم کرنے کا حکم دیتا پڑے۔''

حفزت عبائ کی تحریض و ترغیب پر ابوسفیان نے پورا کلمہ شہادت پڑھ لیا اور

مشرف بداسلام ہوگیا۔

### دارالامان

اسلام لانے کے بعد ابوسفیانؓ نے پوچھا---''یارسول اللہ!اگر قرلیش آپ کے مقابلے پر نیر آئیں اور کسی قتم کی مزاحت نہ کریں تو ان کوامان مل جائے گی؟'' جانِ دوعالم علی کے فرمایا ---''ہاں! جو مخف ہمارے مزاحم نہ ہواس کے لئے

1-401

حضرت عباسؓ نے سرگوشی کی ---'' یارسول اللہ! ابوسفیان جاہ پسند آ دی ہے،اگراس موقع پر آ پ اس کی پچھٹڑت افزائی فرمادیں تو خوش ہوجائے گا۔'' دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا ---''مَنُ ذَخَلَ ذَارَ اَبِیُ سُفْیَانَ فَهُوَ امِنّ.''جوشخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اس کے لئے بھی امان ہے۔

اَللهُ اَكُبُرُ اِ جَلِ صَحْصَ نے اب تک مدینه منوره میں جانِ دو عالم علی کے وہی نہ لینے دیا۔ کہی یہودیوں کو بھڑی اب تک مدینه منوره میں جانِ دو عالم علی کی وہی تاری کی طرح دیا۔ بھی بردیوں کو بھڑی اور اس کے لئے بھی عربوں کو مدینہ پر چڑھالایا، آج وہی شخص ایک قیری کی طرح بے بس ہے اور اس کے لئے بھی انعام بس ہے کہ حضرت عباسؓ کے صدیحے اس کی جان بخشی ہوگئی ہے، مگر --- واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطی تیرا --- کہتونے اس دیمن جان اور عدوامن وامان کے کھر کودار الامان قراردے دیا --- فصلی الله عَدَیْکَ عَدَدَ کُلّ ذَرَّةِ اَلَفَ اَلْفِ مَرَّةٍ .

دخول مکه کا منظر

دوسرے دن جانِ دوعالم علیہ کے مکہ میں داخل ہونے کے لئے کوج کاارادہ کیا تو حضرت عبالؓ سے فرمایا کہ جس پہاڑی کے سامنے سے لشکر گزرے گا ،اس پر آپ ابوسفیان کو لے کر کھڑے ہو جائیں ، تا کہ ابوسفیان جیشِ الٰہی کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کو اپنی آئکھوں سے دکھے لے۔حضرت عباسؓ نے ابیا ہی کیا اور بلندی پر کھڑے ہوکر حضرت ابوسفیانؓ کوقد سیوں کی اس عظیم جماعت کی روانگی کا منظر دکھانے لگے۔

یہ ایک بجیب روح پرور اور دلکشا نظارا تھا۔ بہت بڑالشکر تھا۔مختلف قبائل کے لوگ

wranididahah org

تھے۔ ہرقبیلہ اپنی نمایاں علامت کی وجہ سے واضح طور پر پہچانا جاتا تھا۔ جب بیقبائل مرکزی کمان ك احكام كے مطابق ایک خاص تر تیب وتنظیم ہے کیے بعد دیگرے مکہ کے لئے روانہ ہونے کھے تو ان کا جوش وخروش دیدنی تھا۔ نیزوں کی انیوں اور صیقل شدہ تلواروں کی چیک دمک آ تکھوں کو خیرہ کئے دے رہی تھی۔ رجزیہا شعار پڑھتے ،نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے اور اللہ کی حمد و ثناکے ترانے گاتے ہوئے جب بیلوگ حفزت ابوسفیانؓ کے سامنے سے گز رہے تو وہ حیران و مششدرره گئے اور حفرت عباس سے کہنے لگے

''عباس! تیرا بھتیجا تو واقعی بہت بردابا دشاہ بن گیا ہے۔'' حفرت عباس فے کہا---"بیر بادشاہی کانہیں، نبوت کا کمال ہے۔" سب سے برا دستہ انصار کا تھا جو کمل طور پر آئن پوش تھا۔ اس کاعلم رئیس انصار حفرت سعدًا بن عبادہ کے ہاتھ میں تھااوروہ آ گے آ گے بیرجز پڑھتے ہوئے جارہے تھے

أَلْيَوُمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَهِ ٱلْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَفْبَهِ آج سخت لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں جنگ لڑی جائے گی۔

حضرت سعلاً کے اس رجز نے مکہ میں دہشت پھیلا دی اور اہل مکہ اپنی زند گیوں سے مالیوں ہو گئے ۔ بیصورت حال دیکھ کرضرار نے فی البدیہہ ایک در دنا ک نظم موزوں کی اورا يك عورت كو بهيجا كه جا كررسول الله كوينظم سنا وَ!

جانِ وو عالم علی میں تمام وستوں کو اپنی گرانی میں روانہ کرنے کے بعد چند جاں نثاروں کے جلومیں مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، کہا جا تک وہ عورت آپ کے راہے میں آ کھڑی ہوئی اورانتہائی برسوز اور دلگدازئے میں گانے گئی۔

يَانَبِيُّ الْهُدَايِ اللِّيكَ لَجَا حَيُّ قُرَيْشٍ وَّلَاتَ حِيْنَ لَجَاءٍ حِيْنَ ضَاقَتُ عَلَيْهِمْ سِعَةُ الْآرُضِ وَعَادَاهُمُ إِلَّهُ السَّمَاءِ إِنَّ سَعُدًا يُرِيُدُ قَاصِمَةَ الظُّهُوِ بِأَهُلِ الْحُجُونِ وَالْبَطَّحَاءِ رَمَانَا بِالنَّسُرِ وَالْعَوَاءِ خَوْرَجِيٌّ لَوُ يَسْتَطِيْعُ مِنَ الْغَيْظِ فَلَئِنُ ٱقْحَمَ الوَادِيَ وَ نَادَى يَاحُمَاةً الْآدُبَارِ اَهُلَ اللَّوَاءِ

لَتَكُونَنَّ بِالْبِطَاحِ قُرَيُشٌ فَقُعَةَ الْقَاعِ فِي ٱكُفِ الْإِمَاءِ فَانُهِيَنَّهُ ۚ فَإِنَّهُ ۚ أَسَدُ الْأُسُدِ لَدَى الْغَابِ وَالِغُ الدِّمَاءِ

(اے ہدایت والے نی! قریش آپ سے پناہ کے طلب گار ہیں، حالانکہ پناہ طلب کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ آج زمین کی وسعت ان کے لئے تنگ ہوگئی ہے اور آ سان والا خداان ہے ناراض ہوگیا ہے ۔سعدا بن عبادہ فحو ن اوربطحاء کے باسیوں کی کمر توڑ دینا جا ہتا ہے۔قبیلہ خزرج کا وہ سرداراس قدر غصے میں ہے کہ اگر اس کابس چلے تو ہمیں اٹھا کرنسروعواء (۱) ہے پرے پھینک دے۔اگر وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے مکہ میں داخل ہو گیا اورا ہے ساتھیوں کو حملے کی ترغیب دے جیٹھا تو بطحاء کی سرز مین میں قریش اس طرح ملے جائیں گے، جیسے میدان میں اگی ہوئی نرم و نا زک کھیمبیاں کنیزوں کے ہاتھوں میں مسلی جاتی ہیں۔

یارسول اللہ! اس کو رو کئے ، وہ تو یوں غضبناک ہور ہا ہے جیسے کوئی بڑا شیر اپنے بھٹ کے یاس خون پیتے وقت ہوتا ہے۔)

جانِ دوعالم عَلِيْقِةَ ال يُراثِرُنظم سے از حدمتاثر ہوئے اور پوچھا کہ سعدنے کیا کہاہے؟ حضرت ابوسفیان نے بتایا کہ وہ کہتا ہے

> ٱلْيَوْمَ يَوُمُ الْمَلْحَمَهِ ٱلْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَه آج سخت لزائی کاون ہے، آج کعبہ میں بھی جنگ لڑی جائے گی۔ حِانِ دوعالم عَلَيْتُ نِے فر مایا ---'' سعدغلط کہتا ہے،

ٱلْيَوُمَ يَوُمُ الْمَرْحَمَهِ ٱلْيَوُمَ تُعَظَّمُ الْكَعْبَهِ

آج كادن رحمت وشفقت كادن ہے۔ آج كعبدكى تعظيم وتو قير برد هاكى جائے گى۔ ببرحال جان دو عالم عَلِينَة كوحضرت سعلاً كابيه انداز پسندنه آيا اورحضرت علع كوكها

كەسعدىي عكم واپس لےليا جائے ، تكر پھراس خيال ہے كەحضرت سعد كى ول شكنى نه ہو، عكم

المستدالوزي، جلد دوم مله منتح مله

انہی کے بیٹے حضرت قیسؓ کودے دیا۔

### خونریزی کی ممانعت

اس کے بعد جانِ دوعالم علی نے تمام کشکر کو تھم دیا کہ اشد ضرورت کے بغیر قطعاً
کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ جولوگ دروازے بند کرکے گھروں میں بیٹے جائیں، یامبحبرحرام
میں داخل ہو جائیں، یا ایوسفیان کے گھر میں بناہ لے لیں اور سامنے نہ آئیں، یا سامنے
آئیں گر غیر سلح ہوں اور کسی تتم کی مزاحمت نہ کریں ---ان سب کے لئے امان ہے۔
یہ سنتے ہی حضرت ابوسفیان کمہ کی طرف دوڑے اور بآ واز بلنداعلان کرنے لگے
د''اے قوم قریش! محمد علیہ اسے بڑے کشکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ دہ ہیں۔
کہ تم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ،اس لئے مزاحمت کا خیال دل سے نکال دواور میرے گھر

میں چلے جاؤ، یامبحدحرام میں داخل ہو جاؤ، یا اپنے گھروں کے در دازے بند کرلو، یا ہتھیا ر ڈال کر کھڑے ہوجاؤ،ان سب صورتوں میں تمہارے لئے امان ہے۔''

اس اعلانِ عام ہے وہ دہشت کم ہوگئی جو حضرت سعدؓ کے رجز نے بھیلا دی تھی اور اہلٰ مکہ کوکسی قدرتسلی ہوگئی۔

### دخول مکه

جانِ دو بما لم علیہ نے کہ میں داخل ہونے سے پہلے لشکر کو دوحصوں میں تقسیم کر
دیا۔ایک حصد حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں بھیجا اور فر مایا کہتم زیریں جانب سے شہر
کی طرف بڑھو۔دوسرے حصے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی اور بالائی جانب سے مکہ میں داخل
ہوئے۔اس وقت آپ نے سرخ رنگ کی چا دراوڑ ھرکھی تھی۔سر پرسیاہ ممامہ تھا اور اس پر
خود پہن رکھا تھا۔

آج فتح ونفرت کا دن تھا، شان وشوکت کا دن تھا، کامیا بی و کامرانی کا دن تھا--- ایسے میں عمو ماسر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، گر دنیں احساس برتری ہے تن جاتی ہیں اور سینے شاد مانی سے پھول جاتے ہیں ۔ تگر اللہ اللہ! --- کیا شان ہے شہنشا و ہر دوعالم علیقے کے اعسار و تواضع کی، کہ جب آپ کی اونٹی مکہ میں داخل ہوئی تو آپ سکڑے سے اور اس

حد تک گردن جھکائے بیٹھے تھے کہ سرکجاوے کے الگے تھے کوچھور ہاتھا --- کو یا آپ سواری کی حالت میں سربھی و تھے۔

> صورت فانتح غالب ہوکر ، داخلِ مکہ جب ہوئے سرور ناقے پرآئے، مرکز جھکائے، حمد لبوں پر، ماشاء اللہ!

> > مزاحمت

جانِ دو عالم عَلِيْنَةَ كُوتُو مكه مِين داخل ہوتے وقت سي تتم كي مزاحت كا سامنانہيں کرنا پڑا؛ البیته حضرت خالدا بن ولید گوبعض ناعا قبت اندلیش جوانوں نے رو کئے کی کوشش کی اوران کا انجام و ہی ہؤ اجواللہ کی تکوارکورو کتے والوں کا ہونا چاہئے تھا --- تیرہ آ دی جان ے ہاتھ دھو بیٹے اور باتی بھاگ اٹھے۔

جانِ دوعالم علی کے چونکہ خوزیزی ہے منع کیا تھا،اس لئے حضرت خالہ کو بلاکر پوچھا کہتم نے میرے منع کرنے کے باوجوداتنے آ دمیوں کو کیوں قبل کر دیا۔۔۔؟

حضرت خالدٌ نے عرض کی ---'' یارسول الله! لڑ ائی کا آغاز میں نے نہیں کیا تھا۔ میں تو تصادم ہے بیچنے کی ہرممکن کوشش کرتا رہا، مگر جب وہ لوگ ہتھیا را تھا کر مقابلے پر آ گئے تواس کے سواکوئی چارہ ندر ہا کہان کورائے سے مثادیا جائے۔''

چونکہ امان صرف ان لوگوں کے لئے تھی جو غیر مسلح ہوں، اس لئے جانِ دو عالم علی عصرت خالد کے اس جواب ہے مطمئن ہو گئے اور فر مایا ''فَضَاءُ اللهِ نَحيُرٌ . '' (الله كافيصله بميشه بهتر بوتا ہے۔ )

طواف

مكه كرمه ميں جان دوعالم عليہ كے لئے ايك مناسب مقام برخيمه نصب كرديا كيا تھا۔ چنانچہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے بعد اس میں تشریف لے گئے ۔تھوڑی دیر آ رام فرمایا، پھر عسل کیا اور تیار ہوکر باہر نکل آئے۔ دروازے کے سامنے ہزاروں جاں <sup>ش</sup>ار باادب اور خاموش کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔حضرت محمدٌ ابن مسلمہ نے خیمے کے بالكل قريب آپ كى مخصوص اونٹنى بٹھا ركھى تھى۔اس پر آپ متلك سوار ہو گئے۔حصرت محمدٌ

ابن مسلمہ نے مہارتھام لی اورسوئے کعبہ چل پڑے۔ پیچھے پیچھے ہزاروں افراد کا لہریں لیتا ہؤ ا دریا بھی رواں ہو گیا اور جب جانِ دو عالم علیق نے ان کی معیت میں طواف شروع کیا توسب خوشی ہے ازخو درفتہ ہو گئے---اور کیوں نہ ہوتے ---؟ کہ بیدون تھا ہی ہے پایاں سرت کا ---! بورے عرب کا مرکزی مقام مکہ کرمہ آج اہل اسلام کے تصرف میں آچکا تھا اوراللہ کے جس گھر کے گر دطواف کرنے کے لئے انہیں مشرکین مکہ ہے اجازت لینی پڑتی تھی ، آج اس کا طواف کرنے میں رکاوٹ ڈالنا تو در کنار ،کسی کوان کی طرف آ نکھ اٹھا کر و یکھنے کی جراُت نہ تھی۔لیکن اس منزل تک چنچنے کے لئے انہیں کئی سال تک شانہ روز جدوجہد کرنی پڑی تھی ، تب کہیں برتر و بالا خداوند نے ان پرا تنا بڑا کرم کیا تھا۔ان کے ول جذبات تشكر سے معمور تنے اور زبانيں الله كى عظمت وكبريائى كااعلان كر رہى تھيں

ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ م

نعرہ ہائے تھبیرے مکہ کے بہاڑ گونج رہے تھے اور کفار ومشرکین کے دل دہل رے تھ --- وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ مَ

#### بت شکنی

كعبه معظمه پرمشركين عرب نے بير عجيب تتم ڈھايا تھا كہ جس گھر كوابرا ہيم خليل الله جیسے عظیم بت شکن نے صرف اللہ وحدہ ٔ لاشریک کی عبادت کے لئے بنایا تھا، اس بیت اللہ کو شرک و بت پرئی کا گڑھ بنا ڈالا تھا اور اس کے اردگر دایک دونہیں ، پورے تین سوساٹھ جھوٹے بڑے اور رنگ برنگ بت نصب کر دیئے تھے،جنہیں پوجا جاتا تھا اور طواف کے دوران ان پر ہاتھ پھیر کر تبر کہ حاصل کیا جاتا تھا۔ان بتوں کی تنصیب اتنی پچتگی اورمضبوطی ے کی گئی تھی کہان کو ہلا نا جلانا اوراپٹی جگہ ہے ہٹا نا انتہائی مشکل تھا۔ تکر جانِ ووعالم علیہ کے ا مجاز دیکھئے کہ طواف کے دوران آپ نے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑر کھی تھی ؛ جونہی آپ کسی بت كے سامنے كَيْجِيِّة، قُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ مَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ز ہُو قاہ پڑھتے ہوئے اس کوچھڑی کی نوک سے ملکا سا دھکا دیتے اور بڑے سے بڑا بت دهزام سے فیچ کر پڑتا۔ طواف ختم ہونے تک بیشتر معبودانِ باطلہ کا صفایا ہو چکا تھا اور إ دھر اُ دھر مجمر ہے ہوئے شکتہ ڈھانچے ان کی ہے بی اور ہے کسی کا عبر تناک نظارا پیش کررہے تھے۔ان میں ا یک ڈھانچہ جبل کا بھی تھا۔ اس کی بیہ حالت دیکھ کر حضرت زبیرٌ ابن عوام نے حضرت ابوسفیان ہے کہا

'' دیکھ لوء ہمل کس طرح ٹوٹ چھوٹ گیا ہے اور ذیرا سوچو کہ اُحد کے ون تم کیے دھوکے اور غلط فہمی میں مبتلا تھے، جب اُغُلُ هُبُلُ کے نعرے لگار ہے تھے!''

حفنرت ابوسفیانؓ نے کہا---''عوّام کے بیٹے!ابان باتوں کو جانے دو، ظاہر ہے کدا گریہ بت خدا ہوتے تو ان کا پیچشر ہرگز نہ ہوتا۔''

طواف کے بعد جانِ دوعالم علی کے مقامِ ابراہیم کے نز دیک نفل پڑھے، پھر حیا ہِ ز مزم کے پاس تشریف لے گئے۔حضرت عباس نے پانی کا ڈول نکال کر پیش کیا، جے آپ نے پینے کے بعداینے چہرے اور ہاتھوں پر ڈال لیا۔ آپ کے جسم اقدس سے مکینے والے پانی کو حاصل کرنے کے لئے صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے گئے۔ یہ منظرد کھے کراہل مکہ بہت جیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے ''کسی با دشاہ کی ایسی تغظیم وتکریم آج تک دیکھی ، نہ تن \_''

ز مین پرنصب شدہ تمام بت تو ٹوٹ چکے تھے ؛ البیتہ ایک بہت بڑا بت کعبہ کے او پر نصب تھاا درابھی تک محفوظ تھا۔ چنانچہ جان دوعالم علیہ طاق طوا ف وغیرہ ہے فارغ ہوکراس کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت علیؓ ہے کہا کہ إدھر کعبہ کی دیوار کے پاس بیٹھ جا! میں تیرے کندھے پر پڑھ کراس کوگرا تا ہوں۔

حضرت علیٰ حسب ارشاد بیٹھ گئے تو جانِ دو عالم علیہ ان کے گندھوں پر کھڑے بو گئے اور فر مایا ---''اب اٹھ جا!''

حضرت علیؓ تھوڑا سا اٹھے، گراپی تمام تر قوت و طافت کے باوجود پوری طرح اٹھنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔آپ نے فرمایا---'' بیٹھ جا وَ!''

حضرت علیؓ بیٹھ گئے تو آپ اثر آئے اور فر مایا ---''اب میں بیٹھتا ہوں، تُو

میرے کندھوں پر کھڑا ہوکر کیسے پر چڑھ جا!''

حضرت علی الامر فوق الادب کے مطابق آپ کے شانوں پر کھڑے ہوئے تو آ پاٹھ گئے۔حضرت علیؓ فر ماتے ہیں کہاس وفت مجھ کواپیا عروج نصیب ہؤ ا کہ میں سمجھتا تھا اگر میں افق کر چھونا جا ہوں تو ہا سانی چھوسکتا ہوں۔ چنانچہ میں ہا سانی کعبہ پر چڑھ گیا اوراس بت کوگرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر چہ رہے بہت بھی بہت مضبوطی سے جماہؤ اتھا اور بھاری زنجیروں سے بندھامؤ اتھا؟ تا ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سے میں اس کوا بنی جگہ سے ہلانے میں کا میاب ہوگیا۔ نیچے سے رسول اللہ علیہ میری طرف دیکھ رہے تھے اور کہدرہے تھے "إل! إلى إلى جَمَّاءً إِلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ..... آخر بت ا کھڑ گیا اور میں نے دھکادے کراس کو پنچے بھینک دیا۔ اس طرح آ خری بت بھی پاش پاش ہوگیا اور اللہ کا گھر اس آ لودگ سے ہیش ہمیشہ کے لئے پاک ہوگیا۔(۱)

(۱) علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیروا تعدایک لحاظ سے صدیق اکبڑی فضیلت پر دلالت کرتا ہے اور دوسرے اعتبارے حضرت علیٰ کاغیر معمولی شرف ظاہر کرتا ہے۔

صدیق اکبڑ کی فضیلت اس لحاظ ہے ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ توی اور توانا محض نہیں تھے، مگر اس کے باد جود انہوں نے دہ جرت رسول اللہ علیہ کواپنے کا ندھوں پر اٹھا کرطویل فاصلہ طے کیا تھا اورآ پ کوغار تورمیں پہنچایا تھا؛ جبکہ حضرت علیؓ انتہائی زورآ در ہونے کے باوجود آپ کواٹھانے میں پوری طرح كامياب نه ہوسكے معلوم مؤا كه حضرت صديق اكبرٌ ميں بار نبوت اٹھانے كى صلاحيت بنسبت حضرت علیؓ کے کہیں زیادہ تھی۔اور حضرت علیؓ کا شرف تو ظاہر باہر ہے کہ ان کوسرور کو نین علی ہے مقدس شانوں پر کھڑا ہونے کی سعادت حاصل ہوئی اور بیا یک ایسااعز از ہے،جس میں کوئی بھی ان کا ہمسرنہیں ۔ موقع کی مناسبت سے بہاں علامہ زرقانی نے چنداشعار کھے ہیں۔شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا، مركها بك " قَلْد أجَادَ القَائِل " ( كَهَ والي في خوب كهاب ) اورواقعي خوب كهاب اليج ! آب بهي

لطف الفائي ١٥

#### کعبہ کی چاہی

بیاس زمانے کی بات ہے جب جان دوعالم علی کہ میں رہا کرتے سے اور ابھی جمہ اور ابھی جمہ اور اور ابھی جمہ اور اور اور ابھی جمہ اور اور ان ابھتے جس دور وز ، بعی جمہ اور اور اور اور از وعام اور گوں کے لئے کھول دیا جا تا ، تا کہ جس کا جی چا ہے کعبہ کے اندر جا کر عبادت کر سکے درواز و کھولنا اور بند کرنا عثان ابن طلحہ کے ذمہ تھا، کیونکہ وہی کعبہ کا کلید مردار تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق عثان درواز و کھولے ، ہاتھ میں چابی بکڑے ، با جہ سے ان دن اپنے معمول کے مطابق عثان درواز و کھولے ، ہاتھ میں چابی بکڑے ، با ہے جب کے باس کھڑا تھا اور لوگ کعبہ میں آ ، جا رہے تھے ، کدا چا تک عثان کی نظر جان دو عالم علی ہو ہے ہے ہیں داخل ہونے کیلئے چلے آ رہے تھے۔ ان دنوں اعلان تو حید و رسالت کی وجہ سے سارا مکہ آ پ کا دشمن ہور ہا تھا۔ عثان بھی آ پ کو دیکھ کرآ گ بگولہ ہوگیا اور آ پ کو ناطب کر کے جو بھی منہ میں آ یا کہتا چلا گیا۔ جانِ دوعالم علی ہے ناس کے سب اور آ پ کو ناطب کر کے جو بھی منہ میں آ یا کہتا چلا گیا۔ جانِ دوعالم علی ہے ناس کے سب وشتم کا تو کوئی جو اب نددیا الب نہا ہے تھین داعتا دے قر مایا

''عثان!عنقریب تواپی آنکھوں ہے دیکھ لے گا کہ کعبہ کی بیرچا بی ، جوآج تیرے ہاتھ میں ہے ،ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو جا ہوں گا ، دے دوں گا۔''

يَارُبِ! بِالْقَدْمِ الَّتِيُ بَلَّغُنَهَا مِنْ قَاتِ قَوْسَيْنِ الْمَحَلُّ الْاعْظَمَا وَبِحُرُمَةِ الْقَدْمِ الَّتِيُ جُعِلَتُ لَهَا كَتِفُ الْمُؤَيَّدِ بِالرِّسَالَةِ سُلَمَا وَبِحُرُمَةِ الْقَدْمِ الْمُؤَيَّدِ بِالرِّسَالَةِ سُلَمَا فَبَتْ عَلَى مَتْنِ الصِّرَاطِ تَكُرُّمَا قَدْمِي وَكُنْ لِي مُنْقِذًا وَمُسَلِّمًا وَاجْعَلَهُمَا ذُخُرِى فَمَنْ كَانَا لَهُ فُخْرًا فَلَيْسَ يَخَافُ قَطَّ جَهَنَّمَا

(اے میرے رب! ان پاؤں کے صدقے جنہیں تونے قاب قوسین کے عظیم ترین مقام تک پنچایا ( یعنی جانِ دو عالم علی ہے ۔ پاؤں ) اور ان پاؤں کی حرمت کے صدقے جن کے ساحب رسالت کے شانوں کو میٹر میں بنایا گیا ( لیعن حضرت علی کے پاؤں ) میرے پاؤں کو از روئے کرم بل صراط پر لفزش ہے بچانا اور مجھے دہاں ہے بسلامتی گزاروینا۔ انہی پاؤں کو قیامت کے دن میرا توشہ بھی بنانا ، کیونکہ جس کا توشہ یہ یاؤں ہوں ، اس کو جنم کا کوئی خوف نیس رہتا۔ )

wara midalabah ong

''اگراپیامؤ انویه قریش کی ہلا کت اور ذلت کا دن ہوگا۔''عثمان بولا۔

دونہیں؛ بلکہ قریش کی سربلندی اور عزت کا دن ہوگا۔'' جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا۔ عثان کہتا ہے کہ بیہ بات محمد (علیقے) نے اسنے وثو ق ہے کبی تھی کہ میرے دل میں

جم ٹنی اور مجھے یقین ہوگیا کہ ایک دن ایسا ہوکرر ہے گا۔

اور آج --- ابيا ہو چکا تھا۔ مکہ پر جانِ دو عالم علقے کامکمل قبضہ تھا اور طوانب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعداب آپ کعیہ میں داخل ہونا جا ہے تھے۔ چنا نچے عثمان کو بلایا اور جا بی طلب کی ۔عثان نے کہا کہ جا بی میری ماں کے پاس ہے، میں ابھی لے کرآتا ہوں۔ عثان کی ماں خانہ نشین عورت تھی۔ اس کو باہر کی صورت حال کا سیحے علم نہیں تھا۔

چنانچہ جب عثان نے اس سے حیا بی ما نگی تو اس نے کہا

''لات وعزل ي كي قتم! مين هر گزيه چا بي كسى كونه دول گى!''

عثان نے کہا---''اب نہ کوئی لات ہے نہ عڑی --- کیا تو جا ہتی ہے کہ میں مار ڈالا جا ؤں اور ملوار کی توک میرے سینے ہے آ ریار ہوجائے ---؟''

بین کر اور بیٹے کی خوفز وہ شکل دیکھ کرعثان کی ماں کو حالات کی تنگینی کا احساس ہوگیا۔ چنانچہ اس نے جانی نکال کر عثان کے حوالے کر دی اور عثان نے لا کر جانِ دو عالم علی کے ہاتھ میں دے دی۔

عثان کہتا ہے---''جب میں جابی آ پ علیہ کے حوالے کر کے مڑنے لگا، تو آپ نے مجھے پکارااور کہا---''عثان!میری وہ بات پوری ہوگئی کہنیں---؟''

اس وقت میری نگاہوں میں وہ سارا منظر گھوم گیا جب میں نے کعبہ کے دروازے پرآ پکو برا بھلا کہا تھا اورآ پ نے کہا تھا کہا تیا دن بیرچا بی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو جا ہوں گا، وے دوں گا۔ چنا نچہ میں نے عرض کی ---" بلاشبہ آپ کی بات حرف بحرف پوری ہوگئ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیجے رسول ہیں۔''

آپ نے فرمایا ---''اوحرآ!'' --- میں قریب گیا تو آپ نے وہی جالی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور فر مایا ---'' لے سنجال اے، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیرے

گھرانے میں رہے گی اور کوئی ظالم ہی اس کوتہارے خاندان سے چھینے کی کوشش کرے گا۔'' اظہام چیرت وتلجبٰ کے لئے اردوزبان میں جتنے الفاظ بھی مستعمل ہیں، وہ عفو و احسان کے اس جیران کن مظاہرے کی ترجمانی سے قاصر ہیں --- لَا إِللَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُوُلُ اللهِ ِ

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ --- " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيهِ ء "

## کعبه میں داخلہ

حیا بی واپس کرنے کے بعد جان دو عالم علیہ نے حضرت عثانؓ بن طلحہ سے کہا کہ اب ہمارے لئے کعبہ کا دروازہ کھول دو۔عثان نے دروازہ کھولاتو جانِ دوعالم علیہ نے ديكها كه ظالمول نے كعبه كو اندر سے بھى نگار خانه بنا ركھا تھا۔ حضرت ابراہيم ، حضرت التمعيلٌ ،حفزت مريمٌ أورنه جانے كس كس كى خيالى تصاوير جا بجا آ ويزال تھيں \_ كچھ تصويريں د بواروں پر پینٹ کی ہوئی تھیں۔'' آرٹ اور ثقافت کے بیہ تا در نمونے'' دیکھ کر جان وو عالم علی علی کاز حدد کھ ہؤ ااور فر مایا کہ جب تک شرک کی ان یا د گاروں کو نیست و نا بودنہیں کر د یا جا تا ، میں کعبہ میں نہیں داخل ہوں گا۔

پھر حضرت عمر کو حکم دیا کہ کعبہ کو ہرفتم کی تضویروں سے مکمل طور پر پاک کر دیا جائے ۔حضرت عمرؓ نے لککی ہوئی تصاویر نکال کر باہر پھینک دیں اور پینٹ کی ہوئی تصویروں کو اچھی طرح رگڑ کر دھوڈ الا ۔ باقی تو صاف ہوگئیں مگر حضرت ابراہیم کی تصویرا تنے کیے رنگوں ہے بنائی گئی تھی کہ پوری طرح نہ مٹ تکی مجبور اس کواسی طرح چھوڑ دیا گیا۔

ىيەكاروانى مكمل موگنى تو جان دو عالم على على حضرت اسامە اور حضرت بلال كى معيت میں کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔اس وفت آپ کی نظر حضرت ابراہیم الظیمازی تصویر پر پڑی، جو پوری طرح صاف نہیں ہوئی تھی۔ اس تصویر میں حضرت ابراہیم کو ایک ضعیف العمر بوڑھے کی شکل میں تیروں کے ذریعے فال نکا لتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔

جانِ دو عالم علی میلاند نے فر مایا ---'' اللہ تعالی ان لوگوں کا بیڑ اغرق کرے ، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے مجھی تیروں سے فال نہیں نکالی۔اس کے باوجود



were makinbali org

باب، فتح مكه ظالمول نے ان کوبیروپ دے دیا ہے!''

پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ---'' میں نے تمہیں کہانہیں تھا کہ ېرىتىم كى تصوىر كويكسرمٹا دو---!؟ لا ؤيانى ، ميں خو د دھوتا ہوں \_''

یانی لایا گیا تو آپ نے اپنے دستِ مبارک سے ندصرف حضرت ابراہیم کی تصویر کو؛ بلکہ بعض دیگر تصاویر کوبھی ، جن کے ملکے ملکے نشانات باتی تھے، دھو دھوکر پوری طرح

صاف کردیااوران کانام دنشان تک نه چهوژا۔

پھر کعبہ میں دورکعت نماز پڑھی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوکر کعبہ کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ باب کعبہ خاصی بلندی پر ہے۔ آپ کو دہاں جلوہ آ راء د کچھ کرلوگ ہر طرف ہے سمٹ آئے کہ شاید آپ کچھ کہنا جا ہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوگیا۔ دس بارہ ہزارتو صحابہ کرامؓ ہی تھے۔ علاوہ ازیں ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ بھی دھڑ کتے دلوں کے ساتھوا پنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تتھے۔ جب اجتماع پُرسکون ہو گیا تو آپ نے خطاب شروع کیا۔آپ کے بےشار معجزات میں سے ایک معروف معجز ہیں ہے کہ سامعین کی تعدا دخواہ کتنی ہی زیاوہ کیوں نہ ہو،ان میں سے دورتزین آ دمی کوبھی ، بغیر کسی

ذریعے اور واسطے کے، آپ علی کی آواز ای طرح واضح اور صاف سنائی دین تھی جیسے قریب ترین محف کو۔ آپ نے فرمایا

''الله کے سواکوئی معبودنہیں ہے، وہ وحدۂ لاشریک ہے۔اس نے اپنا وعدہ پورا کیا،اپنے بندے کی مددفر مائی اورتمام جھوں کو تنہا بھگا دیا۔ س لو! کہ جن چیز وں پرتم فخر کیا کرتے تھے اورنسل درنسل انقام اورخون بہا کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے، وہ سب پچھیں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے؛ البتۃ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانے کا اعز از

آئندہ بھی برقرار رہےگا۔

اے قوم قریش! جاہلیت کا غرور اورنسب کی بنا پر بڑائی اور برتری کے دعوے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیئے ہیں۔سب لوگ آ دم کی اولاد ہیں اور آ دم مٹی سے بنے

تھے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے

﴿ يَا يُنِهَا النَّاسُ النَّا خَلَقَتْكُمْ مِنَ ذَكَرِوَ النَّفَى ، وَجَعَلَتْكُمْ شُعُوبًا رُقَبَائِل لِتعَارِ فُوا ، إِن اكْرِمْكُمْ عِنْد اللهِ اتُقَاكُمْ ، إِنَّ الله عليْمٌ خَبِيْرٌ ٥ ﴾ (الوَّواجم نِهُمَ كُومِ داور ورت سے پيدا كيا اور تمہار سے فائدان اور قبيلے بنائے ، تاكرتورف عَن آسانى رہ بِ لَيْن الله كے بال مِعزَّدُ وہ ہے ، جوزيا دو ير بير گار ہے ۔ ب شك الشّعم وَتَرِر شِطَ والا نِهِ )

القداوراس کے رسول نے شراب کی خرید وفر وخت حرام قرار دے دی ہے۔
لوگو! اللہ تعالیٰ نے کہ گوا بتھائے آفر پنیش ہے حرم بنایا ہے اور قیامت تک حرم رہے گا۔ کسی مؤسن کے لئے جائز شہیں ہے کہ وہ یہاں فرائی کرے ، یا یہاں کے ورخت کا نے ۔اگر کوئی یہاں جنگ کرنا چاہے اور بید دلیل پیش کرے کہ رسول اللہ نے پہاں لڑائی گئے۔اگر کوئی یہاں جنگ کرنا چاہے اور بید دلیل پیش کرے کہ رسول اللہ نے ہیاں لڑائی گئے ۔اگر کوئی یہاں جنگ کرنا چاہے اور بید دلیل پیش کرے کہ رسول اللہ نے ون کے گئے ای طرف ون کے گئے ای طرف کرنے کے بید گئی قالی کے اجازت دی تھی ہوئے کے لئے ای طرف ترم چند گئی ہے۔اب بیہ ہمیشہ کے لئے ای طرف ترم ہے جیسا کہ شروع سے چاہ آر ہا ہے۔

جولوگ يہاں حاضر ہيں ،انہيں چاہيے كەميرى با تيں ان لوگوں تك پېنچا ديں جو يہاں موجودنہيں ہيں ۔''

خطاب ختم ہؤا تو آپ نے پورے مجمع پر ایک بھر پور نظر ڈالی۔ مکہ کے تقریباً سارے مرد مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لئے ہمہ تن گوش تھے اور بقول علامہ شیل :

''ان میں وہ'' حوصلہ مند'' بھی تھے، جواسلام کے منانے میں سب کے پیشرو تھے۔
وہ بھی تھے، جن کی زبانیں رسول اللہ صلعم پرگالیوں کے باول برسایا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھے،
جن کی تیج و سنال نے مبیکر قدی کے ساتھ گتا خیاں کی تھیں۔ وہ بھی تھے، جنہوں نے
آ مخضرت صلعم کے راستے میں کا نئے بچھائے تھے۔ وہ بھی تھے، جو وعظ کے وقت آ مخضرت کی
ایڈیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خونِ نبوت کے سواکسی چیز ہے
ایڈیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خونِ نبوت کے سواکسی چیز ہے
ایڈیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خونِ نبوت کے سواکسی چیز ہے

www.makindoath.org

وہ بھی تھے، جومسلمانوں کوجلتی ہوئی ریگ پرلٹا کران کے سینوں پر آتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔ رحمت عالم علی کے ان کی طرف ویکھااورخوف انگیز نبچہ میں یو چھا ---'' تم کو مجے معلوم ہے، میں تم ہے کیا معاملہ کرنے والا ہوں ---؟''

بيلوگ اگر چيظالم تھے، تھی تھے، بےرخم تھے، کیکن مزاج شناس تھے، پکارا تھے کہ أَخْ كَوِيْمٌ وَابْنُ أَحْ تَحْدِيْمٍ وَ آ بِشريف بِعالَى لإِن اوراَ يَك شريف بِعالى - بيُّ إِن -

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، إِذْهَبُوا فَانْتُمُ الطُّلْقَاءُ. (تم پر کچھالزام میں ہے، جاؤتم سبآ زادہو۔)(۱) سجان الله---! کیاشان ہے فاتح مکہ کے عفوہ درگز راور رحم وکرم کی ---!!

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجْي بِجَمَالِهِ حَسُنَتُ جَمِيْعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ واله

#### مساوات محمدى

حفرت اسامد بله (۲)، حفرت زید بله (۳) کے بیٹے تھے اور حفرت زید کو اگر چہ جان دوعالم ﷺ نے آ زاد کر کے اپنا بیٹا بنالیا تھا؛ تا ہم جان دوعالم ﷺ کے پاس وہ آئے تو بطورغلام ہی تھے،اس لئے انساب پر فخر کرنے والے عرب معاشرے میں حضرت اسامہ گی حیثیت ایک غلام زادے ہے زیادہ نہ تھی۔ای طرح حضرت بلال ﷺ ( ۴ ) بھی اگر چه آ زاد ہو چکے تھے ،گر اہل عرب آ زا دشدہ غلاموں کو بھی کمترا در حقیر سجھتے تھے۔ جانِ دو عالم علی نظریات کو باطل کرنے کے لئے ایک طرف تو خطبے میں سے اعلان فرمادیا کہ جاہلیت کاغروراورانسا ب کی بنا پر برتری کے دعوےاللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیئے تیں ، دوسری طرف اس مساوات کاعملی مظاہر ہ یوں کیا کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت

<sup>(</sup>۱)سيرت النبي، ج ۱، ص ۲۷۵.

<sup>(</sup>۴)، (۳)، (۳) بنیوں کے حالات علی التر تیب جلداول عن ۴۴۴، ص ۵۷۱، ص ۵۷۱، ص ۵۷۱، ص

اسامہ گواپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا اور جب کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ اور حضرت بلال کی معیت میں داخل ہوئے۔ حالا نکہ دہاں ابو بکر وعمر، عثمان وعلی رضی اللہ عنہم سبھی موجود تھے۔ گر جانِ دوعالم علی نے اپنی معیت کا اھزاز ایک غلام اور ایک غلام زادے کو بخشا، تا کہ اہل مکہ مساوات مجمدی کا بیرنظار ااپنی آئھوں ہے دیکھے لیں۔

پھر نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت بلال کو تھم دیا کہ کعبہ کے او پر چڑھ کر اذان دو!
اور وہی شہر جس کی گلیوں میں مشرکیین کے بچے حضرت بلال کو گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹا
کرتے تھے اور جہاں ان کا آقانہیں گرم ریت پرلٹا کرخار دارشاخوں سے بیٹیا کرتا تھا، آج
اسی شہر کے مقدس ترین مقام کعبہ کرمہ کے او پر حضرت بلال بصد اعز از واجلال کھڑے تھے
اور ان کی پُرشکوہ آواز سے مکہ کے درود یوارا ورکو چہ و بازارگون نج رہے تھے۔

غلامیوں کی میرس افزائی دیکھ کرسر دارانِ قریش کے سینوں پرسانپ لوٹ رہے تھے۔اسید کے بیٹوں نے کہا ---'' شکر ہے کہ ہمارا باپ بیر منظر دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رہا،ور نداس کے لئے نا قابلِ برداشت ہوتا۔''

ایک اورسر دار ،سعید کے بیٹوں نے کہا ---''اللّٰد کا بڑا کرم ہؤ ا کہ ہمارا والدہمی اس کا لےکوکعبہ کے اوپر چیختا دیکھنے سے پہلے ہی مرچکا ہے۔''

ایک اور بولا ---'' واقعی معظیم حادثہ ہے کہ ایک غلام ،شرفاء ہے اونچا کھڑا ہے اور چلآ رہا ہے۔''

غرضیکہ سردارانِ قریش ایک الگ تھلگ گوشے میں جیٹھے ای طرح کی سرگوشیاں کرکے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے کہ اچا تک جانِ دو عالم عظیمی ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور جو پچھانہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا، اس کی ایک ایک تفصیل بیان کرنے کے بعدفر مایا

" يبي ما تيس كرر ب تقي ناتم لوگ---؟"

انہوں نے کہا---''اگریہاں ہے کوئی اٹھ کر گیا ہوتا تو ہم بچھتے کہ اس نے آپ کومطلع کردیا ہے، گرہم تو سب پہیں بیٹھے ہیں، اس لئے اس کے سواکیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ

www.makhabah.ong

تعالیٰ نے آپ کو ہاری آپس کی گفتگو ہے آگاہ کر دیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بیچے رسول ہیں۔''

#### تواضع

صدیق اکبر رہے والد ابوقی فی مکہ مکر مہیں رہتے تھے اور اگر چہ انہوں نے ان سازشوں میں بھی حصہ نہیں لیا جو مشرکین مکہ، جانِ دوعالم علی کے خلاف کیا کرتے تھے؛ تا ہم دولتِ اسلام سے ابھی تک بہرہ ورنہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت وہ استے ضعیف العمر تھے کہ بینائی فتم ہو چکی تھی۔ صدیق اکبڑان کا ہاتھ تھا ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ---''یارسول اللہ! بیمیرے والدہیں۔''

جانِ دو عالم عَنْظِيْنَةً نے ان کے بڑھاپے اور ناتوانی کو دیکھا تو صدیق اکبڑے فر مایا ---''استے بوڑھے آ دمی کومیرے پاس لانے کے بجائے اگر جھے کہا ہوتا تو میں خود تمہارے گھرچلا جاتا۔''

صدیق اکبڑنے عرض کی ---'' دخییں یارسول اللہ! بیتو میرے والد کاحق بنتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضری ویں ۔''

ُ جانِ دوعالم ﷺ نے ابوقا فہ کے سینے پر دستِ مبارک رکھا اور فر مایا'' اَسْلِمُ'' (اسلام میں داخل ہوجاء) ---ابوقا فہ نے کلمہ پڑھااورمسلمان ہو گئے۔(ا)

فكر هجر و فراق

کوہ صفا --- صفاک وہی پہاڑی جس پر کھڑے ہو کر جانِ دوعالم علیہ فی نہاں بار مشرکین کواکٹھا کر کے تو حید کی دعوت دی تھی تو ابولہب نے آپ پر شکباری کی تھی اور بے

(۱) محابہ کرام میں سے چندا پیے خوش نصیب بھی ہیں، جن کی ٹین پشتیں محابیت کے اعز از سے سرفراز ہیں۔ان میں سے ایک حضرت ابوقافہ بھی ہیں، کدوہ خود بھی صحابی ہیں،ان کے بیٹے صدیق اکبڑ بھی محابی ہیں اور صدیق اکبڑ کی اولا دبھی اس شرف سے بہرہ مند ہے؛ بلکہ صدیق اکبڑ کی ایک بیٹی تو صحابیت سے بھی بلندمقام پرفائز ہیں۔ یعنی حضرت عائش صدیقہ جوز وجہ رسول ہیں اوراً تم المؤمنین ہیں۔

حد گنتاخی ہے پیش آیا تھا --- آج ای کوہ صفایر جانِ دو عالم علیہ فاتحانہ شان ہے کھڑے تھے اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔اس وقت انصار کواکک عجیب خیال آیا اوران کے دل حزن و ملال ہے بھر گئے ۔انہوں نے سوجا کہ رسول الله عَلِينَ كُمُ مَر مدے جرت كركے ہمارے پاس تواس كئے تشريف لے گئے تھے كہ يبال کے باسیوں نے اس شہر میں آپ کا جینا دو بھر کر دیا تھا، ورنداس ہے بہتر جگہ اور کون ی ہو سکتی تھی۔ یہاں اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ کا سارا خاندان لیبیں آباد ہے اور اب ---جبكه الله تعالى نے اس شهركوآپ كے تمل قبضه وتصرف ميں دے ديا ہے--- تو ظاہر ہے كه آپ اپنے آ بائی وطن میں اپنے عزیز وں اور رشتہ داروں کے پاس رہیں گے--- ہمارے ساتھ بھلا کیوں جانے گئے!---اس سوچ نے ان وارفتگانِ عشق ومحبت کواس قدر افسردہ کیا کہ غم فراق ان کے چبروں سے عمیاں ہو گیا۔ جانِ دوعالم ﷺ دعا ہے فارغ ہوئے تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہتم کیوں اس قدر آزردہ نظر آ رہے ہو---؟ انصار نے بچکچاتے ہوئے اپنے ثم اور پریشانی کاسب بتا دیا۔ جانِ دوعالم علی ہے ان کی با تیں سنیں تو پیار آمیز غصے سے گویا ہوئے ---''معاذ اللہ! بیکیا سوچنا شروع کر دیا ہے تم لوگول نے---؟! ياد ركھوكه ميرا جينا مرنا تمهارے ساتھ بي ٱلْمَحْيَا مَحْيَاكُمُ وَ الْمُمَاتُ مَمَاتُكُمُ. "---اورقار كمين كرام! آپ خود بي سوچے كرائے محبوب آقاك زبان ہے بیمژ دۂ جانفزاس کران کے سرورونشاط کا کیاعالم ہو اہوگا---!!!

### عورتوں کی بیعت

اسی صفاکی پہاڑی پر بیٹھ کر جانِ دوعالم علیہ نے لوگوں ہے بیعت لی تھی۔ بیعت اسلامی سیست اسلامی ہونے والوں میں مرد بھی شامل تھے اور عور تیں بھی۔ عور توں کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے پانی کا بھراہ وَ آپیالہ رکھا تھا۔ اس میں آپ اپنا دستِ اقدس ڈبوتے ، پھرعور تیں اپنا دستِ اقدس ڈبوتے ، پھرعور تیں اپنا ہو جاتی ہے ہو علامی میں آپ اپنا دستِ اور کم وطاعت کا عہد لیتے اور یوں بیعت کمل ہو جاتی ۔

ا یک عورت بہت ی عورتوں کے جھرمث میں نقاب اوڑ ھے ہوئے آئی اور کہنے گل

''الحمدللله، كه الله نے اپنے پیندیدہ دین كوغلبہ عطا فر مایا۔ یا محمہ! (علیہ کے ) مجھے یقین ہے كہ میں بھی آ پ كی رحمت سے حصہ پاؤں گی ، كيونكہ میں الله پرايمان لانے والی اور تصدیق كرنے والی عورت ہوں۔''

یہ کہ کراس نے نقاب اٹھادیا اور کہا

'' میں ہند ہوں ،عتبہ کی بٹی اورا بوسفیان کی بیوی۔''

قارئینِ کرام! بیوبی ہندہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، گر حیرت ہوتی ہے کہ الیی عورت بھی جب ایمان لے آئی تو رحمۃ للعالمین نے اس کے سارے قصور یکسر معاف کر دیے اور جبین انور پرکوئی شکن لائے بغیر نہایت فراخد لی سے فرمایا

"مَرْحَبًا مِكِ. " (فُول آميد)

اس کے بعد آپ نے ہنداوراس کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بیعت کیااوران سے مندرجہ ذیل باتوں کا عہد لیا۔اس وقت آپ خودنہیں بول رہے تھے؛ بلکہ حضرت عمر ؓ آپ کی ترجمانی کررہے تھے۔ چنانچے حضرت عمرؓ نے کہا۔۔۔''اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک مذکر نا!'' ہندنے کہا۔۔۔''اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آج ہمارے کا م نہ آتا؟!''

حضرت عرم نے کہا---''چوری نہ کرنا۔''

ہندنے کہا ---'' یارسول اللہ! میرا خاوند ابوسفیان بہت کنجوں آ دمی ہے، کیا اس

کے علم میں لائے بغیر میں اس کی اولا و پر پچھٹر چ کر علق ہوں؟''

جانِ دوعالم علی نے فرمایا ---'' ہاں ،ضرورت کے مطابق لے علق ہو۔''

حفزت ثمرٌ نے کہا---''زنا، نہ کرنا!''

ہندنے کہا۔۔۔'' کیا آ زادعورتوں نے بھی بھی زنا کیا ہے؟''یعنی ایسا گھٹیا کام'

گھٹیافتم کی عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔

حضرت عمرنے کہا---''اپنی اولا دکوقل نہ کرنا!''

ہندنے کہا ---''ہم نے تو پال پوس کران کو بڑا کیا تھا، گرآپ نے میدانِ بدر

میں ان کو مارڈ الا۔''

promountal sind and corps

بیدد لچسپ جمله سن کر حضرت عمره کی بنسی چھوٹ گئی اور وہ کافی دیر تک ہنتے رہے۔ حضرت عمرٌ نے کہا---'' رسول اللہ جن اچھے کا موں کا حکم دیں ،ان پڑھل کر نا اور

آپ کی نافرمانی ندکرنا!"

ہندنے کہا---' ' یارسول اللہ! میرے ماں با پ آپ پر قربان ہوں ۔ بیکسی عمد ہ اوراعلیٰ بات آپنے ہم کو سکھائی ہے۔''

اسلام لانے کے ساتھ ہی حضرت ہنڈ میں اتنا باطنی تغیر واقع ہؤ ا کہ بخاری ومسلم

میں ان کے بیالفاظ موجود ہیں۔

''يَارَسُوُلَ اللهِ! مَاكَانَ لِيُ عَلَى ظَهْرِ الْآرُضِ مِنُ اَهْلِ خَبَآءِ اُرِيُدُ اَنُ يُّذِلُوا مِنْ أَهُلِ خَبَآثِكَ، ثُمُّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَىٰ وَجُدِ الْاَرْضِ مِنْ أَهُلٍ خَبَآءٍ أُحِبُّ أَنُ يُعِزُّوُا مِنْ أَهُل خَبَآئِكَ."

(یارسول اللہ! آج ہے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھرانہیں تھا جس کی ذلت ورسوائی ، مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت درسوائی ہے زیادہ عزیز ہوتی ۔ گر آج روئے زمین پرکوئی ایبا گھرانہیں جس کی عزت وسر بلندی مجھے آپ کے گھرانے کی عزت وسر بلندی ہے (Jeof 120-)

یعنی آج سے پہلے میں حامق تھی کہ روئے زمین پرسب سے زیادہ ذلیل ورسوا آ پ کا گھرانہ ہو، گرآج میری دلی آرز و ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا گھر آپ کا ہو۔

### فتم کے بعد

فنتح كمه كے بعد جانِ دو عالم عليلية چند دن كمه كرمه ميں قيام پذير رہے۔ اس دوران انظامی معاملات طے کرنے کے علاوہ مکہ کے گردونواح کی آبادیوں میں نصب کردہ مشہور بتو ل کوتو ڑنے کے لئے تین مہمات بھی روانہ فر ما کیں ۔ چنا نچہ حضرت سعدؓ ابنِ زید، حضرت خالدٌّا بن وليد اور حضرت عمرةٌ ابن عاص كوعلى الترتيب منات، عرث ي اور سواع كو تو ڑنے کے لئے بھیجا۔ان لوگوں نے تمام بتوں کوریزہ ریزہ کر کے ارضِ مکہ کوشرک کی تمام

باب، فتح مكه

علامات سے یاک صاف کردیا۔

وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ع

# استدراك[ا]

محدثین اور مؤرخین نے چودہ پندرہ ایسے آدمی گنائے ہیں جن کو فتح مکہ کے دن عفو
وامان کے اعلان سے مشتقیٰ قرار دیا گیا تھا اور انہیں ہرصورت میں قبل کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔
ان ہیں مرد بھی شامل متھ اور عور تیں بھی ۔ بعد از ان ان میں سے بعض کو معاف کر دیا گیا تھا
اور بعض کو قبل کر دیا گیا تھا۔ لیکن علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی نے ان روایات پر جرح کی
اور بعض کو قبل کر دیا گیا تھا۔ لیکن علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی نے ان روایات پر جرح کی
ہوفت کے کہ جان دوعالم عقیقے نے سوائے ابن مطل کے کسی بھی فتض کے قبل کا تقل کا تھم
نہیں دیا تھا۔ چنا نچہ پہلے ہم شبلی وسید کی تحقیق کسی قدر تلخیص کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ اس
کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ واضح رہے کہ حوالہ ختم ہونے تک جتے بھی حواثی
آ کیں گے، وہ میر نے نیس ؛ بلکہ سید سلیمان کے ہیں۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں :

"اشتحاريان قتل

ارباب سیر کابیان ہے کہ آنخضرت علیہ نے کواہل مکہ کوامن عطا کیا تھا؟ تا ہم دی فخصوں (۱) کی نسبت تھم دیا کہ جہاں ملیں قبل کر دیئے جائیں۔ان میں سے بعض مشلا عبداللہ بن خطل ،مقیس بن صبابہ،خونی مجرم تھے اور قصاص میں قبل کئے گئے۔لیکن متعدد

<sup>(</sup>۱) (حافظ مغلطائی نے پندرہ تا م مخلف حوالوں ہے جمع کئے ہیں جوخود محدثین کے نزویک غیر محلطان ہیں۔ مخاطانہ ہیں۔ عام ارباب سیرت نے دس مخصول کے نام لئے ہیں۔ ابن اسحاق نے آئھ نام گنائے ہیں۔ ابوداؤداوردارقطنی کی روایت میں چھ ہیں۔ بخاری میں صرف ابن خطل کا واقعہ ندگور ہے۔ اس سے ظاہر موتا ہے کہ محقیق کا دائرہ جس قدروسیع ہوتا جاتا ہے، اس قد رتعداد کم ہوتی جاتی ہے۔)

ا پے تھے کہ ان کا صرف پیرم تھا کہ وہ آ تخضرت علیہ کو مکہ میں ستایا کرتے تھے، یا آپ کی بجویس اشعار کہا کرتے تھے۔ان میں ہے ایک عورت اس جرم میں قبل کی گئی کہوہ آ پ کے ہجو میں اشعار کا یا کرتی تھی۔

لیکن محدثانہ تنقید کی رو سے بیہ بیان صحیح نہیں ۔اس جرم کا مجرم تو شارا مکہ تھا ، کفار قریش میں ہے ( بجز دوحیار کے ) کون تھا جس نے آنخضرت علیہ کوخت ہے بخت ایذ اکمیں نہیں دیں؟ بایں ہمدا نہی لوگوں کو بیرمژ دہ سنا دیا گیا کہ اَنْتُهُ الطُّلَقَاءُ ، جن لوگوں کاقتل بیان کیا جاتا ہے وہ تو نسبیة تم درجہ کے مجرم تھے۔حضرت عائشہ صدیقة "کی بیر دایت صحاح ستہ میں موجود ہے کہ آنخضرت علیہ نے کسی ہے ذاتی انقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کوز ہردیا،اس کی نسبت لوگوں نے دریافت بھی کیا کہاس کے قبل کا تھم ہوگا؟ارشاد مؤ ا کرنیل

خیبر کے *کفرستان میں ایک یہودیہ، ز*ہر دے کر رحمتِ عالم سے طفیل ہے جا نبر ہو <del>سک</del>تی ہے تو حرم میں اس سے کم درجہ کے مجرم عفونبوی سے کیونکر محروم رہ کتے ہیں!

اگر درایت پر قناعت نہ کی جائے تو روایت کے لحاظ ہے بھی بیدواقعہ بالکل نا قابل اعتباررہ جاتا ہے۔ سیجے بخاری میں صرف ابن خطل کا قتل مذکور ہے اور بدعموماً مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔مقیس کا قتل بھی شرعی قصاص تھا۔ باتی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں آنخضرت علیہ کوستایا کرتے تھے، وہ روایتیں صرف ابنِ اسحاق تک پہنچ کرختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اصولِ حدیث کی روسے وہ روایت منقطع ہے، جو قابلِ اعتبار نہیں ۔ ابن اسحاق کا ، فی نفسہ جو درجہ ہے ، وہ ہم کتاب کے دیبا چہ میں لکھ آ ئے ہیں ۔ سب سے زیادہ معتبر روایت جواس بارے میں پیش کی جائلتی ہے، وہ ابوداؤد کی روایت (۱) ہے، جس میں مذکور ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فتح کمد کے دن فر مایا کہ جار

<sup>(</sup>۱) پیروایت دارقطنی اواخر کتاب الحج بیس بھی ندکور ہے،لیکن اوپر کے روا قادونوں کے ایک بی ہیں۔اگر اختلاف ہے تو یہ ہے کہ ابوداؤد ہیں اخیر راوی عمر بن عثان اپنے واوا ہے اور وہ اپنے 🖜

فخصوں کو کہیں امن نہیں و یا جاسکتا ،لیکن ابودا ؤو نے اس حدیث کونقل کرے لکھا ہے کہ اس روایت کی سندجیسی جاہئے ، مجھ کونہیں ملی۔ پھر اس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل (۱) کی ہے۔ اس کا ایک راوی احمد بن المفصل ہے جس کو از دی نے منگر الحدیث لکھا ہے اور ایک رادی اسباط بن نضر ہے جس کی نسبت نسائی کا قول ہے کہ'' قوی نہیں ہے۔''اگر چیصرف اس قدرجرح کسی روایت کے نامعتر ہونے کے لئے کافی نہیں ، (۲) لیکن واقعہ جس درجہ اہم ہے، اس کے لحاظ سے رادی کی اس قدرجرح بھی روایت کے مشکوک ہونے کے لئے کافی ہے۔" (علامة بلي كاحوالهُ تم مؤ ا)

ہمیں علامہ شبلی اور سیدسلیمان ندوی کی باقی تحقیق ہے تو تھمل اتفاق ہے کیکن اس ہے اتفاق نہیں کہ ابن خطل کے قتل کا تھم دیا گیا تھا۔ ہمارے خیال میں فتح کمدے موقع پر جان دوعالم عليه في من بهي هخص سرقتل كاحكم نبيس ديا تفا--- ندا بن خطل كا ، نه كسي اور كا <sub>-</sub> علامہ شبلی کوبھی ابن نطل کاقتل محض اس لئے مانٹا پڑا کہاس کا ذکر صحاح ستہ میں موجود ہاور بیروایت سند کے لحاظ سے نہایت تو ی اور مضبوط ہے۔ روایت اس طرح ہے۔ عَنُ أَنسِ فَيْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَهُ خَلَ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتُحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ،

باپ لینی عمر کے پر داداے روایت کرتا ہے اور دار قطنی میں عمرا پنے باپ سے اور دہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے۔علمائے رجال جانتے ہیں کہ دارقطنی نے غلطی کی ہے،اس لئے اس کا پایا ادر بھی گرجا تا ہے۔اس کے بعد متن حدیث بھی دونوں کے ہاں مختلف ہے۔)

(١) ابوداؤد. قتل الاسير.

(٢) اس روايت كى نامعترى كى شهاوتيس صرف اى قدر شيس : بلكداس سے بهت زيادہ بيس -اصل سلمار روايت يرب- حدثنا عثمان بن ابي شيبة ، حدثنا احمد بن المفضل ، حدثنا اسباط بن نضر قال زعم السدى عن مضعف بن سعيد. اخيررادى تابعى ب، جوشريك واقد خاماس کے بعد کا راوی سدی ہے، جومشہور دروغ گواور کا ذب ہے اور لطف میہ ہے کہ اس کے بعد کا رادی اسباط بن نصر اس کو' زعم' ' ممان سے تعبیر کرنا ہے۔ واقعہ کی قطعیت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ اس لئے اس تدرجرح وا تعدی نامعتری کے لئے بالکل کانی ہے۔ ) سیرے النبی ج اول ،ص ۸ ۲۷۹،۴۷۹ - ۳۸۰،۴۷۹ -

فَلَمَّا نَزَعَه عَاءَه و رَجُلٌ فَقَالَ: إِبْنُ خَطَلٍ مُعَلَّقٌ بِٱسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: ٱقْتُلُوهُ.

(حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی علیقہ فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر آئنی خود تھا۔ جب آپ نے اس کوا تارا تواس وقت ایک محص آیا اور عرض کی کہ این خطل کعبہ کے پردول سے چمٹاہؤ اہے۔ فرمایا، اس کوتل کردو۔)

ا مام بخاری نے اس روایت کو جارمقا مات پر ذکر کیا ہے۔ لینی کتاب الحج ، کتاب الجہاد، كتاب المغازى اور كتاب اللباس ميں تھوڑے بہت لفظى فرق كے ساتھ ويگر محدثين نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔گر ہارے نز دیک بیمتفق علیہ روایت بعض وجوہ کی بنا پر قابلِ

او لا: - اس لئے كه جان دو عالم علي فتح مكرت يہلے بغيركى اشتناء (١) ك، واضح طور پراعلان فرما کے تھے کہ جو مخص مجدحرام میں داخل ہوجائے ، اس کے لئے امان ہے۔اگر بڑے ہے بڑا دشمن مجدحرام میں یا وُں رکھتے ہی امان کامستحق ہوجا تا ہے تو جو مخص معجد حرام کے وسط میں واقع بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہو، وہ کیسے امان سے محروم رہ سکتا ہے!؟ اس کوتو بطریقِ اولیٰ امان ملنی جاہتے ، کیونکہ وہ اس بوے گھر کی پناہ میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے سارا حرم دارالا مان قرار پایا ہے۔ مانا کہ وہ ایک بوا مجرم تھا، جانِ دو عالم علی کوایذ ا دیا کرتا تھا اور اس کی دو کنیزیں جانِ دو عالم علیہ کی ججو گایا کرتی تھیں مگر بقول شبكيٌّ ---' 'اس جرم كالمجرم توسارا مكه تها' '--- نه كه اكبلا ابن خطل \_

ثانیاً: -اس لئے کہ ابن خطل کا جرم کیا حضرت ہنڈ کے جرم سے بڑا تھا ---؟اگر حضرت ہند آپ کے پیارے چھا کا کلیجہ چبانے اور ان کے کئے ہوئے ناک کان اور ہونٹوں کا ہار گلے میں ڈالنے کے باد جود عفود کرم کی مستحق ہوسکتی ہے اور اس کے قبل کا تھم صاور نہیں ہوتا تو ابن خطل آخر ایبا کون سانا قابلِ معانی جرم کر بیٹھا تھا کہ رحمت کے دریائے ناپيدا كناركا كوئي قطره اس پرند پڑسكا!!

ثالثاً: - اس لئے كه طائف ميں جب جان دوعالم عليه كاجسم نازنين زخموں ہے

چور چورتھا اور یہاں وہاں ہےخون اہل اہل کر بہدر ہاتھا،عین اس وفت آپ کے لیوں ہے دعاؤں کے پھول جھڑر ہے تھے اور جو ملائکہ اہل طائف کو ہلاک کرنے کی اجازت جا ہے تھے،آپان کوا جازت نہیں دےرہے تھے۔جورسول رحمت عین ظلم تو ڑنے کی حالت میں ظالموں کومعاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو،اس سے بیاتو قع رکھنا کہاس نے حرم میں پناہ گزیں اوراستار کعبہ ہے معلق ایک دہشت ز دہ انسان کے قل کا تھم دیا ہوگا،میرے خیال میں بہت بعیدازعقل وقہم بات ہے۔

غالبًا خودمؤ رخین کوبھی اس الجھن کا احساس تھا ،اس لئے انہوں نے ابن خطل کے ہارے میں ایک مزید کہانی بیان کر دی کہوہ اسلام لایا تھا اور جانِ دو عالم ﷺ نے اس کو ایک یا دوصحابہ کے ہمراہ کہیں صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجاتھا۔ مگراس نے ایک صحابی کوتل کر ویا تھاا در مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا،اس لئے اس کواس صحابی کے قصاص میں قبل کردیا گیا۔لیکن بيروايت انتبائي مبهم ہے۔ ابن خطل کس دور ميں اسلام لايا تھا ---؟ اس كوصدقه وصول كرنے كے لئے جان دوعالم عليہ نے كب اوركبال بھيجا تھا ---؟اس كے ساتھ جوآ دى بیمجے گئے تھے، ان کی تعداد کیاتھی---؟ واقدی ایک بتاتا ہے اور ابن اسحاق دو۔ وہ کس قبیلے ہے تعلق رکھتے تھے---؟ ابن اسحاق کہتا ہے کہ ایک انصاری تھا ؛ جبکہ واقد ی کہتا ہے کہ بی خزاعہ سے تھا۔ان کے نام کیا تھے۔۔۔؟ کسی بھی مؤررخ کومعلوم نہیں۔۔۔ آپ خود ہی سوچنے کہ الیم مہم اور مختلف فیدروایت کے سہارے قصاص کی عمارت کھڑی کرنا کہاں تک درست ہے!

رابعاً:-اس لئے كدا كرابن خطل كومقول تسليم كياجائي تو ظاہر ہے كدرم ميں اس كول ہوتے بے شار آ دمیوں نے دیکھا ہوگا۔اس صورت میں نداس کے قاتل میں کوئی اختلاف ہونا عاہے ، نەمقتول میں \_گرا پ جیران ہوں گے کہ قاتل اور مقتول دونو ں مختلف فیہ ہیں \_(1) قاتل میں مندرجہ ذیل اختلافات ہیں۔

ا--- بزار، بیمیتی اور حاکم حضرت سعدٌ این الی و قاص سے راوی ہیں کہ اس کے قبل کے لئے سعید ابن حریث اور عمار ابن یاسر دونوں دوڑے تھے گرسعید سبقت لے گئے اور اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔

۳---امام احمداورا بن ابی شیبه راوی میں کہاس کے قائل ابو برز ہ اسلمی تھے۔

٣--- ابن مشام كاخيال ہے كەسعىدابن حريث اور ابو برز الله خاس كراس كوتل كيا تھا۔

~ --- حاکم کی ایک اورروایت کےمطابق قاتل سعیڈ ابن زید تھے۔

۵--- بزار کی ایک روایت میں ہے کہ تل کرنے والے سعد ابن ابی وقاص تھے۔

۲ --- واقدى بنا تا ہے كەاس كوشر يكٹ ابن عهدہ نے قل كيا تھا۔

ے--- ایک روایت بیجمی ہے کہ اس کوعمار بن یاسٹرنے قتل کیا تھا ( رضی الله عنهم اجمعین )

یہ اختلاف تو ہوا قاتل میں ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مقتول بھی متعین نہیں ہے۔ یہ تو پیتہ ہے کہ خطل کا بیٹا تھا الیکن خطل کا کون سا بیٹا ---؟ اکثر کے نز دیک عبداللہ بن خطل تھا۔ لیکن حاکم اور دارقطنی کی روایت کے مطابق ہلال ابن خطل تھا --- ابن خطل کا قتل نہ ہؤا، احیجا خاصا گور کے دھندا ہوگیا!

ان وجوہ کی بناء پرمیراخیال ہے کہ ابن نطل کے قبل والی روایت درست نہیں ہے اور فتح کمہ کے دن سوائے ان لوگوں کے جوسلے ہو کر حضرت خالد بن ولید کے مزاحم ہو گئے سے ،کوئی بھی شخص قبل نہیں کیا گیا۔ وہ قبل وخوزیزی کا دن تھا بی نہیں ۔۔۔ وہ مَنُ ذَخِلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ امِنٌ کا دن تھا ۔۔۔ وہ آلا تَفُریبُ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ اور اِذُهَبُوا فَانَتُمُ اللَّمَانَ ہے اور بہی اس کی ہے مثال عظمت الطُّلَقَآءُ . کا دن تھا ۔۔۔ بہی اس دن کی لاز وال شان ہے اور بہی اس کی ہے مثال عظمت ہے۔ بہتر بہی ہے کہ اس شان وعظمت کو برقر ادر ہے دیا جائے اور ہے سرویا واقعات سے اس کو واغدار نہ کیا جائے۔

هٰذَا مَاعِنُدِيُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ م

## استدراك نمبر [۲]

قرآن کریم نے صحابہ کرام کے دوطبقات بیان کئے ہیں۔

ا--- جو فتح مكه سے پہلے ايمان لائے اور راو خدا ميں جان و مال كى قربانياں

٣--- جو فتح مكه كے بعد ايمان لائے اور راہ خداميں جان و مال كى قربانياں

اور واشگاف الفاظ میں اعلان فر مایا که درج اور مرتبے کے اعتبار سے بید دونوں فریق کیسان نہیں ہو کتے ۔ فتح مکہ ہے پہلے ایمان لانے والوں اور جہاد وانفاق کرنے والوں کا درجہ ان لوگوں سے بہت بڑا ہے جو فتح کے بعدایمان لائے اور جہا دوا نفاق میں حصہ لیا۔

﴿ لاَيَسْتَوِي مِنْكُمُ مِّنُ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتُحِ وَقَاتَلَ د أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنْ اللَّهُ وَقَاتَلُوا ء ﴾

اوریہ بات ہے بھی قرین قیاس، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانا اپنے آپ کو گونا گوں مصائب ومشکلات ہے دو چار کرنے کے مترادف تھا؛ جبکہ فتح مکہ کے بعد معاملہ الٹ گیا تھا۔اب ہرطرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اورمحمہ علیہ کی رسالت کی ڈیکھ نج رہے تھے اور لوگ جوق در جوق اسلام کے وسیع و کشادہ دامن میں پناہ لے رہے تھے---﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُواجًا. ﴾

اليي فضا ميں مشر كاندرسوم وعقائد پر ثابت قدم رہنا مشكل ہى نہيں ،تقريباً ناممكن تھا۔ طاہر ہے کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کا درجہ کی طرح بھی ان جال ثاروں کے برا برنہیں ہوسکتا ،جنہوں نےمشکل وقت میں جانِ دو عالم علیہ کا ساتھ دیا اور جان و مال کی قربانیوں کے ایسے محیر العقول مظاہرے کئے کہ آج بھی ان کے بارے میں پڑھ کر آ دی دریائے جرت میں ڈوب ڈوب جاتا ہے۔

اس بنا پراگر کوئی خخص ان دونو ں طبقوں کومسا دی قر اردے---مثلاً کیے کہ حضرت ابوسفیان اورحضرت معاویت کا مقام ومرتبه حضرت علیٰ کے برابر ہے---تووہ آیت کریمہ کے درج بالا حصے کی تکذیب ومخالفت کا مرتکب قراریائے گا۔لیکن سیبھی کمحوظ رہے کہ فتح مکہ کے موقع بریا اس کے بعد ایمان لانے والے درجے میں سابقون الا ولون سے کمتر کی ؟ تا ہم صحابیت کے شرف واعزاز سے وہ بھی مشرف ومعزز میں اور اللہ تعالی نے ہر دوطبقات کے ساتھ حسین انجام اور بہشت ہریں کا وعدہ کر رکھا ہے۔۔۔ ﴿وَ کُلُا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ٤﴾ اس بناء پراگر کوئی شخص فتح کمہ کے دن ایمان لانے والوں کومؤمن تسلیم نہ کرے اور حضرت ابوسفیان وحضرت معاویۃ کو گراہ اور بے دین کہتو وہ ٹھالا وَّعَدَ اللهُ الْحُسُنَى کُی تکذیب وا نکار کا مجرم ہوگا۔

الله تعالى جميں ہر دوطبقات كى محبت والقت تھيب قرمائے --- رَبَّنَا لَا تَجْعَلُ فِي قُلُوْبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوْا.

#### بنی جذیمہ کا قصہ

مکہ کے قریب ایک قبیلہ'' بنی جذیمہ'' آباد قا۔ یہ لوگ اسلام لا چکے تھے ،گر اس کی اطلاع کسی کونبیس دی تھی۔ دیا نچہ جانِ دو عالم علی ہے کے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا کہ بنی جذیمہ کو اسلام کی دعوت دیں۔حضرت خالد بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تو بنی جذیمہ سلح ہوکر باہرنکل آئے۔ جذیمہ سلح ہوکر باہرنکل آئے۔

دراصل بن جذیمه کی ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی ،اس لئے وہ یہ سمجھے کہ دہمن ہم پر حملہ آور ہوگیا ہے۔ حضرت خالد نے ان سے پوچھا کہتم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ بن جذیمه کو کہنا تو یہ چاہئے تھا کہ'' اَسْلَمُنَا'' ہم اسلام لا چکے ہیں، مگر انہوں نے'' صَبَانَا، صَبَانَا'' کہنا شروع کردیا۔

اس فلطی کی وجہ میہ ہوئی کہ اہل مکہ ہرائس آ دمی کو جو آبائی ند ہب چھوڑ کر دین اسلام اختیار کرتا تھا'' صَابِی '' کہا کرتے تھے، یعنی ند ہب ہے مخرف اور بے دین ۔ بی جذیر نے اہل مکہ کی ای اصطلاح کے مطابق '' صَبَانًا '' کہا تھا، یعنی ہم صابی ہو چکے ہیں۔ جذیر نے اہل مکہ کی ای اصطلاح کے مطابق '' صَبَانًا '' کہا تھا، یعنی ہم صابی ہو چکے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ گر حضرت خالد نے صَبَانًا کا یہ منہوم سمجھا کہ ہم ند ہب سے مخرف اور بے دین ہو چکے ہیں۔ یعنی ہما راکسی بھی دین اور ند ہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مخرف اور بے دینوں کا ایسا گروہ سمجھا جو اسلی بھر بیلوگ مسلح بھی تھے، اس لئے حضرت خالد نے ان کو بے دینوں کا ایسا گروہ سمجھا جو اسلی کے کر اہل ایمان کے مقابلے ہیں آ کھڑ ابو اتھا، چنا نچے انہوں نے حملے کا تھم دے دیا اور آ نا

فا نا ان کے کتنے ہی آ دمی تہر تیج کر دیئے۔ بعد میں جب صورت حال داضح ہوئی اور پنة چلا که بیلوگ مسلمان ہیں تو سب کو بہت دکھ ہؤ البعض صحابہ کرامؓ نے حضرت خالدؓ کواس جلد بازی پر برا بھلابھی کہا، گر جو ہونا تھا ہو چکا تھاا ورغلط نبی کی وجہ سے عظیم سانحہ پیش آ چکا تھا۔

جانِ دو عالم ﷺ کو جب اس کی اطلاع کینجی تو آپ کواز حدر نج ہوَ ااور ہاتھ اٹھا کر نثین دفعہ حضرت خالہ کی اس حرکت ہے برأت کا اعلان کیا

" ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱبْوَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ " --- (اللَّى ! فالدتِ جو كِم كيا ہے، بين تيري بارگاہ بين اس سے برأت اور لائتلقي كا ظهار كرتا موں \_ )

اس کے بعد آپ نے حضرت علی ﷺ کو ڈھیر سارا مال دے کر بھیجا کہ جاکر بنی جذیمہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرواوران کے مالی نقصا نات کا از الہ کرو۔

حضرت علیؓ نے ایک ایک مقتول کا خون بہاا دا کیا اور چھوٹے سے جھوٹے نقصان کا معاوضہ دیا ،حتی کہ بقول مؤ رضین جن برتنوں میں کتے پانی پیتے تھے،ان کے ٹوٹے پر بھی مناسب رقم ادا کی۔اس کے باوجود حضرت علیٰ کے باس بہت سامال نے گیا۔تو آپ نے بآ وازبلند يوجها---"كياكسى كاكوئي حق باقى ہے؟"

سب نے کہا---''منہیں ، ہمارے تمام نقصا نات کی تلافی کر دی گئی ہے۔'' حضرت علی نے کہا ---" الحمد للہ کہ تمہاراحق ادا ہو گیا اور ہمارے ذے کچھ باتی نہیں رہا ؟ تا ہم ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان ہؤ ا ہو جو ابھی تک نہ ہمارے علم میں ہو، نہ تمہارے علم میں۔اس لئے میرے پاس جو مال پچ گیا ہے وہ بھی احتیاطاً میں شہی کو دے رہا مول \_اسكوآليس مين بانث لينا!"

اس اعلان سے بنی جذیمہ مزیدخوش ہو گئے اوران کے دکھ در د کا بہت حد تک مداوا ہوگیا۔واپس جا کرحضرت علیؓ نے جانِ دو عالم علی کے روبروا بی کارگزاری کی تفصیل بيان كى توجان دوعالم عَلِينة بهت بى خوش موئ اورفر مايا --- " أَصَبُتَ وَأَحْسَنُتَ " وَوَ نے درست کیااور بہت اچھا کیا۔

غزوة حنين

﴿......وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ آعُجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمْ فَلَمُ تُغُنِ عَنُكُمُ شَيْأً وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْآرُصُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِيْنَ۞

(.....اورحنین کے دن ، جب تنہاری کثرت نے تنہیں غرور میں مبتلا کر دیا ،گلریہ کثرت تنہارے کسی کام نہ آ سکی اور زمین باوجو دفراخی کے تم پر ننگ ہوگئی۔ پھرتم پیپٹے دے کر بھاگ اٹھے۔)

یہ ہیں چند جھلکیاں اس جنگ کی جو حنین کے مقام پراڑی گئی تھی۔

اس غزوے میں بارہ ہزار کے لگ بھگ مسلمان شامل تھے؛ جبکہ دشمن کی تعداد صرف چار ہزارتھی۔اس بناء پر بعض مسلمانوں نے جوش میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج تو ہم بہرصورت فاتح وغالب رہیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم تھوڑے ہؤ اگرتے تھے، تب بھی دشمن ہمارے سامنے بیں تھہر سکتا تھا اور آج تو ہم ہیں ہی بھاری تعداد میں۔

گویاانہوں نے کامیا بی کا سبب پی تعداد کو سمجھا اور وقتی طور پر اس حقیقت کوفراموش کر بیٹھے کہ - - - مَاالنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ - - - کامیا بی کا دار و مدار صرف الله تعالی کی مدو پر ہے ۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے لشکر کی امداد فر مادے تو فتح اس کے قدم چوہے اور بڑے سے بڑے لشکر کی اعانت سے ہاتھ اٹھالے تو اس کو شکست اور ناکامی سے 'دھیار ہونا پڑجائے۔

اہل ایمان کو آج تک جو کا میابیاں ہوئی تھیں ، وہ محض اللہ تعالیٰ کی نصرت وامداد سے ہوئی تھیں ، نہ کہ تعداد کی کثرت یا اسلحہ کی فراوانی ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ کومسلما نوں کا اپنی کشرت پر گھمنڈ کرنا پہند نہ آیا اور اس صدو بے نیاز رب نے وقتی طور پران کی امداد ہے ہاتھ کھنچ لیا۔ بتیجہ بید لکلا کہ اہل اسلام کاعظیم الشان لشکر تنز ہوگیا اور جس کا جدھر منہ اٹھا کھڑا ہؤا۔۔۔ فُمَّ وَ نَٰکِیْتُمُ مُّدُہِویُنَ ہُ

تاہم چونکہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکمل بیکست اور تباہی سے دو چارنہیں کرنا چاہتا تھا؛ بلکہ گھمنڈ اورغرور پرسزادینا جاہتا تھا،اس لئے تھوڑی دیر بعد نصرت الہی شاملِ حال ہوگئ اوراس کے ساتھ ہی پانسہ بلیٹ گیا --- غالب ہمغلوب ہو گئے اور مفتوح، فاتح بن گئے ۔

' ثُمَّ أَنُولَ اللهُ سَكِيْنَتَه عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ.. آ ہے! اس غزوے کی تفصیلات پرنظر ڈالیں!

جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ ہے چندمیل کے فاصلے پر آیا د ہو ازن اور ثقیف نا ی قبیلوں نے کہا کہ محمد اب تک ایسے لوگوں سے لڑتا رہا ہے ، جو حرب و ضرب کے فن ت ناآشنا تھے۔اس لئے اب تک اس کو فتح ہوتی چلی آرہی ہے، مگر ہم اس کو دکھا دیں گے کہ لا ناكس كوكهتية بين-

ان لوگول کا غرور بلا وجہنیں تھا۔ بیرقبائل واقعۃ عرب کے مانے ہوئے تیرا ندا ز تعے اور ان کا نشانہ بہت کم خطا ہوتا تھا۔ چنا نچہ انہوں نے جانِ دو عالم ﷺ کے مقالے کے لتے بھر پور تیاری شروع کر دی۔ مالک ابن عوف اس مہم کا قائد تھا۔ اس کی عمر صرف تیس سال تھی اور بہت ہی جوشیلا جوان تھا۔اس نے طے کیا ٹر عورتوں ، بچوں اور مویشیوں کو بھی میدان جنگ میں لے جا کمیں ، تا کہ لانے والوں کے ذہن میں رہے کہ شکست کی صورت میں ہماری خواتین اور مولیثی بھی وشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے، اس طرح ہرآ دی مرتے مرجائے گا مگر بیچھے مٹنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔

جب تیار یاں ممل ہو گئیں تو ہوازن اینے قبیلے کے ایک ضعیف العمریرائے جنگ آ زمادر بدکے پاس مگے اوراس کوکہا کہتم اس مہم میں ہاری قیادت کرو!

" میں بھلا بیکام کیسے کرسکتا ہوں!؟" وریدنے کہا" جبکہ میں تقریباً اندھا ہو چکا ہوں اور گھوڑے کی پیٹے پر سیچے طرح سے بیٹے بھی نہیں سکتا۔ ہاں؛ البتہ مشورہ دینے کے لئے تمہارے ساتھ چلا جا وَں گا ،گر شرط یہ ہے کہ میرے مشورے کوردنہ کیا جائے ۔''

'' ہمنیں پیشر طمنظور ہے'' ما لک نے کہا'' ہم تمہارے ہرتھم کی تعیل کریں گے۔'' دریدنے ان کونفیحت کرتے ہوئے کہا

'' بیلا ائی عام لڑا ئیوں جیسی نہیں ہوگی ، کیونکہ مقابلہ ایک ایسے تنظیم نا تح ہے ہے جس نے تقریباً پورے عرب کوا پنے یا وَں تلے روند ڈ الا ہے اور اس کی ہیت جم تک جا پیچی ہے۔شام کے لوگ بھی اس سے خوفز دہ ہیں اور اس کی قوت واقتد ار کا پیمالم ہے کہ اس نے صدیوں سے عرب میں آباد، یہودیوں کے انتہائی طاقت ورقبیلوں کا زور توڑویا ہے اور ان میں سے بعض کو تہہ تینج کر دیا ہے، بعض کو ذلیل ورسوا کرکے جلا وطن کر دیا ہے۔ اس لئے لڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لوکہتم اس کا مقابلہ کربھی سکو کے یاٹبیں؟''

''ہم نے سب پچھ سوچ لیا ہے'' ما لک نے کہا''اور تم ویکھنا،ہم ایسی لڑائی لڑیں گے کہ تمہاراول خوش کردیں گے۔''

'' ٹھیک ہے، جاتی وفعہ مجھے ساتھ لے چلنا۔'' دریدنے کہا۔

### ایک اور مشوره

میدانِ جنگ میں بیٹنج کر درید نے پوچھا ---'' پیمورتوں ، بچوں اور جانوروں کی ملی جلی آ دازیں کہاں ہے آ رہی ہیں؟''

'' بیہ ہماری ہی عور تیں اور مولیثی ہیں۔'' مالک نے بتایا'' ہم ان کواس لئے ساتھ لائے ہیں تا کہ ہراڑنے والا جان لے کہاس کی جان و مال اور عزت و آبر وسب پچھدا ؤپرلگاہؤ اہے۔'' '' بی تو بہت غلط کا م کیا ہے تم لوگوں نے!'' دریدنے کہا'' کیونکہ جب شکست ہوتی ہے تو بھا گئے والوں کوکوئی شے نہیں روک سکتی۔ اس لئے میری سنو، تو عورتوں اور بچوں کو

محفوظ مقامات پر بھیج دو۔اگر حمہیں فتح ہوگئ تو خوا تین خود ہی تم ہے آملیں گی اوراگر فکست ہوگئی تو کم از کم تمہارے اہل وعیال تو دشمن کی دستبر دے محفوظ رہیں گے۔''

اگر چہ ما لک نے درید کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم تمہارا ہرمشورہ مانیں گے ،گر اس کا پیمشورہ مالک کو پسند نہ آیا۔جوشیلا تو وہ تھا ہی ، کہنے لگا

'' واللہ! میں جو فیصلہ کر چکا ہوں ،اس پر بہرصورت عمل کروں گائے تو سٹھیا گئے ہو اور تمہاراد ماغ سوچنے سیجھنے کے قابل نہیں رہا۔''

در يدكواس تو بين پر سخت عصد آيا ور بولا

''اے ہوازن کے لوگو! میخف غلط کام کرر ہاہے اور تمہاری عورتوں کو ہے آبر و کرنا جا ہتا ہے ،اس لئے اس کی بات مت مانو!''

یہ من کر پچھلوگ واپسی کے لئے پر تو لئے لگے تو ما لک نے اپٹی تکوار ٹکال لی اور کہا

''اگرتم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں ابھی خودکشی کرلوں گا۔'' چند افراد نے درید کی ہمنوائی کی ،گرا کثریت نے مالک کا ساتھ ویا اور درید کا معقول مشور ہ مستر دکر دیا۔

مکه میں

اُدھر جانِ دوعالم علی ہے ان قبائل کی تیار پوں سے بے خبر نہیں تھے اور اپنے لشکر کے لئے مزید اسلحہ مہیا کرنے کی تدبیر فرمار ہے تھے۔ آپ کو بتایا عمیا کہ صفوان کے پاس اسلحہ کا کافی ذخیرہ ہے، چنانچہ آپ نے صفوان سے کہا

''ہمیں زر ہیں اور اسلحہ چاہئے ،تم سے جس قدر ہو سکے مہیا کردو!'' صفوان نے پوچھا---''اَغَصْبًا یَامُحَمَّدُ!؟'' (اے مُحرا کیا مجھ سے یہ چیزیں غصب کرنا چاہتے ہو؟)

صفوان کو بیر گتاخانہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی تک مشرک تھااور مفتوحہ شہر کا باشندہ تھا۔اصولی طور پر مفتوحہ علاقہ اور اس کی ہر چیز فاتحیین کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، مگر قربان جائے اس فاتح اعظم علیہ کی وسعت ظرف پر کہ اس نے جواب دیا

''لا، بَلُ عَادِيَةٌ مَضْمُوْلَةٌ'' (نہيں؛ بلكه ما تك كرليں محاورضا كع موجانے كى صورت ميں تاوان ديں مے۔)

صفوان نے کہا---''اگریہ بات ہو جھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔'' چنانچیاس نے ایک سوزر ہیں اور بہت سااسلحہ فراہم کردیا۔ علاوہ ازیں جان دو عالم علیہ نے نوفل ابن عارث سے تین ہزار نیزے بھی

عاریةٔ لئے اورمجاہدین اسلام کواچھی طرح مسلح کر دیا۔

تیاری کمل ہوگئ تو چوشوال ۸ ھ کو جانِ دو عالم علیہ جارہ ہزار کے عظیم کشکر کی تیاری کمل ہوگئ تو چوشوال ۸ ھ کو جانِ دو عالم علیہ جاری ہوئے۔ مسلمانوں نے اب تک اتنی بڑی تعداد کے تیادے کے

perentanakan baha orga

ساتھ کسی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ان میں سے دس ہزارتو وہی خوش نصیب تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آگے تھے اور فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے۔دو ہزار کے قریب مکہ کے نومسلم تھے۔علاوہ ازیں جولوگ ابھی تک مشرک تھے،ان میں سے بھی ای [۸۰] کے لگ بھگ افراد''تماشا'' دیکھنے کے لئے ساتھ ہوگئے تھے۔

حنین کے قریب پہنچ کر جانِ دو عالم علیہ کے دشن کے ساز و سامان اور پلان وغیرہ ہے آگائی حاصل کرنے کے لئے حصرت عبداللہ اسلمی کو بھیجا۔حصرت عبداللہ کو کسی نے نہ پہچانا اور وہ ان میں گھل مل گئے۔اس طرح انہوں نے تمام ضروری معلو مات حاصل کرلیں اور جب واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو عور توں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مولیثی مجمی ساتھ لائے ہیں تو جانِ دوعالم علیہ مسئل کے اور فرمایا

''تِلُکَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَىٰ. ''(كل انشاء الله بيه ممام چيزين مال غنيمت كے طور يرمسلمانوں كے قبض بين موں گا۔)

دوسری طرف مالک ابن عوف نے بھی تین آ دمیوں کومعلو مات حاصل کرنے کے لئے بھیجا، گروہ تینوں جلد بی ہانپتے کا نپتے واپس چلے آئے۔ان کا جوڑ جوڑلرز رہا تھا اور دہشت کے مارےان کابرا حال تھا۔

> ما لک نے ان سے پوچھا---'' کیوں بھئی!تمہیں کیا ہوگیا ہے؟!'' انہوں نے کہا

'' ہم نے گورے چٹے آ دمیوں کو دیکھا، جوسفید گھوڑ وں پرسوار تھے۔انہیں و کھے کر خوف سے ہم نے گورے ہے انہیں و کھے کر خوف سے ہم پرلرزہ طاری ہوگیا۔ ہماری مانو تو اس جنگ سے باز آ جاؤ کیونکہ ہم زمین والوں سے تو اڑ سکتے ہیں،لیکن آ سانی مخلوق سے اڑنا ہمارے بس سے باہر ہے۔''

ما لک کوغصہ آ گیااوران کوڈ اغٹتے ہوئے بولا -- ''مت بکواس کرو! بیرکیا کہانیاں

شروع کردی ہیں تم لوگوں نے--!! میرسب تمہاری بز دلی اور کم ہمتی کا شاخسانہ ہے۔''

ما لک کو میں بھی خطرہ تھا کہ اگر بیخبرمشہور ہوگئ تو لشکر میں سراسیمگی بھیل جائے گی۔

اس لئے اس نے ان تیول کوقید کرنے کا تھم دے دیا۔

#### معركه آرائي

جس دن لڑائی ہونی تھی اس ہے پہلی رات ما لک ابن عوف نے ہوازن وثقیف کے ماہر تیرانداز وں کومناسب مقامات پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو تم سب یکبارگی حملہ کر دینااور تیروں کا میند برسا دینا!

صبح دم الزائی کا آغاز ہؤا۔ میدان کارزار کی طرف روانگی ہے پہلے جانِ دو عالم ﷺ نے بھی اپنے اصحاب کو ضروری ہدایات دیں۔ خود بھی بھرپور انداز میں تیار ہوئے۔ دوزر ہیں پہنیں ،سر پرخود رکھا، ہاتھوں میں اسلحہ لیا اور اپنے خچر دلدل پرسوار ہوکر عازم جنگاہ ہوئے۔خنین کی دادی میں فریقین کا تصاوم ہؤا۔

ابتداء میں مسلمانوں کو خاصی کامیابی ہوئی اور دسمن پہا ہونے لگا۔ یہ دکھ کر مسلمانوں کے حوصلے مزید ہو ھے ہے۔ وہ تو پہلے ہی اس اشکر کوکوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ سے ،اب دشن کو مائل بفرار دیکھ کر ان کو یقین ہوگیا کہ ہمارے تریفوں میں مقابلے کی سکت ہی ٹہیں ہے۔ اس خوش بنہی کی بنا پر ان سے وہی فلطی سرز دہوئی جوغز دہ احد میں ہوئی تھی ، یعنی مال فنیمت کی طرف توجہ اور اس میں دلچیں ۔۔۔ اور میں اس وقت جب مسلمان مال فنیمت سیٹنے میں مصروف تھے ، ما لک ابن عوف کے مقرر کر دہ تیرا ندازوں نے تیروں کی ہو چھاڑ کر دی۔ یہ حملہ اتنا شدید اور فیرمتو قع تھا کہ اہل اسلام میں بھگدڑ بچ گئی مفیل در ہم برہم ہو گئیں اور بارہ ہزارافراد پر مشمل عظیم الشان الشکر تتر بتر ہوکر دہ گیا۔ تیر سلسل برس دے تھے اور تیر انداز کمین گا ہوں میں چھے ہوئے اور تھر انداز کمین گا ہوں میں چھے ہوئے اور تھے۔ جب وشمن نظر بی نہ آر ہا ہوتو مقابلہ کس سے انداز کمین گا ہوں میں جھے ہوئے اور تھے۔ جب وشمن نظر بی نہ آر ہا ہوتو مقابلہ کس سے کیا جائے ! ؟

مگراس افراتفری اور ہنگامہ بمحشر میں بھی ایک ذات گرای ایسی تھی جس کے پائے ثبات میں ایک لیمے کے لئے بھی لغزش نہیں آئی ---اس ذات گرای کا نام نامی اوراسم گرامی محمد تھا۔ وہ اپنے خچر پرسوار مسلسل آتھے بڑھے جارے تھے اور پورے جوش وخروش سے اعلان فرمارے تھے کہ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ إِنَّا ابْنُ عَبُدِالُمُطَّلِبُ

( میں نبی ہوں ۔اس میں کوئی جھوٹ نہیں ۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں ۔ )

حضرت عباس ﷺ نے آپ کو یوں بے محابا آ کے بڑھتے دیکھا تو آپ کے خچر کی

لگام پکڑلی، حضرت ابوسفیان ابن حرث نے رکاب تھام لی اور دونوں مل کر خچرکورو کئے کی

کوشش کرنے گئے، کیونکہ تیروں کی برسات میں آ گے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔

جانِ دو عالم ﷺ نے آس پاس نظر دوڑ ائی تو سوائے چند جاں نثاروں کے کوئی بھی پاس نہ تھا۔اس وفت لیوں پرانتہائی دلآ ویز دعا کیں کچل اٹھیں

"اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكَىٰ وَانْتَ الْمُشْتَعَانُ. كُنْتَ وَتَكُونُ، وَٱثْتَ حَتَّى لَاتَمُونُ، تَنَامُ الْعُيُونُ، وَتَنْكَدِرُ النُّجُومُ، وَٱنْتَ حَتَّى قَيُّوُمٌ، لَا تَاخُذُه ' سِنَةٌ وَّلَانُومٌ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ. اَللَّهُمَّ إِنِّيُ أُنْشِدُكَ مَاوَعَدُتَّنِيُ، ٱللَّهُمَّ لَا يَنْبَغِي لَهُمُ أَنْ يَّظُهَرُوا عَلَيْنَا. "

(اللی! تو ہی سزاوارحمہ ہے۔ تیرے ہی حضور شکا پیٹی پیش کی جاتی ہیں اور تجھی ہے مد د طلب کی جاتی ہے۔ توازل ہے ہے اور ابد تک رہے گا۔ توابیاحی ہے کہ تیرے لئے بھی فنا نہیں۔آٹکھیں سو جاتی ہیں اور تارے بے نور ہو جاتے ہیں ، تو ایباحی اور قیوم ہے کہ کچھے نہ ادنگھ آتی ہے، نہ نیند۔اے می!اے قیوم!الٰہی!میرے ساتھ فنخ ونصرت کے جو وعدے تو نے کرر کھے ہیں، میںان کے بورا کئے جانے کا طلب گار ہوں۔الٰہی! دشمنوں کوکسی صورت میں بھی ہم رغالب نہیں آنا جائے!)

#### اجابت دعا

دعاکے بعد حضرت عماس ﷺ سے فر مایا

'' كدهر چلے گئے ہيں سب---؟ ذراانبيں يكار يے توسهى!''

حضرت عباس کی آ وازنہایت بلند تھی۔انہوں نے پوری قوت ہے پکارا

يَامَعُشَرَ الْآنُصَارِ السَّكُرُوهِ انْسَارِ! يَا أَصْحَابَ السُّمُوَّةُ! السَّكَيْرِ (١)

(۱) کیکرے مراد، کیکر کا وی درخت ہے، جس کے نیچے بیٹھ کر جان دوعالم علیہ نے حدیدیہ میں موت پر بیعت لی تھی ۔ تفصیل جلد دوم ص ۱۹۲ پر گز رچک ہے۔

تلے بیعت کرنے والوا

اس صدانے جاد د کا کام کیاا در لگاخت سب کوجیسے ہوش آ گیا۔ کہاں تو وہ بڈنظمی اور فراراور کہاں اب بیرعالم کہ ہر مخص لبیک لبیک کہتے ہوئے اس آ واز کی طرف دوڑ اچلا جار ہا ہے۔ بے قراری اور بے تابی کا بیرحال ہے کداگر از دحام کی وجہ سے اونٹ یا تھوڑ ا آ گے بڑھنے میں دفت محسوس کرتا ہے تو اس کا سوار چھلا تگ لگا کراتر پڑتا ہے اور پیدل ہی جان دو عالم علی کا کا دیا ہے کے لئے دوڑ لگا دیتا ہے۔

اس طرح منتشر لشکر چندلمحوں میں پھر ہے منظم ہو گیا اور جانِ دو عالم علیا ہے تھم یردوباره دشمنول پرٹوٹ پڑا۔

بيه منظرد كيه كرجان دوعالم عَلِينَة نے فرمايا

"أَلْأَنَ حَمِىَ الْوَطِيْسُ" (اب بَعَيْ گرم بولَى ہے۔)

اس دنت جانِ دوعالم علی کے ریت کی ایک مٹھی جر کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فر مایا

"شَاهَتِ الْوُجُوُّهُ" (چِرے تاریک ہوجا کیں۔)

اور پھرواقعی چہرے تاریک ہو گئے۔اہل ایمان کے زہرہ گداز حملوں نے دشمنوں کے

چھے چھڑاد ہے اور ہوازن وثقیف کے میرسور مامقا بلے کی تاب ندلا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس حلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک عورت بھی ماری گئی۔ جانِ دو عالم علیہ

نے اس مقتر لدکود ملھ کر ہو چھا---"اس کوس نے قبل کیا ہے؟"

'' خالدا بن وليد نے ، يارسول الله! ' مكى نے بتايا۔

آ پ علیہ کواز حدر نج ہؤ ااور فر مایا ---'' اعلان کر دو کہ بچوں اورعورتوں پر ہرگز باتھ ندا تھایا جائے!''

سجان الله! کیاشانِ رحمت ہے کہ عین میدانِ جنگ میں وحمّن کی عورتوں اور بچوں پرترس کھارہے ہیں اورانہیں امان وے کرایک طرح سے حیات نوعطا فر مارہے ہیں ، کیج کہا جناب ابوطالب نے آپ کی تعریف میں

ثِمَالُ الْيَتَامِي عَصْمَةً لِّكَرَامِلِ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْعَالِمِ اللَّهِ الْعَلَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(یتیموں کے سر پرست ، بیوا ڈل کے ٹکہبان۔)

مسلمانوں کے اس حملے سے یا نسہ پلٹ گیا اور فکست نتح میں بدل گئ اور فتح بھی ایسی کہاس سے پہلے ایسی منفعت بخش فتح مسلمانو ں کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ چیے ہزار آ دی گرفتار ہوئے۔ چوہیں ہزارے زائد بکریاں ہاتھ آئیں۔علاوہ ازیں جاندی اور دیگرساز وسامان مجى بھارى مقدار ميں مسلمانوں كے قبضے مين آيا۔

تعجب ہے کہاس جنگ میں مسلمانوں پر تیروں کی برسات ہوتی رہی اور وقتی طور پر تکست سے بھی دو جا رہونا پڑ ا،مگرشہیدصرف جا راہل ایمان ہوئے ؛ جبکہ دشمنوں کے نین سو ے زیادہ آ دی مارے گئے۔

اس غزوے میں چند لمحات تو ایسے بھی آئے کہ سیح بخاری کی روایت کے مطابق جانِ دوعالم عَلِينَةُ بالكل يكه وتنهاره كئ ---وَبَقِيَ وَحُدُه ' ؛ تا بم دس جال نثار ايسے تھے، جو بیشتر مشکل لمحات میں آپ کے ہم قدم اور ہم عناں رہے۔ان میں حضرت عباس ، حضرت ابوسفیان ابن حرث (۱) حضرت ابو بكر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت اسامه سرفيرست بيل \_ رُضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ وَ عَنِ الصَّحَابَةِ ٱجْمَعِيْنَ.

(۱) یہ وہی ابوسفیان میں جو جان دو عالم علی سے سے اس وقت لے تھے جب آپ فتح مکہ کے لتے مدیندے روانہ ہوئے تھے۔اس ملاقات کی تفصیل ص ۷۷۷ پرگزر چی ہے۔ چونکہ مکہ میں تیام کے ووران انہوں نے جانِ دوعالم ﷺ کی شان میں نازیابا تیں کمی تھیں اس لئے جانِ دوعالم ﷺ کے دل میں ان کی طرف سے قدرے ملال تھا۔ تحراس جنگ میں انہوں نے ثابت قدمی اور استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آپ کا جی خوش کر دیا۔حضرت عباسؓ نے آپ کومسر دروشاد مال دیکھ کرحضرت ابوسفیانؓ کی سفارش کردی --- '' یارسول الله! ایوسفیان کی غلطیال معاف فر مادیجیئے اور اس سے راضی ہوجا ہے!'' آپ نے دعا فرمائی ---" یااللہ! ابوسفیان نے میرے ساتھ جنتی بھی عدادتیں کی ہیں، وہ ب معاف فرماد ساوراس سرامنی بوجا!"

# مال غنیمت کی تقسیم(۱)

جانِ دو عالم عَلَيْكُ نے مال غنيمت تقسيم كرنا شروع كيا تو مكه كے سر داروں كو، جونو مسلم نتھے، بہت زیا دہ دیا ۔کسی کو جالیس اونٹ ،کسی کو بچاس ،کسی کوسوا ورکسی کو دوسواونٹ \_ اس داد و دہش اور جو دوعطا ہے نومسلم سردار بہت متاثر ہوئے اور ان کے دل جانِ دو عالم علی کے محبت اور عقیدت سے بھر گئے ، مگر انصار کے بعض ناسمجھ نو جوانوں کو جان دو عالم علی کا سردارانِ قریش کو یوں نواز نا پندنه آیا اورانہوں نے کہددیا کہ اللہ تعالیٰ رسول الله کومعاف فرمائے ،لڑائی تو ہم نے لڑی ہے،گھر مال غنیمت قریشی سرداروں میں بانٹا جار ہا ہے، حالا نکہ ہماری تکواروں ہے ابھی تک خون ٹیک رہا ہے۔

يه شكوه اگرچه سربسرغلط تھا ، كيونكه جان دوعالم علي في خس كوجو ديا تھا ،ايخ جھے خمس سے دیا تھا، نہ کہمجاہدین کے حصے ہے؛ تاہم مومنین کے ساتھ رؤف ورجیم ہتی نے نا راض ہونے اور غصہ کرنے کے بجائے انصار کومطمئن کرنا زیادہ مناسب سمجھااوران کوایک جگہ جع کر کے کہا

" مجھے پتہ چلا ہے کہتم اس بات پر ناراض ہو کہ سر دارانِ قریش کو اتنا زیادہ مال كول ديا كيا إ؟"

پر حضرت ابوسفیان کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا

"يَاأَخِيُ إ" (اكبرك بمالًا)

یہ پیار بھرا خطاب من کر حضرت ابوسفیان ہے تایا نہ لیکے اور آپ کار کاب میں رکھا ہؤا یا ڈل چوم لياردَ ضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

(۱) غزوهٔ حنین سے فراغت کے بعد جان دوعالم علاقے غزوۂ طا نف کے لئے تشریف لے مجے یتے اور حنین کا مال غنیمت جر انہ میں چھوڑ گئے تتے ۔غز وۂ طا کف کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو أس مال كولوگوں ميں تقسيم كيا۔ اس لئے مؤ رخين اس واقعہ كوغز وہَ طائف كے بعد ذكر كرتے ہيں ، مكر ہم نے تسلسل برقر ارر کھنے کے لئے اس کومقدم کردیا ہے۔

'' یارسول الله!'' سردار انصار حضرت سعلاً گویا ہوئے' 'کسی مجھدار آ دی نے وہ بات نہیں کی جوآ پ تک پہنچائی گئی ہے؛ البته بعض ناسمجھ جوانوں سے پیلطی ضرور سرز د ہوئی

اس موقع پر ان کو خطاب کرتے ہوئے جان وو عالم علی نے جو نفسیاتی اور جذباتی انداز اختیار کیا، وہ اپی مثال آپ ہے۔

'' سنو! کیا بیری نہیں ہے کہتم بھکے ہوئے اور گمراہ تھے، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ فيتم كوبدايت دى؟"

سب نے کہا---'' بلاشبہ ایسا ہی ہؤ اتھا۔اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احمال ہے۔"

'' کیا یہ درست نہیں ہے کہ تمہارے آ پس میں شدیدا ختلا فات تھے جومیری وجہ ے اللہ تعالی نے دور فر مادیتے اور تم بھائی بھائی بن گئے؟''

'' بیرچ ہے،اللہ اوراس کے رسول کا ہم پر پڑاا حسان ہے۔''

" كيابيه حقيقت نبيل ب كهم تنكدست تقيم مير ك فيل الله تعالى نه تم كوني كرديا؟" ''اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے،اللہ اوراس کے رسول کا ہم پر بڑاا حسان ہے۔'' '' تم تو ہر چیز کواللہ تعالیٰ کا اور میرا احسان قر ار دیئے جارہے ہو، حالا نکہ تم چا ہوتو یہ جواب بھی دے سکتے ہوکہ ہم نے بھی آپ پر بہت احسانات کئے ہیں---تم کہ سکتے ہو کہ کیا بیامرواقعہ نہیں ہے کہ جب ساری دنیا آپ کی تکذیب کررہی تھی ، ہم نے اس وفت تصدیق کی--- جب اپنوں نے آپ کو نکال دیا ، ہم نے پناہ دی --- جب انہی قریتی سرداروں نے آپ کورسوا کرنا چاہا، ہم نے عزت واکرام سے اپنے پاس رکھا --- جب آپ بے سروسامان تھے،ہم نے ہرطرح کا تعاون کیا--- پیسب باتیں بچے ہیں اورا گرتم پیے جواب دیتے تو میں تمہاری تصدیق کرتا اور کہتا کہ واقعی تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔''

ىيالىك انوكھاا ندازتھا، انصار چيخ اھے---''نہيں يارسول الله انہيں ، ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، احسانات تو ہم پر ہیں، اللہ کے ادراس کے رسول کے۔' جانِ دوعالم علیہ نے مزید فر مایا -- "تم یہ بھے رہے ہو کہ میں نے تہ ہیں نظر انداز کر کے سر دارانِ قریش کونواز دیا ہے، حالا نکہ میں نے آئیں اتنا پھے اس لئے دیا ہے کہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہوجا کیں اور وہ جہنم میں گرنے سے نئے جا کیں - اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں آئیوں تم پرتر نجے دیتا ہوں یا تہاری بنسبت ان کوزیا دہ پسند کرتا ہوں - "مطلب تو نہیں کہ میں آئیوں تم پرتر نجے دیتا ہوں یا تہاری بنسبت ان کوزیا دہ پسند کرتا ہوں - "
مطلب تو نہیں کہ جیل انداز تفہیم سے اگر چہ انصار کے تمام کلے شکوے دور ہوگئے تھے اور وہ وہ کی تھے اور میں دو حالم علیہ نے ان کو مزید خوش کرنے وہ دول طور پر مطمئن اور مسر در ہوگئے تھے؛ تا ہم جانِ دو عالم علیہ نے ان کو مزید خوش کرنے کے انصار اور مر دارانِ قریش کا ایبا خوبصورت تقابل بیان کیا کہ انصار کی روحیں وجد میں کے لئے انصار اور دل جھوم اسمے ہوں گے ۔ فر مایا -- "" کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ قریش کے مردار جب لوٹیس تو کسی کے پاس اور کسی کے پاس مردار جب لوٹیس تو کسی کے پاس الدکارسول محمد ہو؟" میاں اور کسی کے پاس مونا شدکارسول محمد ہو؟"

سب نے یک زبان ہوکرکہا ---' رَضِیُنَا یَارَسُوُلَ اللهِ! رَضِیُنَا یَارَسُوُلَ اللهِ! رَضِیُنَا یَارَسُوُلَ اللهِ!'' (ہم راضی ہیں یارسول الله! ہم راضی ہیں یارسول الله!)

# قیدیوں کا مسئلہ

باقی مال غیمت تو جانِ دو عالم علیہ نے تقسیم کر دیا؛ البتہ قیدیوں کے سلسلے میں انظار کرتے رہے کہ شایدان کے متعلقین رہائی کے لئے رابطہ کریں، گرجب کافی دن گزرگئے اور ہوازن نے کوئی کوشش نہ کی تو آپ نے قیدیوں کوبھی غلاموں کی حیثیت سے مجاہدین میں بانٹ دیا۔ اس کے چند دن بعد ہوازن کے بیشتر افراد حاضر ہوئے اوران کے سردار نے ایک رفت انگیزنظم پڑھی، جس میں قیدیوں کی رہائی کی التجا کی گئے تھی۔ جانب دو عالم علیہ نے فرمایا کہ میں نے تیم باراکافی انتظار کیا، گرجب تم نہ آئے تو میں نے قیدیوں کو بجاہدین میں تقسیم کردیا ہے ، اب بیران کی مرضی پر مخصر ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں یانہیں۔ میں اس سلسلے میں ان سے بات کرتا ہوں ، البتہ اگرتم لوگ مسلمان ہوجاؤ تو بچھے آسانی رہے گی۔

وہ سب کے سب بخوشی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جانِ دو عالم عظی نے مجاہدین سے کہا کہ ہوازن ابتمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں اور حیا ہے ہیں کہان کے قیدیوں کور ہا کردیا جائے ،اسلئے میں اپنے حصے کے تمام قیدی آزاد کرر ہا ہوں۔سب نے کہا کہ اس صورت میں ہم بھی اپنے قیدی رہا کرنے کے لئے تیار ہیں۔اس طرح چھ ہزار قیدی جوغلام بن چکے تھے، دفعۃ آ زادی کی نعمت ہے ہمکنار ہو گئے ۔ چنا نچہ جانِ دوعالم علیہ ہے ہر قیدی کوالیک ایک کپڑا عنایت کیا اورعزت ہے رخصت کر دیا۔

اس جنگ میں ہوازن اور ثقیف کے ساتھ بنی سعد بھی شامل ہوئے تھے۔ان کے جو مردعورتیں گرفتار ہوئیں، ان میں سے ایک خاتون نے دعوی کیا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مگر کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ جب ان کو جانِ دوعا کم علیقے کے روبر و پیش کیا گیا تو انہوں نے پھراپنا دعوٰ ی دہرایا اور کہا---'' یارسول اللہ! میں آپ کی بہن ہوں، شیماء'' '' اس کا کوئی ثبوت؟'' جانِ دوعالم علیہ نے یو چھا۔

انہوں نے کپڑاہٹا کراپنا کندھادکھایا، جہاں دانتوں سے کا شنے کانشان قفااور کہا '' یارسول الله! بجین میں جب میں آپ کو اٹھائے پھرتی تھی تو آپ نے ایک د فعد يهال <u>مجھ</u> كاٹ ليا تھا۔''

جانِ دو عالم عليه کي نگاموں ميں رضاعت کا وہ زمانہ پھر گيا، جب آپ حليمةً سعدیہ کے ہاں رہا کرتے تھے اور شیماء آپ کو دن مجر بھلا یا کرتی تھیں۔ دانتوں سے کا شخ کی معصو ما نہ شوخی بھی یا د آ گئی۔فوراً اپنی چا درا تار کر زمین پر بچھائی اور بصد مسرت رضاعی بہن کومرحبا کہا۔ بہن بھائی کی اس انداز میں ملا قات ایک رفت انگیز نظارا تھا۔خود جانِ دو عالم علی کے آئیسیں ڈیڈ ہا گئیں اور آنسو ٹیکنے لگے۔ پھر شیماء سے کہا کہ اگرتم میرے پاس ر بنا چا ہوتو بخوشی رہ عمّی ہو۔ میں تم کو بہت احتر ام ہے رکھوں گا اور اگر اپنی قوم اور رشتہ داروں میں جانا چا ہوتو اس کا انتظام بھی ہوسکتا ہے۔

شیماء نے کہا ---'' یارسول اللہ! رہوں گی تو میں اپنے رشتہ داروں ہی کے پاس ،البته میں اسلام لا نا چاہتی ہوں ۔ مجھے اس کاطریقہ بتا ہے!'' باب۸، فتح مکه

جانِ دو عالم علی فی ان کوتو حید و رسالت کی تعلیم دی اور بہت ہے اونٹ بمریاں اورغلام دے کررخصت کیا۔اس کے علاوہ ان کی سفارش پر بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی رہا کردیا اورسب مسروروشاد مان اپنے گھروں کولوٹ گئے۔

# غزوة طائف

وہی طاکف جس کا ذکر آتے ہی ذہن میں وہ اندو ہناک منظر تازہ ہو جاتا ہے، جب دورو یہ کھڑے شکر پھر برسار ہے تھے اور جانِ دوعالم علیکے کے شفاف اور حربری جسم سے خون کی دھاریں بہدرہی تھیں!(1)

غزوہ حنین سے فراغت کے بعد جان دوعالم علی کے طائف کی طرف کوچ کیا۔
وجہ پیتھی کہ ثقیف، جوغز وہ حنین میں شامل تھے یہیں کے رہنے والے تھے اور حنین کے میدان میں شکست کھانے کے بعد طائف کے متحکم اور مضبوط قلع میں بناہ گزیں ہو گئے تھے۔انہوں نے غلہ اور دیگر ضروریا ہے زندگی اتنی مقد ار میں جمع کرلی تھیں کہ طویل عرصے تک کافی ہو سکتی تھیں ،اس لئے وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور مسلمانوں کا انظار کرنے لگے۔

جانِ دوعالم علی علی الله نظرت خالدین ولید کی کوایک بزارا فراد کا امیر بنا کر پہلے بھیج دیا اور خود باتی لشکر کے ساتھ ان کے عقب میں روانہ ہوئے۔حضرت خالد نے وہاں جا کرطا نف کے سرواروں کو سمجھایا کہتم خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالواوراطاعت اختیار کرلو۔ بنو قریظہ ، بنونفیراوراہل خیبر کو بھی اپنے قلعوں پر بہت نازتھا، گران کا کیا حشر ہؤا۔۔۔؟ بنوقریظہ مارے گئے ، بنونفیر مدینہ ہے لکال دیئے گئے اور خیبر کے چھوٹے بڑے متارک کم سے تکال دیئے گئے اور خیبر کے چھوٹے بڑے متارک کم شتر کہ متارک کا میں موازن و ثقیف کی مشتر کہ متارک کے ساتھ کی مشتر کہ میں موازن و ثقیف کی مشتر کہ میں موازن و ثقیف کی مشتر کہ

قوت کاشیراز ہمی بھمر چکا ہے،اس لئے بلاوجہ ضدنہ کرواور ہتھیارڈال دو۔ طاکف والوں نے حضرت خالد گی اس نصیحت پڑمل نہ کیاادر کہا کہ بیجہ خواہ پھے بھی ہو،ہم بہرصورت مقابلہ کریں گے۔

# نئے ہتھیاروں کا استعمال

اس جنگ میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ خینق اور دبا بہ کا استعمال کیا۔ (۱) گر قلعہ اس قدر مضبوط تھا، کہ بخینق کی علیاری اس کا کچھ نہ بگا ڈسکی ۔اس کے بعد بہت بڑا دبابہ آ گے بڑھایا گیا، گراہل طائف نے اس پرآگ میں سرخ کئے گئے تیر برسائے، جن ہے دبابہ کو آ گ لگ گئی اور دھڑا دھڑ جلنے لگاء اس میں بیٹھے ہوئے مسلمان گھبرا کر باہر نکلے تو ان پر تیروں کی بوجھاڑ کردی گئی ۔اس حملے میں بار ہمسلمان شہیداورمتعدوزخمی ہو گئے ۔ (۲) بیصورت حال دیکیے جان دو عالم علی کے تھے نے تھم دیا کہ قلعے کے گرد پھلے ہوئے تمام

(۱) "منجنیق" ایک فتم کی بہت بری غلیل ہوتی تھی جس کے ذریعے قلعول پر بھاری چقر برسائے جاتے تھے اور' وباب' کٹڑی کا بناہؤ اایک کمرہ سا ہوتا تھا جس کے ساتھ بیے لگے ہوتے تھے اور اس کی جیت کچھوے کی بیٹے جیسی ہوتی تھی جس پر گائے کا چمڑا مڑھا ہوتا تھا۔اس میں نقب زنی کے ماہرین کو بٹھا کر قلعے کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا اور وہ دیواروں میں شکاف ڈال دیتے تھے۔ چٹزا مڑھا ہؤ ا ہونے کی وجہ سے تیراندازی کااس پر پکھا ٹرنہیں ہوتا تھااورنقب زن اطمینان سے اپنا کام کرتے رہتے تھے۔

(۲) ان زخیوں میں مصرت معاویہ خطائے والدحضرت ابوسفیان خطابیجی شامل تھے۔ تیر گگنے ے ان کی ایک آ کھ یا ہرنگل آ کی تھی۔انہوں نے اس کو تقبلی پر رکھا اور جانِ دو عالم علیہ کے کی خدمت میں عاضر ہوکر عرض کی''یارسول اللہ! میری بدآ تکھ ضائع ہوگئ ہے۔''

جانِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ---'' کیا جاہے ہو، آگھ یا جنت میں ایک چشمہ؟ اگر آگھ جاہے ہوتو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کوٹھیک کروے۔''

یہ من کر حضرت ابوسفیان نے آ مکھ زمین پر پھینک دی اور کہا ---'' میں جنت میں چشمہ لیما زیاده پیند کرون گا۔"

پھرصدیق اکبڑ کے دورخلافت میں جنگ ریموک کے دوران رومیوں سے لڑتے ہوئے ان کی د وسری آنکھ بھی شہید ہوگئی۔اس طرح ان کو بیمنفر داعز از حاصل ہؤ ا کہان کی دونوں آئیمییں راہِ خدامیں نْ رَبُولْكِين \_ رُخِيىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ.

باغ كان ديئے جائيں۔اس تقم كا مقصد بيتھا كە جب اہل طائف اپنے قيمتی اور خوبصورت باغوں كوكتاريكيس محيقوان كے بچانے كے لئے مجبوراً قلعے ہے باہرتكليں محے۔اس طرح ان كى قلعہ بندى ثوث جائے گی اوراہلِ اسلام كوان ہے دودو ہاتھ كرنے كاموقع مل جائے گا۔

اہل طائف ظالم شحے، سفاك شحے، بے رحم شحے گر رحمة للعالمين كے مزاج آشنا سخے، انہوں نے اپنے باغوں كو كُلْمة اور تباہ ہوتے ديكھا تو قلعے كے اندر ہے ہى چلانے سے، انہوں نے اپنے باغوں كو كُلْمة اور اس "رشتہ دارى" كا واسطہ دیتے ہیں جو ہمارے اور تراری تہارے درمیان پائی جاتی ہے كہ ہمارے باغوں كو تباہ و بربا دندكرو!"

رشتہ داری کیاتھی۔۔۔؟ جانِ دوعالم علی کے والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ،ان کی مال برہ بنت عبدالعزی، ان کی ماں ام حبیب،ان کی ماں برہ بنت عوف،ان کی ماں قلاب،ان کی ماں ہند۔۔۔اور ہند کاتعلق طا کف کے قبیلے ثقیف سے تھا۔اشنے دور دراز کے رشتے کا بھلا کیا اعتبار ہوتا ہے۔۔۔!اور جب بیلوگ طا کف کے بازار میں جانِ دوعالم علی کی پھر برسار ہے تھے،کیااس وقت انہیں بیرشتہ یا زئیس رہاتھا۔۔۔!

مران ساری با توں کے باوجود جانِ دوعالم علیہ کے اللہ کے نام اوررشتے کی حرمت کا س فقر کے نام اور رشتے کی حرمت کا س فقر پاس کیا کہ اس وقت صحابہ کرام کودرخت کا شنے سے منع کردیا اور فرمایا ''اَتُو مُحَهَا لِللّٰهِ وَلِللَّهُ حِمِعِ. '' (میں نے اللہ اور رشتہ داری کے لئے باغوں کی سے اللہ کا کی ترک کردی ہے۔)

كيابات بي ريم السجايا ورجيل الشيم آقاك---! صَلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ.

محاصره ختم

جان دو عالم علی نے اٹھارہ دن تک طائف کا محاصرہ جاری رکھا، مگر پھرخودہی محاصرہ اٹھانے اورواپس چلنے کا تھم دے دیا۔اس کے متعد داسباب تنجے پہلاتو یہ کہ قلعہ خاصا مضبوط تھا اور اہل طائف نے وسیع پیانے پرضرور یات زندگی کا ذخیرہ کررکھا تھا،اس لئے ان کے جلدی ہتھیارڈ النے کا کوئی امکان نہ تھا؛ جبکہ جانِ دو عالم علیہ

ر پیرہ روٹ میں میں اس کے میں اس میں ہوتا ہے۔ اپنی بے شار مصروفیات کی وجہ سے زیادہ ونوں تک مدینہ منورہ سے باہر ہیں رہ کتے تھے۔ دوسرا بیر کداہل طا کف محاصرے کے بغیر بھی محاصرے ہی کی حالت میں رہتے۔ کیونکہ گردونواح کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے،اس لئے اہل طا کف جب بھی قلعے سے نگلتے الفاکا سابقہ مسلمانوں ہی ہے بڑتا۔

تیسرایه کدائل طائف کی جان دو عالم علیصی پرشگباری، پھر حنین میں تیراندازی، پھر طائف میں تیراندازی، پھر طائف میں قلعہ بندی اور آتشیں تیر پھینک کرمسلمانوں کو شہید دمجروح کرنے کی وجہ سے مسلمان سخت نحیظ دغضب میں تھے۔ اگر طائف کو ہز ورشمشیر فتح کیا جاتا تو اس وقت غضبناک شیر کی طرح بچرے ہوئے مجاہدین کو قبل عام سے روکنا از حدمشکل ہوتا اور بہت زیادہ خونریزی ہوتی ؛ جبکہ جان دوعالم علیقے بیٹیس جائے تھے۔

عرضیکہ متعدد وجوہ کی بناء پر جانِ دو عالم علیہ کے محاصرہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم واپس جارہے ہیں۔بعض پُر جوش مجاہدین نے کہا۔۔۔" یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم فتح کے بغیر واپس مطے جا کیں!''

جانِ دوعالم علی کے استقبال کیا،

اور جب صحدم میں جاہدین قلعے کی طرف بڑھے تیروں کی ہاڑھ نے استقبال کیا،
جس سے متعدد افراد زخمی ہوگئے۔ اب ان کوبھی احساس ہوگیا کہ جانِ دوعالم علی نے واپسی کا فیصلہ درست کیا تھا اور ہمیں یہ نقصان محض اس لئے اٹھا نا پڑا کہ ہم نے آپ کے حکم کی افتیل میں بس و بیش کی تھی، چنا نچہ آپ نے جب دوبارہ کہا کہ ہم واپس جارہ بیں تو یہی تعیل میں بس و بیش کی تھی، چنا نچہ آپ نے جب دوبارہ کہا کہ ہم واپس جارہ بیں تو یہی کا ہم بین واپسی میں بیش پیش میش سے آپ ان کی میہ حالت دیکھ کر بینے کہ کہاں تو وہ جوش و خروش کے دواپسی کی نام سفنے کے لئے تیار نہ تھے اور کہاں میں عالم کے واپسی کے لئے بیتا ہو دبیتر ار

دعا

مراجعت سے پہلے جانِ دوعالم علیہ نے دعافر مائی ''اَللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِیْفًا وَأْتِ بِهِمَ مُسْلِهِیْنَ.'' (الّهی! ثقیف کو ہدایت دے اورانہیں اس حال میں میرے پاس لا کہوہ! سلام لانے والے ہوں۔) جانِ دوعالم علیہ کی سدوعا قبول ہوئی اورتھوڑ ہے ہی عرصے بعد اہل طا کف حاضر خدمت ہوکرمسلمان ہو گئے ۔

# سرايا

غزوہ طاکف ہے واپسی کے بعد جانِ دوعالم علی نے مختلف قبائل کی تنجیر کے لئے متعدد مہمات روانہ فرما کیں جوسب کی سب کا میاب لوٹیس اور پورے عرب میں دین حق کا بول بالا ہوگیا۔

# غزوه تبوك

رجب و هکوجان دوعالم علی غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے۔ تبوک اس رائے پرواقع تھا جواس زمانے میں مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اس غزوں کا سبب یہ بنا کہ شاہ تھا۔ اس غزوں کا ایک بڑا کہ شام ہے آنے والے تا جرول نے جان دو عالم علیہ کواطلاع دی کہ رومیوں کا ایک بڑا لئکر شام میں جمع ہور ہا ہے اور وہ لوگ سلطنت اسلامیہ پرحملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں بیٹھ کران کا انتظار کرنے کے بجائے مناسب مجھا کہ آئیں اسلامی سلطنت کی حدود میں داخل ہی نہونے دیا جائے اور ان سے وہیں تمث لیا جائے۔

یه بهت طویل سفرتھا،موسم بھی شدیدگرمی کا تھا،اس پرمستزادیہ کہان دنوں پورا عرب قبط کی لپیٹ میں تھا،اس لئے اہل مدینہ تقریباً تہی دست تھے،اس بناء پراس کو''غَذُ وَ ةُ الْعُسُرَة'' بھی کہاجا تا ہے،لینی تنگدتی والاغزوہ۔

المعدود من بوب با به به به به به به به با معدن و با مانی کے عالم میں آگ کی طرح نیخ ہوئے صحراؤں کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ منافقین شخت گھبرائے ہوئے تھے اور اہل ایمان کو اپناہم نو ابنائے کے لئے کہتے پھرتے تھے کہ لا تَنْفِرُ وُ افِی الْحَوِّ (اس گری میں جنگ کے لئے مت نگلو!)

اللہ تعالی نے فر مایا کہ جولوگ اس غزوے میں شامل نہیں ہوں گے، ان کوآئندہ کی بھی غزوے میں شامل نہیں ہوں گے، ان کوآئندہ کی بھی غزوے میں شامل نہیں ہوں گے، ان کوآئندہ کی بھی خورے میں شامل نہیں ہوں گے ان کوآئندہ کی بھی خورے میں شرکت کی اجازت نہ ہوگی اوروہ اس سعادت سے ہمیشہ کے لئے محروم دہیں گے۔

﴿ فَانِ نُر جَعَکَ الله اللہ عُلَا نَفَقَةٍ مِنْ لَهُمْ فَاسْمَا أَذَانُو کَ لِلْمُحُرُو جِ فَقُلُ لَّنُ مَرْ جُوا مَعِی اَبْدُا وَلَنُ مُقَاتِلُو اللہ عَلَی عَدُوا د اِنْکُمْ رَضِینَهُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَلَ مَرَّ فِ

باب۸، فتح مگه

سیدالوزی، جلد د و م

فَاقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِيُنَ٥﴾ ٨٣ ٩

(اے نبی!) اگر اللہ تعالیٰ اس غزوے کے بعد تہمیں اس گروہ کے پاس واپس لائے اور بیلوگ اس کے بعد کسی غز و ہے میں جانے کی تم سے اجازت طلب کریں تو ان سے کہہ دو کہ اب تم بھی بھی میرے ساتھ نہ نکل سکو گے، نہ میرے ہمراہ دیثمن سے لڑائی کرسکو گے۔تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھ گئے تھے،اس لئے اب بھی پیچھےرہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے

## حضرت عثمان 🐗 کا عطیه

جانِ دو عالم ﷺ کا عام طور پرمعمول تھا کہ غزوات کی تیاری کرتے وقت ہے بات آخرتک مخفی رکھتے تھے کہ کہاں جانا ہے اور کس سے مقابلہ کرنا ہے۔ مگر بیسفر چونکہ طویل تھا اورمشکل حالات میں پیش آ رہا تھا،اس لئے جانن دو عالم علی فی نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جوک جانا ہے ، تا کہ ہر محض اس فاصلے کو مد نظر رکھ کر تیاری کرے۔

مالی مشکلات کا اندازہ اس ہے لگایا جاسکتا ہے کہ اس غزوے کے لئے جانِ دو عالم ﷺ نے بذات خودلوگوں سے چندے کا مطالبہ کیا اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔آپ کی ہاتیں س کرحضرت عثال ہولے

'' یارسول الله! میں ایک سواونٹ دوں گا ،تمام ساز وسامان کے ساتھے۔'' تھوڑی دیر بعد آپ نے دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلا کی تو حضرت عثانؓ نے دو بارہ عرض کی ---'' یارسول اللہ! میں دوسوا دنٹ دوں گا ،ساز وسامان سمیت۔'' پھر جب آپ نے تیسری باراللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا تو تیسری مرتبہ بھی عثال ؓ ہی گویا ہوئے ---'' یارسول اللہ! میں تین سوا دنٹ دوں گا ،مع ساز وسامان کے۔'' اس کے بعد حضرت عثانؓ گھرتشریف لے گئے اورایک ہزاراشرفیاں لا کر جانِ دو

عالم ﷺ کی جھولی میں ڈال دیں ۔آپ نے اتنی ڈھیر ساری اشر فیوں کوفر حت اور جیرت کے لے جلے جذبات کے ساتھا ہے ہاتھوں میں الٹا پلٹا۔ پھر دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا ''مَاضَرَّ عُثُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ الْيَوُمِ. '' (آج کے بعدعثان کا جو جی جا ہے

كرتا كرے، قيامت بي اس بے كوئى باز پر تنبيں موكى۔)

سجان الله! كياشان معقان ك مي عثان ك -- ارضي الله تعالى عَنه .

زابد مسجد احمدي پر درود دولت حيش عسرت(۱) پدلا کھول سلام

حضرت صدیق 🕸 کا ایثار

جولوگ چندہ دے رہے تھے انہوں نے جان دوعالم علقے کے ہمراہ جہا د کے لئے بھی جانا تھا، اس لئے سب نے اس بات کا خیال رکھا کہ چندہ دینے کے بعد گھر پیس کم از کم ا تنایج رہے کہ ہماری غیرموجودگی میں گھر والوں کو فاقے نہ کرنے پڑیں ،تکرا کی جیالا ایسا بھی تھا جوان سوچوں ہے ماورا تھااوراس کا اندازِ فکرسب سے نرالا اور جدا تھا۔وہ اللہ کا بندہ جو کچھ کمر میں تھا سب کا سب اٹھا لایا اور جب جان دو عالم علی نے پوچھا ---"مقلُ اَبْقَيْتَ لِا هُلِكَ شَيْنًا؟ " (محروالول كے لئے بھی كھ چھوڑا ہے كہ بيس؟)

تُواس في بعد اعتاد جواب ديا --- " ' أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُه '. " (ان كے لئے مي الله اوراس كرسول كوچھوڑكر آيا بول-)

بے فکے ۔۔۔ جس کے گھر میں اللہ اور اس کارسول ہردم موجود ہوں ، اس کو گھر والول کی کیا فکر ہو عتی ہے!

میں نے بیدوا قع مخقرا ذکر کیا ہے، تفصیل علامه اقبال کی شیریں زبال سے سنتے! دي مال راوحق مين ، جو بهون تم مين مالدار اک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا اس روز ان کے یاس تھے درہم کئ برار ارثاد س كر فرط طرب سے تم المے بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار دل مل بركهدب تح كمصديق عضرور ایار کی ہے وست گر ابتدائے کار لائے غرض کہ مال ، رسول ایس کے پاس اےدہ کہ جوثر جن سے ترےدل کو ہے قرار يوچها حضور سرور عالم نے "اے عمر!

<sup>(1)</sup> درج بالا واقعه كے پس منظر ميں اعلى حضرت نے حضرت عثمان كے لئے كيا خوبصورت لقب

سيدالوزي، جلد د وم المستسمس

رکھا ہے پچھ عیال کی خاطر بھی تونے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش وا قارب کاحق گزار''
کی عرض' نصف مال ہے فرزندون کاحق باق جو ہے ، وہ ملت بیضاء پہ ہے نار''
استے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار
لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز ، جس سے چشم جہاں میں ہوا عتبار
بولے حضور ''چاہئے فکر عیال بھی'' کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز وار
''اے تجھ سے دیدہ مہ والجم فروغ کیر اے تیری ذات باعث کو بن روزگار
بروانے کو چاغ ہے ، بلبل کو پھول بس
صدیق کے جاغ ہے ، بلبل کو پھول بس

بكائين

حضرت عثمان علی اور حضرت صدیق کے علاوہ بھی تمام اہل خیر نے اس مہم میں بروھ پڑھ کر حصہ لیا اور حب استطاعت مجاہدین کے لئے امدا فراہم کی ۔ کسی نے اشرفیاں ویں اور کسی نے روپے ۔ کسی نے فلہ مہیا کیا اور کسی نے ہتھیا ر ۔ کسی نے سواری کے لئے اونٹ فراہم کئے اور کسی نے مواری کے لئے اونٹ فراہم کئے اور کسی نے محور کے ۔ اس طرح ویگر ضروریات کی کفالت کا تو کسی حد تک انتظام ہوگیا، لیکن سواریوں کی اب بھی قلت تھی ۔ چنانچہ چند نا وار مشا قان جہاد نے جب جان وو عالم علی سواریوں کی اب بھی قلت تھی ۔ چنانچہ چند نا وار مشا قان جہاد نے جب جان وو عالم علی سواریوں کی اب بھی قلت تھی۔ چنانچہ سے عرض کی کہ یارسول اللہ! ہمیں بھی سواریاں عطافر مائے! تو آپ نے فر مایا دور کے آئے آب کے مرکز کا بیا ہو وور محض اپنی نا واری کی دور سے اس کر انہیں ہے حدصد مدہ وَ اکہ ہم تمام تر اشتیاق کے باوجود محض اپنی نا واری کی وجہ سے اس خروے واپس چل یو ہو وم رہ جا نمیں گے ۔ ول کاغم آئے کھوں کے راسے اہل وجہ سے الی بھی بھی ہوئے واپس چل یڑے ۔

الله تعالیٰ نے ان کی اس حالت کوان الفاظ میں ذکر فر مایا

﴿ ' نُوَلُواْ وَّاعَيْنُهُمْ تَفِيْضَ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنُ لَا يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ ٥ ' ﴾ (وه اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آ تھموں سے آ نسو بہدرہے تھے، اس غم

یں کران کے پائ فرج کرنے کے لئے پھینیں ہے۔)

Western street databalis ong

جانِ دوعالم علی ہے ان کی حسرت ویاس اور شکستہ ولی برداشت نہ ہو تکی۔ آ ہے۔ نے حضرت سعد ﷺ سے قبیتاً اونٹ خریدے ، پھر حضرت بلال ﷺ کو بھیجا کہ جاؤ ، ان رو نے والوں کو بلالا ؤ۔

حضرت بلال اسی وفت ان کو بلا لائے اور جانِ دو عالم عَلَیْتُ نے اونٹ ان کے حوالے کر دیئے۔ قار کین کرام! آپ خود ہی سوچئے کہ اس وفت ان کی فرحت وسرت کا عالم کیا ہوگا!!

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لئے تاریخ و سیرت میں ان لوگوں کا نام بی بَکّ نِیْن پڑ گیا۔ یعنی رونے والے۔

#### عجيب صدقه

ان بکا کین میں ایک صحابی حضرت علیہ این زید ہتے۔ وہ جب سواری نہ ملنے کی وجہ سے رو تے ہوئے واپس آئے تو رات کوانتہا کی حزن و طال کے عالم میں دست بدعا ہوئے:

'' النی ! تو نے جہاد کا تھم دیا ہے ، گرنہ تو مجھے اسنے وسائل دیئے ہیں کہ میں تیر بے رسول کے ساتھ جاسکوں ، نہ رسول اللہ کے پاس اتن سواریاں ہیں کہ سب کے لئے کافی ہو کیسے سے ساتھ ہاسکوں ، نہ رسول اللہ کے پاس اتن سواریاں ہیں کہ سب کے لئے کافی ہو کیسے سے سے ساتھ ہاسکوں ، نہ رسول اللہ کے پاس اتن سواریاں ہیں کہ سب کے لئے کافی سکوں ۔ اس نا داری کی حالت میں میں اور تو بچھ نہیں کرسکتا ؛ البتہ بیالتجا کرتا ہوں کہ اگر جھ پرکی مسلم نے ظلم کیا ہو ، میری ول آزاری کی ہو ، مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچایا ہو ، یا میری برکی مسلم نے ظلم کیا ہو ، تو ایسے تمام لوگوں کو میں دل سے معاف کرتا ہوں ، قیا مت کے دن برک مسلم نے کہ بی نہیں نہ پکڑتا ۔۔۔ بہی میرا صدقہ ہاور بہی میرا عطیہ ۔۔۔ اللی ! اس کو قبول فرما ہے !''

صبح ہموئی تو نماز کے بعد جانِ دوعالم علیہ کے تھم پرایک مخص نے بآ واز بلند پکارا ''گزشتہ رات کواللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟'' کوئی جواب ندآیا۔ دوبارہ یہی ندا کی گئی۔ پھر بھی کوئی نہ بولا۔ کیونکہاس رات کسی نے صدقہ یا عطیہ دیا ہی نہیں تھا۔ جب تیسری دفعہ یہی سوال کیا گیا تو حضرت علہ اسٹھے اور کچھ عرض کرنا ہی چاہتے تھے کہ جانِ دوعالم علیہ نے خود ہی فرمادیا ''عليه اِحتهيں مرٌ دہ ہو كه الله تعالىٰ نے تمہارا صدقہ قبول فر ماليا ہے اور تمہيں بھی راو خدایس خرچ کرنے والوں میں شامل کرلیا ہے۔"

اس طرح حضرت علبہ ایک یائی خرچ کئے بغیر محض اینے سوزِ دروں کے طفیل ، ہراروں روپے لٹانے والوں کے زمرے میں داخل ہو گئے --- زہے نصیب <sub>-</sub>

روانگی اور استخلاف

شب وروز کی مسلسل جدو جہداور تیار یوں کے بعد آخر کارستر ہزارافراد پرمشتمل عظیم الشكر تیار ہو كيا۔ ثعبة الوواع كے پاس جان دوعالم علق في نے اس جيش كا آخرى معائند کیا اور مختلف قبائل کوعکم عطا فرمائے۔علقمہ خزاعی اور ان کے والد کوراستہ بتانے کے لئے ساتھ لیاا ورر جب 9 ھ کو ہروز جعرات تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔

روا تکی ہے پہلے جان وو عالم علی نے اپنے اہل وعیال کی دیکھ بھال اور اہل مدینه کی تکرانی و پاسپانی کے لئے حضرت علیٰ کومنتخب کیا اورانہیں قائم مقام امیر نا مزدفر ما دیا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ حضرت علیٰ کو کسی غزوے میں شامل نہیں کیا جار ہاتھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ صفِ اول میں ہوتے تھے۔حضرت علیؓ کو جان دو عالم علی کے اس فیصلے پر حیرت ہوئی اور شکوہ آميزانداز بسعرض كي

> '' يارسول الله! مجھےعورتوں اور بچوں میں چھوڑ کرجارہے ہیں!؟'' چان دوعالم علیہ نے ان کوسلی دیتے ہوئے ارشا دفر مایا

" كياتم اس يرراضي نبيس موكه جس طرح بارون ،موى ك قائم مقام ب يخه، ای طرح اس موقع پرتم میرے قائم مقام بن جاؤ---؟! ہاں بیفرق ضرور ہے کہ مجھے نبوت ملنے کے بعداب کسی کونبوت نہیں ال سکتی۔''

( یعنی تم ہارون کی طرح نبی تو نہیں بن کیتے ،لیکن ان کی طرح نبی کے قائم مقام تو بن سكتے ہو\_)

یہا کیک بہت بڑا اعز از تھا، نمی نہ ہونے کے باوجود حضرت علیٰ کو وہ مرتبہ دیا جارہا تھا جواس سے پہلے ایک نبی کوعطا ہؤ اتھا۔ چنا نچہ حضرت علی خوش ہو گئے اور عرض کی

متخلفين

بہت سے لوگ روا تکی کے وقت جانِ دوعالم علی کے ہمر کاب نہ ہو سکے اور پیچھے رہ گئے۔ان میں زیاوہ تعداوتو منافقین کی تھی ،جنہوں نے مختلف قتم کے حیلے بہانے کر کے ساتھ جانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی ،لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تتے جوبعض مجبوریوں کی بنا رساتھ تونہ نکل سکے تھے مگر بعد میں لشکر کے ساتھ جا ملے تھے۔

حضرت ابوضیمه پیناور حضرت ابوذ رغفاری پینیمی ایسے لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت ابوضیرہ جہت آ رام وآ سائش کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ کسی وجہ ہے جان دو عالم علی کے ساتھ نہ جاسکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے۔ایک دن شدید گری میں دو پہر کے وقت گھر آئے توان کی دوحسین وجمیل بیو بول نے گری سے بچاؤ کے لئے بہت عمدہ ا نظام کررکھا تھا۔انہوں نے مکان ہے کمحق باغ میں گھاس پھونس کے دوچھپرڈال کریانی ہے تر کر دیئے تنے اوران سے چھن چھن کر شنڈی ہوا نیچے آ رہی تھی۔ شنڈے پانی کی صراحیاں بھی بھری ہوئی تھیں اور دونوں بیو بول نے عمدہ عمدہ تھے کھانے بھی تیار کرر کھے تھے۔

آ رام وآسائش کے اس قدر مجر پورانظامات ولوازمات و کھے کر حضرت ابوضیثمة کے دل پرایک چوٹ ی کلی اور خیال آیا کہ رسول اللہ تو اس شدید گری میں لق و وق صحرا وَ ل میں محوسنر ہوں اور میں خوشگوار سائے میں خوبصورت ہو یوں کے ساتھ بیٹے کرلذیذ کھانے کھا ؤں اور شنڈ ایانی پوں --- بیرکہاں کا انصاف ہے---!

یہ خیال آتے ہی دل بے قرار ہوگیا اور سامانِ لطف ولذت سے بیزار ہوگیا۔ چنانچہ اپی بیویوں ہے کہا کہ میں نہ تو ان ٹھنڈے سائبانوں کے پنچ بیٹھوں گا، نہتمہارے تیار كرده كھانے كھاؤں گا۔اب تو جب تك ميں رسول الله عليہ كى خدمت ميں حاضر نہيں ہو جاؤں گا، مجھے قرار نہیں آئے گا۔اس لئے تم فوری طور پرمیر ااسلحہ نیار کرواور زادِراہ کا انتظام کرو، میں اپنا اونٹ کھول کر لا تا ہوں۔

ان نیک بیبیوں کواپنے شو ہر کے اس مقدس ارا دے پر کیا اعتر اض ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ

جب ابوضیثمہ اونٹ کھول کرلائے تو اسلحہ اور زادِراہ تیارتھا۔ ابوضیثمہ ٹے سب پچھ ساتھ لیا اور اس وقت پچتی ہوئی دو پہر میں روانہ ہو گئے۔منزلوں پرمنزلیس مارتے آخر لشکر تک جا پہنچ۔ اس وقت جانِ دو عالم علیہ ایک جگہ پڑاؤ کئے ہوئے تھے۔ ابوضیٹمہ ڈکو دورے آتا دیکھ کر پچھ لوگوں نے عرض کی

> ''یارسول الله! کوئی سوار آرہا ہے، گریج پانٹیس جارہا۔'' جانِ دوعالم علق نے فرمایا ---''اس کوابوخیشہ ہونا چاہئے۔'' تھوڑی دیر بعد سوار کے نقوش داضح ہوئے توسب نے کہا ''اللہ کی تنم ، یارسول اللہ! وہ ابوخیشہ ہی ہے!''

جب ابوضیثمہ "بارگاہ نبوت میں پنچے تو جانِ دوعالم علی ہے ہیار بھرے انداز میں ڈ انتئے ہوئے کہا---'' ابوخیثمہ! بیر کیا طریق کارا ختیار کیا ہے تم نے!؟''

لیعنی اگرآ ناتھا تو پہلے ہی شاتھ آئے ہوتے اور نہیں آ ناتھا تواب آنے کی کیا وجہ؟ انہوں نے اپنی سرگزشت بیان کی تو جانِ دو عالم علی ان کے جذبے سے بہت خوش ہوئے اوران کے لئے دعائے خیر فر مائی۔

حضرت الوذر کا اونٹ بیارتھا۔ اس کئے وہ بھی ساتھ نہ جا سکے اور اونٹ کے علاج معالی معالم علی معارف کے علاج معالی معالم علی معالی معالم علی کے معال معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معلی کے معارف کے معارف کی معارف کی قدر تندرست ہوگیا تو حضرت ابوذر نے اس پرسامان لا وا اور سوار ہوکر چل پڑے، مگر راستے میں اونٹ پھر بے کار ہوگیا اور چلنے کے قابل نہ رہا۔ اب مزید تا خیر نا قابل برداشت تھی ، اس لئے انہوں نے سامان اتار کر اپنے کندھوں پر رکھا اور اونٹ کو ویں چھوڈ کرآ گے بڑھ گئے۔

اس شدیدگری میں اتنا بھاری بوجھ اٹھا کرصحرا میں تنہا سفر کرنا کوئی آ سان کام نہ تھا۔گرعشق کا جذبہ موجزن ہوتو کوئی مشکل ،مشکل نہیں معلوم ہوتی ۔طویل صحرا نور دی کے بعد آخر کاروہ بھی کشکر کے قریب جا پہنچے ۔صحابہ کرام نے جیرت سے کہا

" يارسول الله! ايك آ دى تن تنها اورپياده چلا آ ر ہا ہے!!"

جانِ دوعالم ﷺ نے فرمایا ---''اس کوابوذ رہونا جا ہے'' چند کھوں بعدسب نے تقید این کردی کہ واقعی ابوذ رہی ہے۔ جانِ دوعالم عَلَيْتُ نے فر مایا ---''اللہ اس پر رحم کرے، بیرتنہا جیے گا، نتہا مرے گا اور تنباا تفایا جائے گا۔(۱)

(۱) جانِ وو عالم علي كاس ارشاد كے دوج وتو پورے ہوگئے \_ يعنى تنها جينا اور تنها مرنا ؛ البنة تيسراجز ويروز بحشر ظهوريذ يريهو كاليعني تنبا اخلايا جانا

زندگی بحرتنها اورا لگ تھلگ رہنے کی اصل وجہ بیٹھی کہ حضرت ابوؤ رچھ، بہت بے باک انسان تے اور کی کپنی رکھے بغیر کی بات کہددیتے تھے۔ان کی سچائی اور صدافت کا بیا عالم تھا کہ جان وو· عالم عظ نے قربایا

مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَآءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ لَهُجَةٌ مِّنُ آبِي ذَرٍّ.

(آسان نے آج کے جن لوگوں پر سامد کیا ہے اور زمین نے ان کا بوجھ اٹھایا ہے ، ان میں ے کوئی بھی ابوذ رے زیادہ سچے لیجے والانہیں مؤا۔)

اسلام لانے کے ساتھ ہی ان کی اس صفت کا ظہور شروع ہوگیا تھا۔ چٹانچہ جب وہ اسلام لانے کے لئے مكرمدآئے اور حضرت على علف كتوسط سے جانى دو عالم ملك كى بارگاہ مل حاضر موكر مشرف باسلام ہوئے تو جان دوعالم ﷺ نے ان کونھیجت قرمائی کہ فی الحال یہاں مکہ میں اپنے ایمان کا اظہارنہ کرنا اور خاموثی ہے جاکراپنی قوم کواسلام کی دعوت دینا۔ اس نصیحت کا مقصد بیتھا کہ شرکین مکدان كوكو في كرندنه پينچا كيل، كيونكه وه اسلام كا بالكل ابتدائي دورتها اوراس وفت تك صرف حيار آ دى مسلمان ہوئے تتے۔ حضرت ابوذریا نچویں مخف تھے۔اس زمانے ہیں مشرکین مکہ کے ظلم وستم سے نیچنے کے لئے ہر انسان کو اپنا ایمان مخفی رکھنا پڑتا تھا، مگر حضرت ابو ذراع علی طبعی بے باکی اور صاف کوئی کی وجہ سے ضبط نہ كريح اورخرم من جاكراعلان كردياكه

' ٱشْهَدُانُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَاضْهَدُانٌ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه ' . ''

یہ سنتے بی جاروں طرف سے مشرکین ان پرٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کدوہ نڈھال ہوکرگر پڑے۔ بدد کھ کر معرت عباس علاء ان کو بچانے کے لئے ان پر اوند سے لیٹ مجے اور مشرکین سے کہنے لگے 🖜 جب ابوذر فدمتِ اقدس من پنچ تو پیاس سے بے عال مور ہے تھے۔ پانی لی کر حواس بحال ہوئے تو اپنی داستان بیان کی۔جانِ دوعالم عَلَيْقَة نے فرمایا --- "ابوذر!الله تعالیٰ

" يركيا كررب بوتم لوگ---؟! كياتم نبيس جانة كدي فخص قبيله عفار كا فرد بادر بيقبيله شام كراسة من تجارتي كزرگاه يرآباد ب- اكراس كو محدموكيا تو تمبارا كوئى تجارتى قافله شام تك نبير يني سكه كا-" بیس کرمشرکین نے ان کوچھوڑ دیا ، مگر ووسرے دن پھر انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔اس دن بھی مشرکین نے ان کو بہت مارا اور حب سابق حضرت عباس کی مدا خلت سے ان کی جان چھوٹی۔

اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے اور طویل عرصے تک وعوت وتبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جب جان دو عالم ﷺ غز وۂ احزاب سے فارغ ہوئے تو دہ دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور پھر مدینہ ہی میں تیام پذر ہو گئے۔

ان کے مزاج میں زہداور دنیا سے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ صحابہ کرام سے اکثر کہا كرتے تھے كہ قيامت كے دن تمهارى نسبت ميں رسول الله عليہ كار ياده قريب ہوں كا كيونكه رسول الله نے فر ہایا ہے کہ قیامت کے دن جھے قریب ترین فخص وہ ہوگا، جو مجھے ای حالت میں ملے گا، جس میں میں نے اسے چھوڑا ہوگا اورا پیا چھن صرف میں ہوں ، کیونکہ تم سب پہلے سے آسودہ حال ہو گئے ہو؛ جبکہ میں آج بھی ویبا بی فقیر ہوں جیبا کہ رسول اللہ کے دور میں ہؤ اکر تا تھا۔

ان کا نظریہ بیتھا کہ مال و دولت جمع کرنا تطعی طور پرنا جائز اور حرام ہے ؛ جبکہ جمہور صحابہ کی رائے میتھی کہ جو مال جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے اوراس میں سے زکو ۃ وصدقات وغیرہ تمام حقوق ادا کردیئے جا کیں، وہ حلال وطیب ہے۔حضرت ابوذر مرکواس ہے اتفاق نہیں تھا۔ اس لئے جان دو عالم علیہ کے وصال کے بعد مالدار محابہ ہے اکثر ان کی تکنح کلامی ہو جاتی تھی۔ آخر وہ شام چلے گئے، مگر وہاں حضرت معاویہ کا بربر روم مام تقید کرتے رہے تھاور انہیں مال جمع کرنے کی بنا پر مخت ست کہتے رہے تھے۔ حضرت معاویہ پہلے تو برداشت کرتے رہے، محرآخر مجبور ہو کر حضرت عثمان عظانے سے شکایت کی اور

حضرت عثمان نے روز روز کے اختلافات سے بیخے کے لئے ان کور بذہ نامی ایک الگ تعلک جگہ میں 🐨

### نے تمہار نے ہرقدم کے عوض تمہراراا یک گناہ معاف فر مایا ہے اورا یک درجہ بلند کیا ہے۔'' بيم وه وانفزاس كرابوذر شاش بثاش مو گئے۔

ز بین دے دی اورانہوں نے وہیں رہائش اختیار کرلی۔ وہیں ۳۳ ھەمیں ان کاوصال ہؤا۔

وصال، کے وقت صرف ان کی اہلیہ ام ور پاس تھیں اور فقر کا بید عالم تھا کہ ام ذررو پڑیں۔ حضرت ابوذ رہے یو حصا -- '' کیوں رور ہی ہو؟''

" کیے شدرؤول" ام ذریے بی ہے بولیں" جب کرآ ہے، ایک ویران جگہ میں وفات پار ہے ہیں۔ جہاں نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ دفن کرنے والا ،اورمیرے پاس اتنا کپڑ ابھی نہیں ہے کہ آپ

'' چھوڑ ان باتو لکو۔''حضرت ابوذر ٹبیزاری ہے بو لے'' اور پیغوشنجری من کہ ہم وونوں جنت میں جا کیں گے ، کیونکہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے کدا گر کسی کے دویا تین بیجے فوت ہو جا کیں اور ماں باپ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آ گے حرام کر دیتا ہے اور تو جانتی ہی ہے کہ ہمارے تین بچے فوت ہو تھے ہیں۔

ر ما مير كفن وفن كا مسئله، تو اس سلسله مي تخفي فكر مند مون كي ضرورت نبيس ب، الله تعالى خود تل اس کا انتظام فر ما دےگا ، کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ نے ہم چند آ دمیوں کونخاطب کر کے فر مایا تھا کہتم میں ہے ایک مخص ویرانے میں وفات یا ہے گا اور اس کا جناز ہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ محض میں ہی ہول، کیونکہ یا تی سب، آباد بول میں اور رشتہ واروں کے درمیان فوت ہو چکے ہیں۔ تو با ہرنگل کر إ دهراُ دهرو کیے اممکن ہے کوئی جماعت آ رہی ہو۔''

ام ذر ؓ نے کہا---'' حج کا موسم گزر چکا ہےاور قافلوں کی آیدورفت ختم ہو چکی ہے۔اب بھلا اس رائے برکون آئےگا۔!!"

''ٹُو دیکھیوسپی ۔''ابوذرؓنے اصرار کیا'' کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آئے گی کیونکہ نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ، ندرسول اللہ کی بات غلط ہوسکتی ہے۔''

ٔ ام ذرح کمبتی میں کہ میں باہر گئی ،گر بچھے کو کی آ دی نظر نہ آیا۔ اوھرا بوذ رکی حالت نازک تھی ، 🖘

بیلوگ تو آخر کارلشکر میں شامل ہو گئے تھے اور اس طرح اپنی کوتا ہی کی تلا فی کر دی تھی گر چندا فرا دایسے بھی تھے جو بعد میں بھی نہ جا سکے ، حالا نکہ نہان کے دل میں کوئی کھوٹ تھی ، نہ ایمان میں کوئی کمی بہستی اور لیت ولعل کی عادت نے ان کو اس غزوے میں

اس لئے ان کوبھی اکیلائمیں چھوڑ علی تھی۔ چنا نچہ بھی ہاہر جا کرآس پاس نظر دوڑ اتی تھی بہھی واپس آ کر ابو ذر ک دیکھ بھال کرتی تھی۔ آخرا کی مرتبہ جب میں باہرنگلی تو ایک جماعت آتی نظر آئی۔ میں نے ان کوآ واز دى تو دەڭغېر گئے اور مجھے افسر دہ دہراسال دىكھ كر پوچھنے گئے---''اے الله كى بندى! تخفيے كيا پريشانى ہے؟'' میں نے کہا---'' تہماراا یک مسلمان بھائی فوت ہور ہاہے، ذرا آ کراس کے کفنانے دفتانے میں تعاون کردو۔''

> ''کون ہے؟' 'انہوں نے یو چھا۔ "ابوذر" من في بتايا

''رسول الله كاصحالي ابوذر؟''انہوں نے حیرت سے یو چھا۔

" إن ، و بى ابوذر ر " من في تقديق كى \_

یہ ہنتے ہی وہ تیزی سے لیکے اور ابوؤر کے پاس چلے آئے۔ ابوؤر نے انہیں مرحبا کہا۔ پھر انہیں رسول اللہ ﷺ کا وہتی ارشاد سنایا کہتم میں سے ایک فخص ویرانے میں وفات پائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ پھر کہنے گئے۔۔۔''اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس کیڑا موجود ہوتا تو میں اس کا گفن بنانا بسند کرتا ،گر ہمارے پاس ان پہنے ہوئے بوسیدہ کپڑوں کے سواکوئی کپڑ انہیں ہے۔اس لئے کفن کا انتظام آپ لوگوں کو ہی کرنا پڑے گا۔لیکن خیال رہے كه بجص كفن دينے والا نه تو كوئى مالدارآ دى ہو، نه سركارى عبد يدار''

ان میں سے ایک توجوان نے کہا

'' پچا جان! میں آ پ کی شرا نظ پر پورا اتر تا ہوں اور میرے سامان میں دو کپڑے بھی موجود ين جويرى اى ناچ الحد كاتى ين-"

ابوذرنے کہا---'' ٹھیک ہے، بس تم بی جھے کفن پہنا تا!'' 🌎

شرکت کی سعادت ہے محروم رکھا۔ان میں سے حضرت ابولہا بیا کا تذکرہ جلدا ہیں ۶۸ پرگزر چکا ہے۔ باتی تین افراد کے نام یہ ہیں

ا ـ کعب ابن ما لک ۳ ـ مراره ابن ربیع ۳ ـ بلال ابن امیه

ان متنوں کو اس کو تا ہی کی پا داش میں بہت سخت سز اجھیلنا پڑی، مگر اس کی تفصیل غزوے کے آخر میں آئے گی۔ (انشاء اللہ)

#### مغضوب عليه خطه

تبوک کی طرف سفر جاری تھا کہ راہتے میں قوم شود (۱) کی تباہ شدہ بستی کے کھنڈر

اس کے بعد انہوں نے اپنی جان، جان آفریں کے پردکر دی۔اس وقت حضرت عبد الله ابن مسعود علیہ جواس آنے والی جماعت میں شامل تھے بے طرح رو پڑے اور کہنے لگے

''آ ہ! میرا دوست اور بھائی ابوذ ر---رسول اللہ نے کچ فرمایا کہ تنہا جے گا، تنہا مرے گا اور تنہاا ٹھایا جائے گا۔''

پر حفرت عبدالله ابن مسعود في نماز جنازه پر حائى اورسب نے ل كرانيس ريذه بيس وفن كرديا۔ رضى الله تعالىٰ عنه وعن زوجته وعن جميع من حضر جنازته'.

(۱) یہ قوم بہت رق یا فتہ تھی۔ خصوصاً تقیر اور سنگ را آئی میں ان کوغیر معمولی مہارت عاصل تھی۔ پہاڑوں کو کاٹ کران کے اندر رہائش گاہیں تیار کرنا، پر شکوہ یادگاریں بنانا اور پھروں کی خوبصورت عمار تعمیر کرنا، ان لوگوں کا پہند یدہ مشغلہ تھا۔ ان کی سلطنت کے پایٹے تخت کا نام جہنو تھا۔ اس زمانے کی دیگر اقوام کی طرح یہ قوم بھی کفر و شرک میں جتا تھی۔ چنا نچہ ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے حضرت صالح الظیما کو نبوت عطافر مائی۔ حضرت صالح " نے ان کو تو حید کی دعوت دی اور شرک و بت پرتی سے منع کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے حضرت صالح " نے ان کو تو حید کی دعوت دی اور شرک و بت پرتی سے منع تو واقعی اللہ کا تی جمرے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت صالح " نے ایک او بھی کیا کہ میرا لئد کا تی جم ہر ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت صالح " نے ایک او بھی کیا کہ میرا لئد کی اور میں کہا کہ میرا لئد کی اور میں کہا کہ میرا لئد کی ہو ہے جہنے دو علاوہ ہے۔ بھی تہما رے لئے نشانی ہے۔ اسے تھلے عام بھرنے دو اور جہاں سے اس کا جی جا ہے جرنے دو ۔ علاوہ از یں جس کو بی سے تم پائی عاصل کرتے ہو، اس کو ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک ون سے تم پائی عاصل کرتے ہو، اس کو ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک ون تھی اور یہ جس کو بی سے تم پائی عاصل کرتے ہو، اس کو ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک ون تھی اور یہ جس کو بی سے تم پائی عاصل کرتے ہو، اس کو ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک ون تھی اور یہ جس کو بی سے تم پائی عاصل کرتے ہو، اس کو ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک ون تھی اور یہ جس کو بی سے تم پائی عاصل کرتے ہو، اس کو ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک ون تھی اور کی سے تم پائی عاصل کرتے ہو، اس کو ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک ون تم سے تم پائی عاصل کرتے ہو، اس کو ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک ون تم سے تم پائی عاصل کرتے ہو، اس کو ایک ون تم استعال کیا کرو اور ایک والد کیا کہ میں کو بی سے تم پائی کی کو ایک کی استعال کیا کہ کی ان تم ایک کی کو اور ایک کی کھور کے دور ور کو اور ایک کی کرو اور ایک کی کو ایک کو ایک کو ایک کی کو کو کی کو کو کی کو ایک کی کو ایک کی کی کو ایک کی کو کی کرو اور ایک کی کو کو کو کو کرو کر کر کو کو کر کو کو کرو کو کرو کو کو کرو کو کرو کو کرو ک

waxiiddabah.org

آئے، تھوڑا آگے بر ھے تو ایک کنوال آیا۔ جان دو عالم علی نے فرمایا ---'' يمي وہ

صرف بداونتی اس سے پانی بیا کرے گی اور یا در کھو کہ اس اونٹی کو کسی قتم کا گزندند پہنچے۔ اگرتم نے اس کو نقصان بہنچانے کی کوشش کی تو ہلاک ہوجاؤ کے مرحمود نے حصرت صالح کی اس بات کو بھی ہجیدگی ہے نہ لیا اور جوش عداوت میں اونٹی کو ہی مار ۋالا ۔ اس وقت عذاب البی نے ان کوآ دیو جا۔ بیا یک خوفناک زلزلہ تھا جس ہے آن کی آن میں زمین دوز رہائش گاہیں بیٹھ گئیں، پھروں کی عظیم الثان عمارتیں زمین یوس ہو گئیں اور پوری قوم تباہ و ہر با دہوگئی۔ان کا بیرانجام دیکھ کرحفزت صالح نے تا سف سے کہا

﴿ يِقُوْمِ لَقَدُ آبُلَغُتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَلَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَاتُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ٥ ﴾ (اے میری قوم! میں نے تو تم لوگوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہاری خیرخواہی کی تھی ، مگرتم خیر خوا بی کرنے والوں کو پہند ہی نہیں کرتے۔)

(ماخوذ ازقر آن كريم سوره ك، آيات ٩٠٧٣ ك،سوره٢٠٦ آيات ١٥٩١١٥٢)

اس تباہ شدہ بستی کے نشا نات اب تک موجود ہیں اور زبانِ حال سے پکار پکار کر کہدرہے ہیں كداِنَ بَطُشَ رَبِكَ لَشَدِيدًه حير عدب كى پكريوى تحت ب

حذرا ہے چیرہ دستاں! سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

غزوهٔ حبوک کی طرف جاتے ہوئے جان دو عالم علی اور صحابہ کرام ای مغضوب ومقہور استی کے پاس سے گزرے منے ، لیکن بیرواضح نہیں ہوسکا کدوہاں کھے در تفہرے بھی تنے یانہیں ؟ صحیح بخاری کی بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں تیا م فر مایا تھا۔مثلاً بیدو روایتیں جن کے الفاظ میں قدرے اختلاف ہے، مرمغہوم ایک بی ہے۔

ا --- '' حضرت عبدالله ابن عمرﷺ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب رسول اللہ علی ہے ہمراہ شود کے علاقے جرمیں پیچے تو وہاں کے کنووں سے یانی نکالا ادراس سے آٹا گوندھا۔رسول اللہ علاقے نے تھم دیا کہ دہاں سے جتنا بھی پانی نکالا گیا ہے اسے ڈھونل دیا جائے اور اس سے جوآٹا گوندھا گیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا و ما جائے۔''

۲--- " حضرت عبدالله بن عمر روايت كرتے بيل كدرسول الله عظام ور تبوك 🖜

# السیدالوری، جلد دوم السیدالوری، جس سے حضرت صالح النظیم کی اونٹنی یانی پا کرتی

ك لئے جاتے ہوئے جر ميں ازے تو لوگوں كو تكم ديا كديبال كے كنويں سے يانى نہ بيكس ، نہ ينے ك لئے نکال کر رکھیں ۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہم تو پانی نکال بچے میں اور اس سے آٹا بھی گوندھ بچے ہیں۔ رسول الله علي في في ان كو محكم وياكم آنا مجينك وي اور پاني و هوال وير ـ "بخارى ج ١ ، كتاب الانبياء، باب قول الله عزوجل ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ٥ ﴾ ص ٢٨٨.

(واضح رہے کہ برتن سے سیال چیز گرانے کو پنجابی میں ' وْهو الزال' کہتے ہیں۔ چونک اردو میں اس کا سیح متبادل موجود نبیں ہے، مجبور الینیاح مفہوم کے لئے پنجا کی کا سہار الیناریا۔)

ان ہر دوروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جان وو عالم علی نے دہاں کم از کم اتنا قیام ضرور فرمایا تھا کہ لوگوں نے کنوؤں سے پانی نکال کر برتنوں میں بھرا تھا اور اس سے آٹا بھی گوندھ لیا تھا۔ مگر سیج بخاری بی کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تغیر نا تو در کنار، آب نے وہاں ایک لمح کے لئے رکنا بھی موارانہیں کیا تھا؛ بلکہ اتنہائی تیزی ہے اس مغضوب علیہ خطے کوعبور کیا تھا۔مثلاً میروایت

' حضرت عبدالله ابن عرراوی میں کہ جب بی عظی حجرے گزرے تو فر مایا ---''ان لوگوں کے مھروں میں مت داخل ہونا جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا،تگرروتے ہوئے۔کہیں تہمیں بھی وہ عذاب نہ آ پنچے جوانبیں پہنچاتھا۔'' پھرآپ نے اپناسرڈ ھانپ لیااوررفقار تیز کردی یہاں تک کداس وادی ہے گزرگئے۔'' (بخارى ج٢، كتاب المغازى، باب نزول النبي اللجر، ص ٢٣٧)

اس باب میں اس مفہوم کی مزید روایات بھی موجود میں اور بدروایت، پہلے بیان کی گئی دو روا بتوں سے واضح طور پر متعارض ہیں ۔ تعجب کی بات سے ہے کہ ان متعارض روایات کے راوی ایک ہی ين \_ يعنى حفزت عبدالله ابن عر"!!

.. صحیح مسلم کی روایات میں بھی ای طرح کا تغارض پایا جاتا ہے۔شارحینِ حدیث اس اختلا ف کو رفع کرنے سے لئے کوئی اطمینان پخش حل نہیں پیش کر سکے ،اس لئے میراذ ہن ابھی تک الجھاہؤ ا ہے۔ لَعَلَّ اللهُ يُتَحَدِثُ بَعُدَ ذَلِكَ آخَرًا. الركونَي صاحبِ علم ربنما لَي فرما تكيس توممنون بول كا-

تقی۔(۱) اس رائے ہے آیا کرتی تھی اور اس رائے ہے واپس جایا کرتی تھی۔تم بھی جا ہو تواس کویں سے یانی پی سکتے ہو۔''

## طلب باران

سفر کے دوران ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا اورلوگ پیاس کی شدت اورگرمی کی جدت ے مرنے کے قریب ہو گئے۔ یہاں تک کہ چندا فراد نے اپنے اونٹ ذبح کر دیئے اوران کے پیٹ سے پانی نکال کر پینے لگے۔ بیدد کھے کرصدیق اکبر ﷺ نے عرض کی ---' ایار سول الله! الله تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی دعا ہے ہم پر برکتیں نازل فرمائی ہیں، آج بھی دعا فرما دیجئے ۔ کیونکہ لوگ ہلاک ہونے کو ہیں۔"

'' کیاتم سب کی بھی یہی خواہش ہے؟'' جانِ دوعالم ﷺ نے لوگوں ہے پوچھا۔ "جى بال الرسول الله!"سب في جواب ديا-

جانِ دوعالم ﷺ نے اس وقت ہاتھ اٹھاد ہے اور ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ با دل گھر آ ئے اور موسلا دھار بارش شروع ہوگئ ۔ چند ہی کمحوں میں جل تھل ہوگیا اور خشک ندی نالوں میں یانی رواں ہو گیا۔صحابہ کرامؓ نے جی بھر کر پیاس بجھائی اور برتن بھی بھر لئے ۔ ا یک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بارش تھنے کے بعد ہم گھو منے کے لئے اوھراُ دھر نکلے تو ہید مکھ کر ہمیں سخت جیرت ہوئی کہ بارش صرف اس حصے میں ہوئی تھی جہاں لشکر مقیم تھا۔ باقی ساراصحرا بدستورختك براتقا\_

(۱) حضرت صالع کی اونمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کدا کیک چٹان سے بطور معجز ہ برآ مدہو کی متھی۔اگر چہ قرآن کریم میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں لیکن مؤرفین کے ہاں تقریباً مسلم ہے اور مولانا عبدالماجدوريا بادي نے تکھا ہے كدا يك اگريز سرجم قر آن، سل نے فرنگی سياحوں كے مشاہدات كے حوالے سے لکھا ہے کہ جس پہاڑ ہے وہ اونٹنی بطو پرخرتی عادت برآ مد ہو کی تھی ،اس میں اب تک ایک شکا ن سائح أن كاموجود باور جزيره نمائ سينامين أناقة النبي" كانقش قدم آج بهي زيارت كاو ظلائق -- تفسیر و ترجمه عبدالماجد دریا بادی، ج ۱، ص ۱ ۳۳.

ناقہ کی گمشدگے

ا یک دن جانِ دو عالم علیہ کی اوٹنی گم ہوگئی تو ایک منافق زیدا بن لصیت نے کہا '' حیرت ہے کہ محمد پینمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور آسانوں کی خبریں سنا تا ہے گر اپنی اوْمْنی سے لاعلم ہے!"

یہ بات اگر چداس بد بخت نے اپنی جگہ کہی تھی ،مگر جانِ دوعالم علی اپنے اپنے خدا دا د علم ہے اس مرمطلع ہو گئے اور فرمایا

''ایک منافق کہتا ہے کہ محمر آسانوں کی خبریں توسنا تا ہے ،مگر اپنی اونٹنی ہے لاعلم ہے۔ بیل قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں ، جتنا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اور اس نے مجھے اونٹنی کے بارے میں مطلع کر دیا ہے۔اس کی مہار ایک درخت کے ساتھ اٹک گئ ہےاوروہ فلاں وا دی کی گھاٹی میںموجود ہے۔''

ای وقت چندا فراد جانِ دو عالم علیہ کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے تو واقعی اونمنی و ہاں کھڑی ہوئی تھی اوراس کی مہارا یک درخت میں ٹھینسی ہوئی تھی۔

بعد میں چند صحابہ نے تحقیق کر کے معلوم کرلیا کہ مذکورہ بالا بکواس کس نے کی تھی ، چنانچدانہوں نے زیدا بن لصیت کو پہلے تو اچھی طرح مارا پیٹا، پھر لشکر ہے بھگا دیا۔

بئرتبوك

اس قدرگرم موسم میں اتناطویل سفر بذات خودایک مسئله تھا، پھر سامان خور دونوش کی کی نے مزید مسائل پیدا کرر کھے تھے۔ مجھی غلیختم ہو جاتا تھا،مجھی پانی ،مگر قربان جا ئیں ان نفوی قدسیہ پر کدان حوصلہ شکن حالات میں بھی ان کی جبینوں پر کوئی بل نہ آیا اوران کے صبروثبات میں کوئی فرق نه آیا۔ بالآخریہ کا روانِ عزم وہمت مصائب ومشکلات کی گھاٹیاں عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور منزلِ مقصود کے قریب جا پہنچا۔

جانِ دوعالم عليه في فرمايا -- نو مكل حاشت كوونت انشاء الله بهم تبوك بيني جائیں ہے، دہاں ایک کنواں ہوگا ،اس ہے یانی نہ نکالنا ، جب تک میں نہ بھنے جاؤں۔'' حب فرمانِ نبوی چاشت کولشکر تبوک بینج کیا یضور می دیر بعد جانِ دو عالم علی که کویں

پرتشریف لے گئے تو اس میں بہت تھوڑ اپانی تھا---ا تناکم کہ صرف ایک باریک ی لکیرتہہ میں چپکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جانِ دو عالم علی کے تھم سے صحابہ کرام نے تھوڑ اتھوڑ ایانی ٹکال کر ا یک مشکیزہ بھرلیا جس ہے آپ نے کلی کی اور ہاتھ مند دھوئے۔ پھر آپ کامستعمل یانی کنویں میں ڈال دیا گیا۔اس کی برکت سے پائی کی اتن فراوانی ہوئی کہ جب تک وہاں قیام رہالشکر کی تمام ضروریات بخو بی پوری ہوتی رہیں اور بھی کمی واقع نہیں ہوئی \_

دعائے برکت

اس سفر ميں پانی تو بار ہاختم ہؤ ااور بار ہا جانِ دو عالم علیہ کی توجہ اور نگاہِ عنایت ے اللہ تعالیٰ نے کرم فر مایا۔(۱) مگر ابھی تک خوراک کا مسئلہ پریشان کن نہیں بنا تھا ، کیونکہ صحابہ کرام نہایت احتیاط ہے کام لیتے تھے اور بہت کم مقدار میں کھاتے تھے۔لیکن تبوک پہنچ کر پیدسئلہ بھی پیدا ہوگیا اور کھانے کی اشیاءتقریباً ختم ہوگئیں۔نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ا یک مجور کو کئی گئی آ دمی باری باری چوستے تھے اور فرض کر لیتے تھے کہ ہم مجھے کھا رہے ہیں۔ آ خرا یک شخص نے عرض کی

'' يارسول الله!اگرا جازت ہوتو ہم اپنے اونٹوں کو ذیح کرنا شروع کر دیں ۔'' اس وقت حضرت عمرﷺ بھی جانِ دوعالم علیہ کے پاس بیٹھے تھے۔انہوں نے کہا " يارسول الله! اس طرح تو سواريال فتم هو جائيں گي يا تم هو جائيں گي اور مشکلات مزید بڑھ جا کیں گی۔ یارسول اللہ! آپ انہیں تھم دیں کہان کے پاس کھانے کا جو کچھے ،اے ایک جگہ ڈھیر کردیں اور آپ اس پر برکت کے لئے دعا فرمادیں۔' جانِ دو عالم عليه في فرمايا --- ' 'ہاں، يه تھيک ہے کھانے کی بچی چيزيں ایک جگہ جمع کردو!"

چیڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا اور جس کے پاس جو کچھ تھا، لا کروہاں ڈالنے لگا۔ کوئی مٹھی بھرآٹالا یا ، کوئی ستو۔ کسی نے تھجوروں کے چندوانے لا ڈالے اور کسی نے خشک روثی کا ایک آ دھ کھڑا۔ اس طرح غذائی اجناس کی ایک ڈھیری می بن گئی۔

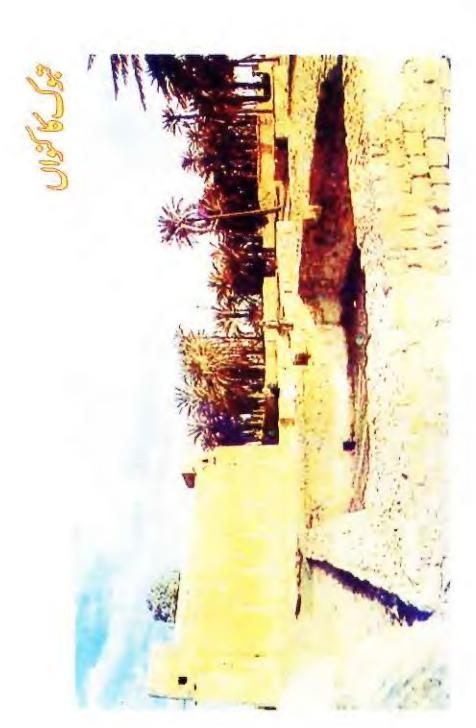

www.madviabedu.cogs

جانِ ووعالم علي في نے اس پر دعائے برکت فر مائی۔ پھر تھم دیا کہ اب اس سے برتن بحرلو۔ صحابہ کرام ؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے لشکر میں موجود ہر برتن لبالب بھر لیا اور خود بھی خوب شکم سیر ہوکر کھالیا بگر ڈھیری جول کی توں رہی۔واضح رہے کہ نشکر کی تعدادتقریباستر ہزارتھی۔ یہ انعام عظیم دیکھ کرجانِ دوعالم علیہ نے فر مایا

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ' لاشر بیک ہے اور میں اس کاسچا رسول ہوں۔ جو مخض بھی صدقِ دل ہے یہ گواہی دے گا ،اس کواللہ تعالیٰ جہنم کی آ گ ہے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔"

تبوك ميں قيام اور واپسي

تبوك جانے كامقصدروميوں سے جہادكرنا تھا، كيونكدجان دوعالم علي كواطلاح ملی تھی کدانہوں نے اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لئے ایک برد الشکر تیار کیا ہے۔ مگر جب جانِ وہ عالم علیہ پیش قدمی کرتے ہوئے خود ہی سرحد پر جا پہنچے تو رومیوں پر ہیت چھا میں اوران کوسائے آنے کی جرأت بی ند ہوئی۔

جانِ دو عالم عليه تبوک ميں پندرہ بيں دن قيام پذير رہے۔اس دوران آپ نے اردگرد آباد مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملاقا تیں کیں اور سلم کے معاہدے کئے۔وہ لوگ آپ کے حسنِ اخلاق اور عالی ظرفی ہے بہت متاثر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بہت - E # B =

اس غز وے میں اگر چہلزائی تو نہ ہوئی مگر جانِ دوعالم علیہ اور آپ کے رفقاء کی شجاعت و بہا دری کی ہر طرف دھاک بیٹھ گئ اور پھر زندگی بھر کسی کو آپ کا سامنا کرنے کی مت نديرُى - فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُه ' بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه ' عَلَى الدِّيُنِ كُلِّهِ ، وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

واپسی اور مسجد ضرار

واپسی میں بھی سامان خورد ونوش کی قلت کے مسائل پیش آتے رہے اور جان وو عالم علی کی توجہ سے حل ہوتے رہے۔ آخر آپ مدینہ منورہ کے قریب آپنچے اور ایک جگہ مخضرسا قیام فرمایا۔ (۱) وہاں چند منافقین حاضرِ خدمت ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے ایک مبجد بنائی ہے جوعبادت گاہ بھی ہوگی اورمسافروں کی جائے پناہ بھی۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور وہاں نماز پڑھ کراس کا افتتاح فرمادیں۔

یمی و دمسجد ہے جو تاریخ میں معجد ضرار کے نام سے مشہور ہے۔ بیدور حقیقت معجد نہ تھی؛ بلکہ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لئے ایک مرکز بنایا تھا اور مسلمانوں کی آئھوں میں دھول جھو تکنے کے لئے اس کا نام مجدر کھ دیا تھا اور اس میں ایک امام بهى مقرر كرويا تقا-منافقين حياجتے تھے كہ جان وو عالم عَلَيْظَةُ اس ميں ايك وفعه نماز پڑھ ليس تا کہ مسلمانوں کی نظر میں وہ جگہ مقدس ومحترم ہوجائے اور اس طرح اس کو دائمی تحفظ کی صانت مل جائے گراللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کونا کام بنادیا اور مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں ﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا وَّتَفُرِيُقًا ۚ بَيُنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولُه ۚ مِنْ قَبُلُ مَ وَلَيَحُلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ٥ لَا تَقُمُ فِيهِ آبَدُاه ..... الايه ﴿ (٢)

(اور پچھلوگوں نےمبحد بنائی ہے تا کہ (مسلمانوں کو) ضرر پہنچا ئیں اور کفر کریں اورمومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور آج تک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو تمین گاہ مہیا کریں اور (اگران ہے پوچھوتو) حلف اٹھا کرکہیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ (اے نبی!) تم مجھی بھی ال مجديل كفرك ندمونا .....)

جانِ دوعالم علی فی نے ای وقت چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاکر اس نام نہا دمجد کو جلا دیں اور گرا دیں۔ انہوں نے جا کر حب تھم پہلے تو اس کی حصت کو آگ لگائی اور بعد

<sup>(</sup>۱) میرآپ کامتعقل معمول تھا کہ طویل سنر سے واپسی پر مدینہ منورہ سے تعوڑی دور تھبر جایا کرتے تھے تا کہ اہل مدینہ مطلع ہوجا کیں اورخوا تین گھروں کی صفائی وغیرہ کرلیں ۔

<sup>(</sup>٢) سوره ٩، آيات ١٠٤ تا ١١٠.

میں دیواریں گرا کراس کو بکسر ملیامیٹ کر دیا۔

### مدینه میں ورود

جب جانِ دوعالم ﷺ مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کے لئے ساراشہرالمُدآیا اورا کیک بار پھروہی سال بندھ گیا جو جانِ دوعالم علقے کی اولین تشریف آوری پر بندھا تھا۔خوا تین چھتوں پر چڑھ کرآپ کی آمد کا نظارا کرنے لگیں اور چھوٹی بچیاں دف بجا کروہی ملکوتی نغمہ سنانے لگیں۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ فَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ مدينة بَنْ كَرَجَانِ دوعالم عَلِيَّةً كادل خِشْ بوگيا اور طبيعت بشاش بشاش بوگئ فرمايا " هله مِ طَابَةً. " (يه ايك خوشگوارشهر ب \_ )

جبل احد کی جانب اشارہ کر کے قرمایا --- "هلذا جَبَلٌ یُحِبُّنا وَ نُحِبُّه'." (بدیمار ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔)

حفرت عباس آپ کومسروروشاد مال دیکھ کرآ گے بڑھے اور آپ کی خوشیوں کو دوبالا کردیا۔

''یارسول الله! میں آپ کی مدح میں پکھے کہنا چاہتا ہوں۔۔۔اجازت ہے؟'' ''ہاں ، کہئے! اللہ تعالیٰ آپ کا مندسلامت رکھے۔'' جانِ دو عالم علی ہے شاد ہوکر دعا دی۔

اس موقع پرحضرت عباسؓ نے جانِ دوعالم علی کا طب کرتے ہوئے جوشہکار تصیدہ کہا تھا،اس کے چنداشعار پیش خدمت ہیں۔عشق ومحبت اور تعظیم وعقیدت میں گند ھے ہوئے اس شیریں کلام کوزبان وا دب کے ماہرین نے متفقہ طور پراعلیٰ درجے کا ادبی شہ پارہ قرار دیا ہے۔ پڑھے اور ہاشمی فصاحت و بلاغت سے لطف اٹھا ہے!

مِنُ قَبُلِهَا طِبُتَ فِى الظِّلَالِ وَفِى مُسْتَوُدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ وَمُ مُسْتَوُدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ وَمُّمَّ مَسْتَوُدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ وَمُّمَّ مُسْتَوُدً وَلَا عَلَقَ وَلِلْ عَلَقَ وَلَا عَلَقَ وَلَا عَلَقَ وَلَا عَلَقَ وَلَا عَلَقَ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَقَ وَلَا عَلَقَ وَلِلَا عَلَقَ وَلَا عَلَقَ وَلَا عَلَقَ وَلَا عَلَقَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَقَ وَلَا عَلَقَ وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلِي الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

سیدالوزی، جلد دوم که کسیدالوزی، جلد دوم که کسیدالوزی، جلد دوم که کسیدالوزی، جلد دوم که کسیدالوزی، جلد دوم کسیدالوزی، حسیدالوزی، وَرَدُتُ لَارَالُخَلِيُلِ مُكْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ ، كَيْفَ يَحْتَرِقَ ' وَٱنْتَ لَمَّا وُلِدُتَّ آشُرَقَتِ الْـ....اَرُضُ وَضَآءَ بِنُورِكَ الْأَفْقُ فَنَحُنُ فِي ذَٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّـ ....وُرِ وَسُبُلِ الرُّشَادِ نَخْتَرِق'

( دنیا میں آنے سے پہلے آپ سایوں میں اور اس امانت گاہ میں جہاں ہے لیٹے گئے تھے، (۱) مزے ہے رہا کرتے تھے۔ پھرآپ زمین پراترے، اس وقت آپ نہ بشر تھے، نہ مضغہ ، نہ علقہ ؛ بلکہ اللہ کی حجت اور دلیل تھے۔ آپ کثتی پرسوار ہوئے ، جب نسر اور اس کے پجاریوں کوطوفان نے گھیرر کھا تھا۔ آپ خلیل اللہ کی آگ میں پوشیدہ طور پر داخل ہوئے۔ پھریہ کیے ممکن تھا کہ وہ جل جاتے ؛ جبکہ آپ ان کی صلب میں موجود تھے!اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین چیک آٹھی اور آپ کے نور سے ساراا فق روشن ہو گیا۔اب ہم اس نو رمیں اور روشی میں اور ہدایت کے رستوں میں بوھے جارہے ہیں۔ )

توبہ کرنے والے متخلفین

پہلے گزر چکا ہے کہ بیٹھے رہ جانے والوں میں سے پچھافرادا ہے بھی تھے جواللہ اور

(۱) یعنی جنت میں، جہاں آ دم اور حوانے اپنے جسموں پر پنے کیلیئے تھے، پوری نعت کا مجموعی مفہوم ہیہ ہے کہ بیارسول اللہ! جب آ دم الطبیعة کی تخلیق ہو کی تو آپ ان کی صلب پیش موجود تھے۔ پھر جب آ دم الظیماز مین پراتر ہے تو ان کی پشت میں آ پ بھی اتر آ ہے۔اس وقت آ پ نہ بشری شکل میں تھے، نہ مضغه وعلقه کی صورت میں ۔ (مضغه اور علقه مال کے پیٹ میں بچے کے دومراحل کا نام ہے۔) بلکه الله کی جحت اور دلیل تھے۔ای بناء پر جب آپ نوح الظیما کی طرف منتقل ہوئے تو ان کی کشتی نجات یا گئی اورنسر ا پنے پیجار یوں سمیت طوفان میں غرق ہوگیا۔ (نسران پانچ بتوں میں سے ایک تھا، جن کی قوم نوح پرستش کیا کرتی تھی۔) اور جب آپ ابراہیم ﷺ میں جلوہ گر ہوئے تو ان کو آگ نہ جلا سکی ، کیونکہ آپ ان کے ا ندر مخفی طور پرموجود تقے اور آپ کی موجود گی میں یہ کیسے ممکن تھا کہ آگ ان کو جلا ڈالتی! اور جب آپ انسانی شکل میں جلوہ آ را ہوئے تو آ پ کے نور سے زمین وآ سان جگرگا اٹھے۔ چنانچہ اب ہم سراسر روشنی میں ، توریس اور ہدایت کے راستوں میں آھے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے رسول کے سیجے عاشق ہونے کے باوجود جھن اپنی کا بلی اور آج کا کا م کل پرٹا لنے کی عادت کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے۔ بیرمجموعی طور پر تیرہ آ دمی تھے۔ان میں ا یک تو حضرت ابولبا بڑتھے، جنہوں نے اپنے آپ کومسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ہا ندھ لیا تھا۔نو[9]ان کے ساتھی تھے۔انہوں نے بھی اپنے لئے یہی سزاپند کی تھی اوراپے آپ کو مىجدىيں يا بندسلاسل كرليا تھا۔اپےنفس كوخود ہى سزا دينے كى پياداالله تعالى كو بسند آئى اور ان کی توبه قبول فر مالی - (۱)

ان کے علاوہ تین افرادا ہے تھے،جنہوں نے نہ تواینے لئے کوئی سز اتجویز کی ، نہ سمی قتم کا عذر پیش کیا۔ بلکہ صاف لفظوں میں اپنی غلطی اور کوتا ہی کا اقر ارکر لیا۔ یعنی حضرت كعب حضرت بلال اورحضرت مراره- رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُمُ.

ایے جرم کا عتراف کرنے ، پھر سزایانے اور آخر میں معافی مل جانے کی جوایمان ا فروز داستان حضرت کعبؓ نے پوری تفصیل ہے بیان کی ،اس کی تلخیص بچھ یوں ہے۔ '' جب رسول الله عَلِينَةُ نے تبوک جانے کا را دہ کیا اورلوگوں کو تیار ہونے کا حکم دیا تو ان دنوں میں بہت آ سودہ حال تھا۔اس سے پہلے بھی میرے یاس سواری کے دو جانور ا کٹھے نہیں ہوئے تھے ،مگراس موقع پر دوسوار یاں موجودتھیں ۔ چنانچہ جب لوگوں نے زورشور ے تیاریاں شروع کیں تو میں بھی ہرضج بیارادہ کرکے گھرے نکاتا کہ آج تمام سامان حرب اورزادِراہ وغیرہ مہیا کرکےلوٹول گا،مگر پورا دن گزر جاتا اور میں پچھ نہ کریا تا۔ پھریہ سویتے ہوئے گھر لوٹ آتا کہ کل بیکام ضرور کروں گا۔ای طرح آج کل کرتے کرتے وقت گزرگیا اوررسول الله علي جوك كے لئے روانہ ہو گئے۔اس وقت بھی میں يبي سوچتار ہا كدايك دو دن میں تیاری کمل کر سے رسول اللہ سے جاملوں گا --- کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا! ان دنوں مدینہ میں یا تو منافقین نظرآتے تھے یاوہ لوگ جومعذوری کی بنا پر جائے

<sup>(</sup>۱) حصرت ابولبابة كى قبوليت توبه كا واقعه جلداول، ص ١٨٠٠ پر گزر چكا ہے۔ باتى نوافراد كى

سے قاصر نتھے۔انہیں دیکھ دیکھ کرمیرادل بہت کڑھتا تھا، کیونکہ میں نہ تو منافق تھا، نہ معذور، اس کے یاد جودان میں رور ہاتھا۔

اُدھررسول اللہ علیہ جب تبوک پہنچ تو پو چھا۔۔۔'' کعب کیوں نہیں آیا؟'' ''یارسول اللہ! اس کی خوش لباس اور خود پسندی نے اسے روک لیا ہے۔'' ایک انصاری نے کہا۔

'' یہ بہت غلط بات کی ہے تم نے'' معاذ ابن جبل ﷺ نے اس انصاری کو جواب دیا، پھررسول اللہ علیہ ہے تا کہ سے خاطب ہوکرعرض کی ---''اللہ کی تنم یارسول اللہ! ہم نے کعب میں سوائے بھلائی کے پھینیں دیکھا۔''

رسول الشرعيك كهنه بولے اور خاموش رہے۔

کھدنوں بعد جب اطلاع آئی کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں سوچ میں پڑھیا کہ آپ کے عمّاب سے بیخے کے لئے کیا عذر پیش کروں گا۔اس سلسلے میں خاندان کے افراد سے بھی مشورہ کرتا رہا ، مگر چونکہ میراکوئی عذرتھا ہی نہیں ،اس لئے طے کرلیا کہ کوئی بہانہ نہیں گھڑوں گا اور پوری سچائی سے اپنی تلطی کا اعتراف کرلوں گا۔

جب آپ واپس تشریف لائے اور حسب معمول مجد میں دور کھتیں ادا کرنے کے بعدلوگوں سے ملنے بیٹھے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین حاضر ہوکر حیلے بہانے کرنے گئے اور اپنی صدافت کی فتمیں کھانے گئے۔ آپ نے ان کے باشن کا معاملہ اللہ کے پر دکر دیا اور ظاہر کود یکھتے ہوئے ان کے عذر قبول کرلئے اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو بخش دے۔

میری باری آئی تو میں نے آگے بڑھ کرسلام پیش کیا، گرآپ نے سلام کا جواب نددیا۔اور کہا'' تَعَال''(آ) پھر میری طرف دیکھ کرمسکرائے۔۔۔ایی مسکرا ہے جس سے غصہ اور غضب عیاں تھا۔ میں مزید آگے بڑھا اور آپ کے روبر وبیٹھ گیا گرآپ نے منہ دوسری طرف پھیرلیا۔ میں نے عرض کی۔۔۔'' یارسول اللہ! جھے سے کیوں رخ پھیرلیا ہے، حالا نکہ میں ندمنا فق ہوں، ندمیرے دل میں کوئی شک ہے، ندمیں نے اپنادین بدلا ہے۔''

PARTIE BELLEVIE AND AND COMPE

' پھر پیچھے کیوں رہ گئے تھے۔۔؟ کیا تہارے پاس سواری نہیں تھی۔۔۔؟''

آپ نے تی سے یو چھا۔

''سواری تو تھی یارسول اللہ! اور اگر میں کسی ونیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں سجھتا کہ کوئی عذر بیان کرکے اس کے عمّاب سے چ سکتا ہوں ، کیونکہ میں خاصا زبان آ ور وا قع ہؤ اہوں لیکن واللہ میں جا نتا ہوں کہ اگر جھوٹ بول کر وقتی طور پر آپ کوراضی کر بھی لیا تو الله تعالیٰ آپ کومیرے جھوٹ ہے آگاہ فرما دے گا اور آپ چھر ناراض ہو جا کیں گے، اس کے برعکس اگر میں نے کچ بولا تو ہوسکتا ہے کہ میری کوتا ہی پر آپ کے دل میں ذرا سا ملال آ جائے ، لیکن اس صورت میں امید یمی ہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرما دے گا۔اس لئے جھوٹ نہیں بولوں گا اور بچ بیہ ہے، یا رسول اللہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بلکہ ان دنوں میں جسمانی طور پر جتنا تو انا تھااور مالی لحاظ ہے جس قدر مشحکم تھا، اتنا تمجی نہیں تھا۔'' 🔹 رسول الله فرمايا--" المَّا هذا فَقَدْ صَدَق " (ال مُخْص في يقينا في بولا بـ) پھر جھوسے کہا کہ اب اٹھ جااوراللہ کے فیصلے کا نظار کر!

میں اٹھ کر چلا آیا، تو میرے قبیلے کے متعدد افراد بھی میرے پیھیے چلے آئے اور مجھے ملامت کرنے لگے کہتم نے خواہ مخواہ اپنے لئے مصیبت مول لے لی ہے۔ حالانکہتم نے کوئی ایسانا قابل معافی گناہ نہیں کیا ہے۔ تمہیں جا ہے تھا کہ باقی متخلفین کی طرح تم بھی کوئی عذر پیش کردیتے اور جس طرح رسول اللہ نے ان کے لئے بخشش کی دعا کی ہے تمہارے لئے بھی کروہے۔ آپ کی دعا تیری بخشش کے لئے کافی تھی۔

قبیلے والوں نے اس قدر ملامت کی کہ میرا دل جا ہے لگا کہ ابھی جاکرا پے پہلے بیان ہے منحرف ہوجا وُں۔

میں نے ان سے بوچھا کہ میرے جیسا معاملہ کی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، دوآ دمی اور بھی ہیں، جنہوں نے تمہاری طرح اپنی غلطی کا ا قرار کرلیا ہے۔ ایک مرارہ این رہے اور دوسرا ہلال این امیہ۔ ان کوبھی رسول اللہ نے یہی

تھم دیاہے کو تھم الہی کا انتظار کریں۔

یین کرمیری ڈھارس بندھ گئی، کیونکہ وہ دونوں اہل بدر میں سے تھے اور ان کاعمل میرے لئے نمونہ تھا۔ چٹانچہ میں نے اپنا بیان واپس لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔

ای دن رسول الله علی نے ہم تینوں ہے میل جول اور بات چیت پر پابندی لگا دی۔اس تھم کے ساتھ ہی لوگوں نے ہم سے نظریں پھیرلیں اور دور دور رہنے لگے۔ بے گانگی اور بے رخی کا بیمظاہرہ اتنا شدیدتھا کہ ہمیں پول محسوس ہوتا تھا، جیسے ہم کسی اجنبی سر زمین میں آئکے ہیں۔ ہلال اور مرارہ تو اس لائقلقی ہے اس قدرشکت دل ہوئے کہ انہوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔بس ہروقت گھروں میں بیٹے رہتے اورروتے رہے ؛البتہ میں نبیتاً جوان اورتوا نا تھا،اس لئے نما ز کے لئے مجد کو چلا جا تا تھا۔ با زاروں میں بھی گھومتا پھر تار ہتا تھا، گر مجھ سے بولٹا کوئی نہیں تھا۔مجد کوا کثر میں اس وقت جاتا تھا جب جماعت ہو چکی ہوتی تھی اور رسول اللہ علیہ لوگوں کی طرف رخ کئے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آپ کوسلام کہتا مگر جواب سنائی نیددیتا؛ تاہم میں پیسوچ کرول کوتسلی وے لیتا کہ ہوسکتا ہے، آپ نے دھیرے سے جواب دیا ہواور میں نے ندستا ہو۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا۔ شرمندگی کی وجہ سے نظر تو نہیں ملاسکتا تھا؛ البتہ و قفے و قفے سے چورنظروں سے آپ کا دیدار کر لیتا تھا۔ اس دوران میں نے محسوں کیا کہ جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا، آپ دوسری طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔لیکن جونہی میں نماز میں منہمک ہوتا تھا،میری جانب و کیھنے لگتے تھے۔(۱) ای طرح کافی دن گزر گئے اورلوگوں کی ہے التفاتی اور لاتعلقی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آ خر میں گھیرا گیا اورا کیک دن ابوقیا دہ کے باغ کی دیوار پھاند کراندر داخل ہؤ ا،تا کہا ہے گفتگو

پرآ مادہ کرسکوں۔ابوفٹا دہ میرے چچا کا بیٹا تھااور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا تھا۔ میں نے اسے سلام دیا ، گراس نے کوئی جواب نددیا۔

میں نے کہا---'' ابوقا دہ! میں اللہ کی قتم دے کر تھے سے بوچھتا ہوں ، کیا تو نہیں

<sup>(</sup>۱) الله اكبر---محبت كے بھى كيے كيے انداز ہيں---! اس سے پيۃ چلنا ہے كہ جان دو عالم علی متال متار کعب سے حقیقاً ناراض نہیں تھے ،صرف طا ہری طور پرخفاتھ۔

جانتا کہ میں اللہ اوراس کے رسول ہے محبت رکھتا ہوں؟'' وہ خاموش رہا، میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کراپتا سوال وہرایا۔ وہ پھر بھی نہ بولا۔ جب میں نے تیسری باریجی سوال کیا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ۔۔۔آللہ و دَسُولُه' اَعْلَمُ . (یہ بات اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانبے ہیں۔)

يين كرمين روپر ااورآنسو بها تا ہؤاباغ سے باہرنكل آيا۔ (١)

ایک دن میں مدینہ کے بازار میں گیا تو شام کا ایک آ دمی میرے بارے میں پو چھتا پھرر ہا تھا۔لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے باس آیا اور غسان کے عیسائی بادشاہ کا ایک خط میرے حوالے کیا۔خط کامضمون بیتھا۔

"اما بعد:- ہمیں پتہ چلاہے کہ تمہارا ساتھی (بعنی رسول اللہ علیہ کے ہم سے بہت نارواسلوک کرر ہاہے، حالا نکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدائمیں کیا کہ تم وہاں رسوا اور ضائع ہوتے رہو۔ ہمارے پاس چلے آؤ۔ ہم تمہاری ہم مکن دلجوئی کریں گے۔''

میں نے خطر پڑھ کرانتہا کی تا سف ہے کہا---'' بیآ ز مائش بھی آئی تھی مجھ پر!!'' ---اور خط کو جلتے تنور میں ڈال دیا۔

اسی طرح چالیس را تبیں گزرگئیں۔ چالیسویں روز رسول اللہ علیہ کا ایک فرستادہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے تھم دیا ہے کہتم اپنی بیوی ہے بھی علیحد گی اختیار کرلو۔ ''طلاق دے دوں؟'' میں نے پوچھا۔ ''نہیں ،صرف کنارہ کشی کا تھم دیا ہے۔''اس نے کہا۔

مرارہ اور ہلال کوبھی یہی تھم ملاتھا، چنانچے میں نے تو اس وقت اپنی بیوی سے کہددیا

(۱) حضرت كعب شايد يه بجهة من كدرسول الله علي في جار ساتھ بات چيت كرنے پرجو پابندى عائدى ہے، اس كا مطلب بدہ كرزيادہ تفتكوندى جائے اور ميل ملاپ ندر كھا جائے، ندبيركم سرے سے بات ہى ندكى جائے۔ اسى لئے وہ لوگوں كى بے رخى سے شكوہ كناں نظر آتے ہيں اور ہرمكن

کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان سے بولے۔ ا كەتم اپنے خاندان میں چلی جا ؤاور جب تک میرا فیصلنہیں ہوجا تا ، وہیں رہو؛البتہ ہلال کی بیوی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کی

'' یارسول الله! ہلال بوڑ ھا اور کمز ور آ دمی ہے۔کوئی خادم بھی نہیں جواس کی دیکھے بھال کر سکے۔اگر میں اس کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟'' ''نہیں''آپ نے جواب دیا''لیکن وہ تیرے قریب نہآئے۔'' '' قربت کی تو وہ خواہش بھی نہیں رکھتا ، کیونکہ جب ہے اس کا مقاطعہ ہؤ اہے ہر

وقت روتار بتاہے۔"

ہلال کی بیوی کوا جازت مل گئی تو خاندان والوں نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ اگرتم رسول الله عليسطة ہے ا جازت طلب كروتو جس طرح ہلال كى بيوى كوساتھ رہنے كى ا جازت مل گئی ہے، تنہیں بھی مل جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ ہلال کا معاملہ مختلف ہے، وہ بوڑ ھا ہے اور خدمت کامختاج ہے؛ جبکہ میں جوان ہوں ، اس لئے میں اجازت نہیں مانگوں گا۔ نہ جانے آپ کیا کہیں!

ای عالم میں مزید دی دن گزر گئے ۔ پچاسویں روز صبح کی نماز کے وقت میں منظر اور مغموم بیٹاتھا کہا جا تک سلع کی پہاڑی پر کھڑے ہوکرایک جحص نے پکارا ''يَّا كَعُبُ! أَبُشِرُ '' (اے كعب! خُوش ہوجا۔)

میں سمجھ گیا کہ میری تو بہ قبول ہوگئ ہے اور شکر کے طور پر فی الفور سجدے میں گر گیا۔ نماز کے بعدلوگ ہمیں قبولیتِ تو ہہ کی مبارک دینے دوڑ پڑے۔سب سے پہلے جس محض نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی اورمبارک دی میرا دل جا ہتا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر اس کو پچھے انعام دوں ،مگراس وقت میرے پاس سوائے تن کے دو کپڑوں کے پچھ نہ تھا۔ چنانچہ وہی ا تارکراس کودیدیئے اورخود کی ہے مانگ کر پہن لئے۔ پھر بارگا و رسالت میں حاضری کے لئے چل پڑا۔راستے میں لوگ جوق درجوق آ کر جھے سے ملتے رہے اور انتہائی مرت سے توبة قبول ہوجانے پرمبار کباد دیتے رہے۔

جب میں رسول اللہ علیہ کے سامنے ہؤ ااور سلام کہا تو آپ کا روئے زیبا چیک

رَا لِهَا ـ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ نَالَطُهُ إِذَا سَوَّ اِسْتَنَارَ وَجُهُه ۚ كَانَّه ۚ قِطُعَةً قَمَرٍ. اور رسول الله عليقية جب مسرور ہوتے تھے تو آپ کا رخ انور یوں جیکنے لگتا تھا جیسے چاند کا مکڑا ہو۔ مجھے و کیھتے ہی آپ نے بشارت دی۔

''کعب! آج کا دن تمهیں مبارک ہو، جب سے تم پیدا ہوئے ہو، تمہاری زندگی میں ایبا مبارک دن نہیں آیا۔"

'' بینوازش آپ کی جانب ہے ہے یارسول اللہ! یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟'' --- میں نے پوچھا۔

''الله تعالیٰ کی طرف ہے۔''آپ نے جواب دیا۔

میں نے اس خوشی میں اپناسب بھی راو خدامیں صدقہ کرنا جا ہا مگر آپ نے منع کر د یا اور فر مایا ---' 'بہتریہ ہے کہ کچھا ہے گئے بھی رکھالو!''

'' تو پھرخیبر میں میری جو جائیداد ہے، وہ رکھ لیتا ہوں، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔'' میں نے عرض کی اور آپ نے سے پیشکش منظور فر مالی۔ میں نے کہا

'' یارسول الله! محض سیج بولنے کی وجہ سے الله تعالیٰ نے ہماری تو ہے قرآن میں نازل فر ما کی ہےاور میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔''

وہ آیت جس میں ہماری توبہ قبول ہوجانے کی نوید سنائی گئی ہے، یہ ہے

وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيُهِمُ ٱنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا أَنُ لَّا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ م ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوْبُوا د إِنَّ اللهَ هُوَا لِتَوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ سوره ٩، آيت ١١٨.

(ان تینوں کی تو بہمجی اللہ تعالیٰ نے قبول فر مائی ہے، جن کا معاملہ ملتو ی کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہوگئی اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے۔ تا ہم جانتے تھے کہ اللہ ہے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ، بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فر مالی تا کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والامہریان ہے۔ ) انتخیٰ ملخصا

## اهل طائف کا اسلام

۔ پہلے گزر چکا ہے کہ جان دو عالم ﷺ نے طا نف کو فتح کئے بغیر ہی محاصرہ اٹھا لیا اور مدینه کی جانب واپس ہو گئے تھے۔عروہ ابن مسعود ثقفی طا کف کا ایک معزز اور انتہائی دانشمندسردار تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ جانِ وو عالم ﷺ کے پیچھے چکھے چل پڑا۔ ابھی آپ مدینہ کے رائے ہی میں تھے کہ فروہ آپہنچااور تو حید ورسالت کی شہادت دے کرمشرف بداسلام ہوگیا۔ پھرخوا ہش ظاہر کی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت عطا فر مائی جائے تا کہ طا ئف والوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں۔

جانِ دوعالم ﷺ جانتے تھے کہ اہل طا ئف اس وفت عنیض وغضب میں ہیں اور ا پسے عالم میں وہ اپنے سردار کی بھی پرواہ نہیں کریں گے؛ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس کو مار ہی ڈ الیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عروہ ﷺ ہے کہا ---'' اِنَّهُمْ قَاتِلُوُکَ ''یعنی اگرتم نے ان کواسلام لانے کا کہا تو وہ تہمیں قتل کرنے ہے بھی دریغے نہیں کریں گے۔

حضرت عروہؓ کو اپنے قبیلے میں جومحبوبیت اور عزت و وجاہت حاصلی تھی اس کے بیش نظران کویه بات عجیب نظر آئی اورعرض کی

'' یا رسول الله! و ه لوگ تو مجھے اپنی آئکھوں کی پتلیوں ہے بھی زیا د ہ چاہتے ہیں۔'' جانِ دِو عالم عَلِيْظُةُ انسانی نفسیات کوحفرت عروهٌ کی بنسبت بدر جها زیادہ جانتے تھے،اس لئے وہی ہؤ اجوآ پ نے فر مایا تھا۔

حضرت عروہؓ نے واپس جا کر ابھی اصلاحی اور تبلیغی گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ حیاروں طرف سے تیر بر سنے لگے اور حضرت عروہؓ شدید بحروح ہوکر کر پڑے۔ دم زرع کسی نے طنز ا پوچھا۔

'' کیا خیال ہے تہارا ،اپنی اس موت کے بارے میں؟!'' حضرت عروہ نے جواب دیا

'' یہ بہت بڑا اعز از ہے، بیشہادت کا شرف ہے، جواللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان شہداء میں شامل فرما دے گا جنہوں نے رسول الله علی کی معیت میں لڑتے ہوئے یہاں جام شہادت نوش کیا تھا، اس لئے مجھے بھی وہیں دفن كرويناجهال ان شهداء كي آخري آرام گا بين بني بين -''

الل طائف نے اپنے سردار کی آخری خواہش پوری کر دی اور ان کوشہدائے طائف کی قبروں کے پاس وقن کر دیا۔

جانِ دوعالم ﷺ کوان کی شہادت کی اطلاع ملی تو فر مایا کہ عروہ کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کا ذکر سورہ لیس سے اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ ینقوم اتَّبِعُوا الْمُوْسَلِيْنَ ٥ (اےميرى قوم! رسولوں كى بيروى كرو\_) اورقوم نے اس 'جرم' میں اس کوفل کر دیا تھا۔

واضح رہے کہ بیہ وہی عروہ ابن مسعود ہیں جوصلح حدیبیہ میں اہل مکہ کے نمائندے بن کر جانِ دوعالم علیہ کے پاس آئے تھے اور واپسی پرمشرکین مکہ کے سامنے صحابہ کرام گی ا طاعت وفر ما نبر داری اوراد ب وعقیدت کی ایسی حسین منظرکشی کی تھی کہانسان دیگ رہ جاتا - (1) رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

غرضیکہ اس وفت تو اہل طا کف نے حضرت عروہؓ کی بات نہ مانی اور ان کوشہید کر دیا ،گر بعد میں خود انہیں بھی احساس ہوگیا کہ اب ہمیں بہرصورت اسلام لا نا پڑے گا ، کیونکہ ساراعرب مشرف باسلام ہو چکا ہے اور پوری ونیا ہے کٹ کرعمر بھر کے لئے طا کف کے <u>قلعے</u> میں محصور رہناممکن نہیں ہے۔ چنانچ انہوں نے اپنی نمائندگی کے لئے چھافراد برمشتمل ایک وفد جانِ دو عالم عليه كي خدمت مين بهيجا۔ پيلوگ اس وقت مدينه پنچ جب آپ كوغز وهُ تبوک ہے واپس آئے ہوئے امھی چند ہی روز گز رے تھے۔

ان دنوں رمضان کا بابر کت مہینہ تھا ،اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ان لوگوں کو مبجد کے قریب ایک خیمے میں کھبرایا تا کہ اہل ایمان کی عبادت اور شب بیداری کا دل افروز نظاره کرشیس په چند دن بعدانہوں نے اسلام لانے کی خواہش ظاہر کی مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہماری دیوی لات کوتین سال تک ندتو ژا جائے۔

جانِ دو عالم عَلِيْظَةً نے اٹکار کیا تو انہوں نے اس مدت کو کم کر کے دو سال، پھر ا یک سال اور آخر میں ایک مہینہ کردیا ،گر آپ ایک دن کے لئے بھی شرکت میانۂ حق و باطل قبول کرنے یر آمادہ نہ ہوئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ اس مسئلے میں کوئی نری نہیں برتی جاسکتی ۔ لات کو بہرصورت تو ڑااور گرایا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہا گراس کوتو ژنا ہی ہےتو کم از کم ہمیں اس پرمجبور نہ کیا جائے ؛ بلکہ اس کام کے لئے یہاں ہے کچھافراد بھیج دیئے جا کیں ۔ بیں مطالبہ جانِ دوعالم علی نے شلیم كرليا اور لات كے خاتمے كے لئے حضرت مغيرةٌ ابن شعبه اور حضرت ابوسفيان ؓ (۱) كواك كے ساتھ بھيج ديا۔

و ہاں پینچ کر دہب حضرت مغیرةً نے لات شکنی کا ارادہ کیا تو اِ دھراُ دھرے بہت ہی عورتیں روتی پیٹتی اور بین کرتی ہوئی نکل آ گیں ۔ آ ہ و بکا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مردوں کو بھی کوس رہی تھیں کہان کی بز دلی اور بے غیرتی کی وجہ سے آج ہمیں بیدون دیکھنا پڑا ۔ آخر سب نے بیے کہ کرول کوتیلی دے لی کہ لات دیوی اپنے وشمنوں سے خو دہی تمٹ لے گی۔

ان کی پیہ با تنیں س کر حضرت مغیرہؓ کو مزاح سوجھا اور اپنے دوستوں ہے کہنے لگے کہ میں تمہیں ان لوگوں کی بے وقو فی اورخوش فہمی کا ایک دلچسپ تما شہ دکھا تا ہوں۔

چنانچہوہ کدال لے کرآ گے بڑھے اور لات پرایک بھر پوروار کیا۔اس کے ساتھ بی ایک زور دار چنج ماری اور دھڑ ام ہے منہ کے بل گر پڑے۔ بیدد ککھ کر لات کے پجار یوں کے چبرے دمک اٹھے اور حفزت مغیرہ ہے کہنے لگے

''مغیرہ! دیکھا تو نے ہماری دیوی کا قبر وغضب ---! کیا تونہیں جا نتا کہ بیا ہے ٰ دشمنوں کو تباہ و ہر با دکر دیتی ہے---!!اگر جراُت ہے تو دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھا کر دکھا!'' حفزت مغیرة بنتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے

''ارے بے وقو فو! پھڑ کی ہے ہے جان مورتی بھلا کیا کسی کو نقصان پہنچائے گی۔۔۔! میں تو تمہارے ساتھ استہزاء کرر ہاتھا۔ابتم پھڑوں کے ان خود ساختہ بنوں ک

رِستش چھوڑ دواورصرف اللہ وحدہ ٔ لاشریک کے روپر واپنے سرخم کیا کرو!''

اس کے بعد حصرت مغیرہؓ اور حصرت ابوسفیانؓ نے مل کرلات کوتو ڑ کیھوڑ دیا اور نذرو نیاز کے طور پر چڑھائے گئے زیورات ا کٹھے کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیئے۔انہی دنوں حصرت عروہؓ کا میٹا

ابولیٹے اور بھتیجا قارب ، جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت ابولیج نے کہا۔۔۔''یارسول اللہ! میرے والدا یک شخص کے مقروض تھے،

اب و ہ قرض ا داکرنے کا مطالبہ کررہا ہے ؛ جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔''

جانِ دوعالم ﷺ نے حضرت ابوسفیانؓ کو حکم دیا کہ لات کے زیورات ہے عروہ کا قر ضدا داکر دیا جائے۔

حضرت قاربؓ نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! میرا باپ اسود بھی مقروض تھا۔ اس کی ادائیگی کا بھی تھم فر ماد بیجئے کیونکہ دہ اورعروہ دونوں سکے بھائی تھے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْظَةً نے فر مایا ---''عروہ تواسلام لانے کے بعدشہید ہؤ اتھا،اس لئے ہم نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے؛ جبکہ اسود کفر کی حالت میں مراتھا،اس لئے ہم اس کے ذمہ دار تبیس ہیں۔''

اس کے جواب میں حضرت قاربؓ نے عجیب دلچیپ نکته اٹھایا۔ ''یارسول اللہ!ادائیگی تواب میں نے کرنی ہے، نہ کہ میرے فوت شدہ باپ نے ، اور میں تویارسول اللہ!مسلمان ہوں۔''

جان دوعالم علي مسكرائ اورفر مايا

''اچھا،اس کے باپ کا قرضہ بھی انہی زیورات سے ادا کر دیا جائے۔'' اس طرح سیم وزر کا بیانبار ضرور تمندوں کی ایداد واعانت میں صرف ہو گیا۔

www.maddiabada.orge

سلام اس پر کہ جس کے گھر میں جا ندی تھی نہ سونا تھا سلام ای پر که نونا بوریاجس کا مجھونا تھا

صدیق اکبر 🐞 کا حج اکبر

مشرکینِ مکہنے جج اورطواف میں جوعجیب وغریب جدتیں پیدا کر لی تھیں ،ان میں ے ایک بیبھی تھی کہ عریاں اور بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیہ فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو بالکل ننگے تھے۔ بعد میں رسم دنیا کی خاطر کپڑے پہننے لگ گئے اور اس طرح فطرت سے دور ہوتے چلے گئے۔اب کم از کم طواف کے وفت تو فطرت اصلیہ کی طرف رجوع کرنا جاہئے اور د نیاوی لباس کی آلائشوں سے يكسرياك صاف موكربيت الله كے كرد كھومنا جائے!

۸ ھ میں مکہ مکر مدفقے ہؤ اتو جانِ دوعالم علیا ہے نے مشرکین کی رائج کردہ الی بیہودہ رسومات کوختم کرنے اور لوگوں کو حج کالتیج طریقہ سکھانے کے لئے 9 ھابیں تین سوصحا بہ ک معیت میں صدیق اکبر کوامیر حج بنا کر بھیجا۔ ان کی روانگی کے بعد جان وو عالم علی نے نے حضرت علیؓ کوبھی بھیجے دیا اور فرمایا کہتم سورۂ براُت ( تو بہ ) کی ابتدائی آیات پڑھ کرمشر کین یرواضح کر دو کہاللہ اوراس کارسول ان ہے بیزار ہیں ،اس لئے آئندہ کسی مشرک کومجدحرام میں داخل ہونے کی ا جازت نہیں ہوگی ، کیونکہ ان کے باطن شرک کی نجاست ہے آلودہ ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ مجد حرام جیسی مقدس اور یا کیزہ جگہ میں قدم رکھ سکیں ۔ علاوہ ازیں پیجھی اعلان کر دو کہ آج کے بعد ہرگز کوئی شخص عریاں حالت میں طواف نہ کرے۔ حسب ارشادصدیق اکبرنے حج کرایا ،لوگوں کومسائل بتائے ۔طواف ،سعی ، رمی جمار اور قربانی وغیرہ کے احکام و آ داب ہے آ گاہ کیا اور جب اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو حضرت علیٰ سے کہا کہ اب آ پ رسول اللہ علیہ کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت ہے اعلانِ برأت کر دیں۔ چنانچے حضرت علیٰ نے سورہ برأت کی ابتدائی تینتیں [۳۳] آیات پڑھ کر برأت كا علان كيا اور بميشه كے لئے مشركين كامىجد حرام ميں داخله ممنوع قرار دے ديا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) الحمد لله كه بيممانعت اب تك برقر ارب ادر جهال سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس ہے آ مے غیر سلموں کوجانے کی اجازت نہیں ہے۔

#### اللاء

۔ ای سال جانِ دوعالم علی ہے ایلاء کیا۔ یعنی از داجِ مطہرات کی کسی بات سے ناراض ہو کرفتم کھالی کہ میں ایک مہینے تک اپنی ہو یوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ انہی دنوں گھوڑے ہے پھسلنے کی دجہ ہے پاؤں مبارک میں موج آگئی تھی ،اس لئے مسجد کوآنا جانا بھی ممکن ندر ہااور آپ ایک بالا خانے میں قیام پذریہ ہوگئے۔

اس عزلت نشنی کی وجہ سے مدینہ میں بیا افواہ پھیل گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ بعد میں بیا افواہ غلط ثابت ہوئی اور آپ انتیبویں دن بالا خانے سے اثر کرگھر تشریف لے گئے۔ اہل خانہ آپ کو یوں غیر متوقع طور پرسا منے دیکھ کر جیران رہ گئے اور عرض کی ۔۔ ''یارسول اللہ! آپ نے توایک مہینے تک ترک تعلق کی تشم کھائی تھی ؟'' اور عرض کی ۔۔ ''یارسول اللہ! آپ نے توایک مہینے تک ترک تعلق کی تشم کھائی تھی ؟'' یعنی ابھی مہینہ تو یورانہیں ہو اہے! بلکہ ایک دن باقی ہے۔

جانِ دوعالم عَلِيْقَة نے فر مایا --- ''مہینہ انتیس دن کا بھی تو ہوتا ہے۔''

یہ تو کھی اس واقعہ کی تلخیص۔اب پیش خدمت ہےاس کی تفصیل اوراس پر بحث و تمحیص لیکن پہلے آپ سور ہ تحریم کی ابتدائی پانچ آیات اوران کا ترجمہ پڑھلیں ، کیونکہ آئندہ چھین کاان آیات کے ساتھ گہراتعلق ہے۔

اگر چداصولی طور پر بیہ بحث سیرت سے نہیں؛ بلکہ تفییر سے متعلق ہے؛ لیکن ان آیات کی تفییر میں جوروایات ذکر کی جاتی ہیں، ان سے سیرت نبویہ کا شفاف چشمه آلوده ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس لئے اس موضوع پر قلم اٹھانا پڑ گیا۔ وَاللهُ يَهَدِئ مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِدَ اطِ مُسْتَقِیْم.

پانچ آیات اور ان کا ترجمه

ا--- يَانَّهُ النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آخَلُ اللهُ لَکَ عَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ
 آزُوَاجِکَ دَوَاللهُ غَفُورٌ رَّجِیْمٌ

٣--- قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ آيُمَانِكُمْ جِ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ جِ وَهُوَ

الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الله ١١٠٠٠

٣--- وَاِذْ أَسَرَّالنَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا ۦ فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظُهَرَهُ اللهُ عَلَيُهِ عَرَّفَ بَعُضَه ۚ وَأَعُرَضَ عَنْ ۚ بَعُضٍ ۦ فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِ قَالَتُ مَنُ أَنُّنَا كُ هٰذَا ء قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيُّرُ٥

٣--- إِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا ﴿ وَإِنْ تَطْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ هُوَمَوُكُهُ وَجِبُرِيُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۦ وَالْمَلْئِكَةُ بَعُدَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ٥ ٥--- عَسٰى رَبُّهُ ۚ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ ۚ اَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسَلِمْتِ مُّؤُمِنْتِ قَنِتْتِ تَثِينْتِ عَبِلاتِ سَنِيختِ ثَيِّبْتِ وَٱبْكَارُاه

(قرآن کریم، سوره ۲۲)

ا---اے نبی!تم کیوںا پے لئے ممنوع قرار دیتے ہواس چیز کو جواللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کی ہے---؟ تم تو اپنی بیو یوں کی خوشنو دی جا ہتے ہواوراللہ تعالیٰ بخشے والامهربان ہے۔

۲ --- الله تعالیٰ نے تمہارے لئے قسموں کے کھو لنے کا طریقة مقرر کر دیا ہے اور الله تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔

سو---اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی کوایک راز کی بات کمی ۔ پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کواس چیز ہے آگاہ کر دیا، تو نبی نے اس بیوی کواس بات کا کچھ حصہ بتلایا اور کچھ سے صرف نظر کر لیا۔ پھر جب نبی نے بیوی کو بات ك افشاء ے آگاه كيا تووه يولى ---" آپكويد بات كس نے بتائى ہے؟"

نی نے کہا---'' مجھے مطلع کیا ہے علم والے اور خبروالے نے۔''

~---اگرتم دونوں اللہ تعالی کی طرف تو بہ کروتو تمہارے دل اس پر مائل ہو چکے ہیں اوراگرتم دونوں نے نبی کی مرضی کےخلاف اتحاد کئے رکھا تو اللہ تعالیٰ ، جبریل اور نیک

مومن اس کے مددگار ہیں۔اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی اس کے معاون ہیں۔

٥--- اگر نبي نے تم سب كوطلاق دے دى تو ہوسكتا ہے كداللد تعالى اس كوتبهارے بدلے ،تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمادے ،اسلام والیاں ،ایمان والیاں ،عاجزی کرنے والیاں ، توبر نے والیاں ،عبادت کرنے والیاں ، روزے رکھنے والیاں --- بیوه اور کنواریال -

ربہای آیت کے الفاظ' ٹنکور مُن 'اور' نکبُتَغِی مَوْضَاتَ اُذُو اَجِکَ'' ہے اکثر مفسرین ومترجمین نے بیسمجھا ہے کہ رسول اللہ عظائے نے اپنی بیویوں کوخوش کرنے کے لئے مسی حلال چیز کواپنے لئے حرام کرلیا تھا، کین وہ چیز کیاتھی ---؟ اس میں اختلاف ہے۔ مفسرین نے اس کی و تفسیریں بیان کی ہیں۔

پهلی تفسیر

رسول الله علی فی شهر مرایا تھا اور شم کھالی تھی کہ میں آئندہ شہر نہیں استعال کروں گا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ علی ہے ایک بیوی کے پاس شہد کا شربت پیا تو دو ۔ ۔۔۔ یا تین۔۔۔ بیوی نے پاس شہد کا شربت پیا تو دو ۔ ۔۔ یا تین۔۔۔ بیوی نے کہا کہ آپ آئے تو ہر ایک نے کہا کہ آپ سے ''مغافیر'(۱) بی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں۔۔۔؟ رسول اللہ علی ہے نہا کہ ہوسکتا ہے شہد کی معاوں نے کہا کہ ہوسکتا ہے شہد کی معلی میں نے تو شہد بیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوسکتا ہے شہد کی معلیوں نے ''عرفط'' کا رس جوسا ہواور اس کی بد بوشہد میں شامل ہوگئی ہو۔ چنا نچہ رسول اللہ علی نے ان کی خوشنو دی کی خاطر شہد حرام کر لیا اور ان میں ہے کی ایک کے سامنے شم اشالی کہ آئندہ شہد استعال نہیں کروں گا۔ ساتھ بی اس بوی کوتا کید کردی کہ بیہ بات کی اور اشالی کہ آئندہ شہد استعال نہیں کروں گا۔ ساتھ بی اس بوی کوتا کید کردی کہ بیہ بات کی اور نہ بیا نا ، مگر وہ بیوی اس بات کوراز نہ رکھ کی اور دوسری کو بتا دی۔ اس افشائے راز سے اللہ تعالی نے رسول اللہ علی کو آگاہ کردیا اور پھر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں۔

میملی آیت میں رسول اللہ علیہ کو تنہید کی گئی کہ آپ نے ایک حلال چیز کوحرام کیوں کیا ہے---؟ بیرکام تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے اور محض بیو یوں کوخوش کرنے کے لئے تو اور بھی نامناسب ہے، بہر حال اللہ تعالی بخشے والامہر بان ہے۔

دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ قتم کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر ہے، یعنی کفارہ۔اس لئے آپ بھی کفارہ و بیجئے اور شہداستعال سیجئے! اللہ تعالی ہربات کو جانتا ہے اور

<sup>(</sup>۱)''مغافیر''ایک بد بودار گوند کے نکڑول کو کہتے ہیں جوایک خاردار صحرائی ٹیل''عرفط'' سے نکاتا ہے۔

اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔

تيسرى آيت مين افشائ راز كابيان بكرسول الله علي في ايك بوى كو راز دارانہ طریقے ہے یہ بات بتائی کہ میں نے شہدحرام کرلیا ہے، مگراس نے دوسری کو بتا دی۔اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے رسول اللہ علیہ کو آگاہ کر دیا اور آپ نے اس بات کا کچھ حصہ بیان کر کے بیوی سے شکوہ کیا کہ تونے بیہ بات دوسری کوبھی بتا دی ہے، حالا نکہ میں نے تا کید کی تھی کہ کسی ہے نہ کہنا!اس نے پوچھا کہ آپ کو کیے معلوم ہؤا؟ رسول اللہ عظی کے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ، جو ہر چیز کاعلم رکھنے والا اور باخبر ہے۔

چوتھی آیت میں روئے بخن ان دو ہو یو ان کی طرف ہے، جن کی کوششوں ہے رسول اللہ نے شہدحرا م کرلیا تھا اور ان ہے کہا گیا ہے کہ اگرتم دونوں اپٹی غلطی ہے تو بہ کرلونو تہمارے دل اس طرف مائل ہو چکے ہیں اورا گرتم نے رسول اللہ کی منشاء کے خلاف ایکا کئے رکھا تو اس سے رسول اللہ کو پچھ نقصان نہیں پہنچے گا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور کار کنانِ قضا وقد ران کے معاون و مددگار ہیں۔ اگر تمہارے رویے سے تنگ آ کر رسول اللہ نے تم سب کوطلاق دے دی تو اللہ تعالی ان کوتم ہے بہتر ہویاں عنایت فرمادے گا۔ الخ۔

اس تقبیر کی بنیادان دوروایتوں پر ہے جو بخاری ومسلم کے علاوہ حدیث کی دیگر تتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں ۔ایک روایت مختفر ہے اور دوسری مفصل ۔ دونوں کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

# یھلی روایت

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ عظی نینب بنت جحش کے یاس مفہرا كرتے تھے اور وہاں شہد بيا كرتے تھے؛ تو ميں نے اور هصه نے اتفاق كيا كه رسول الله علی و ہاں ہے اٹھ کر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم میں ہے ہرایک ان ہے پیر کے گی کہ آپ سے مغافیر کی بوآتی ہے۔کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ (۱) چنانچہ جب

ر سول الله عَلِيْظُة ان ميں ہے ايک کے پاس آئے تواس نے يہى بات ان ہے کہی۔

رسول الله علي في كها كه من في مغافيرتونهين كهائ ؛ البنة زينب كم بال شهد پیا ہے اور آ سعدہ میں بھی شہر نہیں ہوں گا۔ تو بہ آ بیتی نازل ہوئیں۔ یَا یُھاالنّبی لِمَ تُحَرِّمُ --- تا --- إِنْ تَنُوْبَا. (اَكْرَتُم دونوں توبه كرلو\_)'' دونوں'' ہے مراد عائشہ اور حفصه بیل -

دوسری روایت

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ شہدا در میٹھی چیز پہند کرتے تھے اور آپ کامعمول تھا کہ نماز عصر کے بعدا پی ہو یوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب ہؤ اکرتے تھے۔ایک دن آپ هفصہ کے پاس گئے اور عام دنوں کی بنسبت وہاں زیادہ کھبرے۔اس پر مجھے غیرت آئی اور میں اس کا سبب معلوم کرنے کے لئے پوچھ کچھ کرئے گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ هضہ کے قبیلے کی ایک عورت نے هضہ کے لئے شہد کی ایک چرمی تھیلی جمیجی ہے اور اس نے رسول الله علیہ کوشہد کا شربت بلایا ہے۔ میں نے کہا "الله کی تتم! ہم اُس کے لئے کوئی حیلہ سازی کریں گی۔"

چنانچہ میں نے سودہ بنت زمعہ سے کہا ---'' ابھی رسول الله علیہ تنہارے پاس آئیں گے، جب وہ تمہارے نز دیک ہوں تو یو چھٹا ---''کیا آپ نے مغافیر کھائے بن؟ "وه کہیں گے--- " انہیں -" تم کہنا --- " پھر آپ سے بد بوکسے آر بی ہے؟ "وہ

بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق رسول الله علی کے بیوایوں کی دو پارٹیاں تھیں۔ ایک بیس عائشہ، هست، سودة اور مغیر تحمیل اور دوسری میل ام سلمه اور باتی تمام بیویال ـ (بهخاری ج ا ، کتاب الهبد، ص ١ ٣٥) چونكدرسول الله عليه خالف يارتي مين شامل بيوي كے پاس شهد پينے اور زيادہ وقت **صرف کرنے لگے تنے،اس لئے حضرت عائشہ کوغیرت آئی اور انہوں نے الی حیلہ سازی کی کہ رسول** الله عَلِيْكَ كُوشِدى سے تَمْ قركر ديا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ. مَا حَقَد بُول فتح البارى، عينى،

قسطلاني وغيره

كہيں گے---" ميں نے عفصہ كے پاس شهد بيا ہے-" تم كہنا ---" بوسكتا ہے كه شهدى تکھیوں نے عرفط کارس چوسا ہو۔'' پھر جب رسول اللہ علیہ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی اورصفیہ!تم بھی اس طرح کہنا۔

بعد میں سودہ نے مجھے بتایا کہ اس سے تھوڑی بی در بعدرسول اللہ علی میرے دروازے پرآ کھڑے ہوئے اور میں نے تمہارے ڈرے وہی پچھ کہا جوتم نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ جب آپ علی صورہ کے قریب ہوئے تو اس نے کہا ---'' کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں---؟ آپ نے کہا---''نہیں۔''اس نے کہا---'' پھر آپ سے یہ بوکیے آرای ہے؟ آپ نے کہا--- 'منصد نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ ' سودہ نے کہا---'' ہوسکتا ہے کہ شہد کی تکھیوں نے عرفط کا رس چوسا ہو!''اس کے بعد رسول اللہ میرے پاس آئے تو میں نے بھی یمی کہا۔ پھرصفیہ کے پاس مھے تو اس نے بھی یمی با تیس کیس۔اس کا بتیجہ بیڈنکلا کہ جب دوسرے دن رسول اللہ علیقی حفصہ کے پاس گئے اور اس نے یو چھا کہ کیا میں آپ کوشہد کاشر بت بلاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا ---'' کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی۔''اس پرسودہ نے مجھ سے کہا۔۔۔''ہم نے رسول اللہ عظیمہ کو ( ان کی پہندیدہ جیز ے) محروم کردیا ہے۔ "میں نے کہا---" چی کر!"(۱)

ٱسۡتغَفِرُ اللهُ وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ م

ىيگروە بندياں اوريار ئى بازياں--! بيه بانهمىنفر تيں اورافتر اپردازياں---! ىيىسا زشيں اور بہتان طرازياں--! پيركذب بيانياں اور حيله سازياں---! سر درمعطر ومطهر ومنور کا پا کیز ه گھر اندند ہؤ ا...... ہوگیا!!

ا یک زمانے میں روایت سازی کا کاروباراس قدر کھیل چکا تھا کہ ایک روایت گھڑنے والے کو بیر پہتہبیں ہوتا تھا کہ دوسرے نے اس موضوع پر کس طرح کی روایت تیار

<sup>(1)</sup> دوتوں روا یتوں کے لئے ، صحیح بخاری ج۲ کتاب الطلاق، باب لم تحرم

کی ہے۔ مندرجہ بالا دور دایتیں بھی اس دور کی ساختہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک ہی واقعہ ہے متعلقہ مندرجہ بالا دور دایتیں بھی اسی دور کی ساختہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک ہی واقعہ ہے

متعلق ہونے کے باوجود،ان میں درج ذیل تضادات پائے جاتے ہیں (الف)---پہلی روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینب ہیں اور دوسری میں

( الف ) --- جبی روایت میں مہد پلانے والی حضرت زینب ہیں اور دوسری میر حضرت هضه "-

(ب)--- پہلی روایت میں حضرت حفصہ "حیلہ سازی میں شریک ہیں؛ جبکہ دوسری روایت میں ان کےخلاف حیلہ جوئی کی گئی۔

(ج)--- پہلی روایت میں جھوٹا پراپیگنڈ ہ کرنے والیاں دو ہیں۔ یعنی حضرت عائشاً ورحضرت حفصہ اور دوسری میں تین ۔ یعنی حضرت عائشاً، حضرت سودہ اور حصرت صفیہ " (معاذ اللہ)

(د)--- پہلی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کے پاس تھیرا کرتے تھے۔ تکانَ یَمْکُٹ عِنْدَ زَیْنَبَ یعنی بیآ پ کامعمول تھا، یا کم از کم کئی دن سے ایسا ہور ہا تھا۔ جب کددوسری روایت کےمطابق حضرت عائشہ حضرت سودہ اور حضرت صفیہ نے پہلے بی دن آپ کوشہدے تنظر کردیا تھا۔

(ھ)--- پہلی روایت میں ہے کہ ابھی ایک ہی بیوی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے مغافیر کی بوآ رہی ہے تو آپ نے شہد حرام کر لیاتھا؛ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ عن بیو یوں نے کیے بعد دیگرے آپ سے بیربات کہی تھی۔

(و) --- پہلی روایت کے مطابق اِنَّ تَنُوُبَا (اگرتم دونوں تو بہ کرلو) کی مخاطّب معرفت عائش اُور حضرت حفصہ میں ؛ جبکہ دوسری روایت اس سے ساکت ہے، کیونکہ اس میں میں بین بیویوں کا ذکر ہے اوران کو تَنُوبُا ہے خطاب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تنُوبُات تنیہ کاصیغہ ہے۔

غرضیکہ اونٹ کی طرح ان ہر دور وانیوں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے یہ تو حال ہے اس کتاب کی روانیوں کا جو کتاب اللہ کے بعد سب سے سیح مانی جاتی ہے، یعنی سیح بخاری۔ جو کتابیں اس سے کمتر درجے کی سیح ہیں۔ان کی تو بات ہی نہ پوچھے ۔۔۔ چنانچ طبرانی اور الان ابی حاتم وغیرہ نے بسند سیح روایت کی ہے کہ شہد پلانے والی حضرت سودہ تھیں ؛ جبکہ ابنِ جربرطبری اور ابن سعد کی روایت کے مطابق شہد پلانے والی حضرت امسلمة تقيل - (١)

یہ تو پوری قطعیت ہے نہیں کہا جاسکتا کہ اس افسانہ تراشی میں کن کن راویوں نے حصہ لیا ہے؛ لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کا مقصد رسول اللہ علیہ کی از واج مطہرات کو ایک دوسرے کےخلاف ریشہ دوانیوں میںمصروف دکھا نااورحضرت عا کشہ کواس میں مرکز ی کردار دینا ہے۔ای لئے راوی حضرات کا اس میں تو شدید اختلاف ہے کہ رسول اللہ علیہ نے شہد پیاس کے پاس تھا--- بھی حضرت زینب کانام لیتے ہیں، بھی حضرت حفصہ کا، بھی حضرت سودةٌ كا اورتبهی حضرت ام سلمةٌ كاليكن اس پرسب متفق جيں كه اس حيله سازي كي اصل باني حضرت عا مَثية جيں۔ چنانچہ جہال حضرت زينب كوشهد پلانے والى بتاتے ہيں، وہال حضرت عا کشیر کوحضرت هصہ سے مل کرحیلہ جو کی کرتا دکھا دیتے ہیں اور جہاں حضرت هضہ یک یاس شہد پینے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ندصرف حضرت عائشہ کو حضرت سورہ اور حضرت صفیہ ؓ کے اشتراک ہےمنصوبہ بنا تا وکھاتے ہیں؛ بلکہ حضرت سودہؓ سے بیکھی کہلوا دیتے ہیں کہ---'' میں نے تمہارے ڈرے وہی کچھ کہا جوتم نے مجھے بتایا تھا۔''

محویا حضرت سود "حضرت عا مُنثه" کی ہمسر زوجهٔ رسول نتھیں ؛ بلکسان کی کوئی کنیز تھیں یا چھوٹی سی بچی ، جوڈ رکے مارے حضرت عا کشٹر کی ہمنو ائی پرمجبور تھیں! جو بات کی ، خدا کی نشم لا جواب کی

بہرحال راویوں کے بارے میں تو کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اسیے مخصوص مقاصد کی بھیل کے لئے ایسی روایتیں گھڑی ہوں گی ،لیکن انتہائی تعجب تو امام بخاریؓ پر ہے کہ وہ ایک ہی باب میں کیے بعد دیگرے متصلا دوروایتیں ذکر کرتے ہیں ،مگران میں موجود تعارضات وتناقضات کی طرف ان کا ذراسا خیال بھی نہیں جاتا ---!! ناطقہ سر بگریباں ہے كدا كيا كية! شارعین بخاری کی توجه باقی تضادات کی طرف تونہیں گٹی ؛البتہ بیموٹی سی بات ان کوبھی کھنگی ہے کہ ایک روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینٹ میں اور دوسری میں حضرت هفعہ"۔اس نمایاں تعارض کور فع کرنے کے لئے انہوں نے دوجواب دیتے ہیں۔

**پھلا جو اب**--- ہے کہ رونوں روایتی ایک واقعہ سے متعلق نہیں ہیں؛ بلکہ دوالگ الگ واقعات ہیں \_ایک واقعہ میں رسول اللہ علیقی نے حضرت زینبؓ کے پاس شہد پیا تھااور دوسرے میں حضرت هضہ کے ہاں۔

کیکن پیربات بعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ دونوں روایتوں میں مغافیر کی بو کا ذکر ہے اورجس چیز کورسول الشعطی ایک بار بدبو کی وجہ سے ترک کر چکے ہوں ، اس کو دوبارہ استعال كرنا كيے گوارافر ماسكتے تھے---؟!

نیز اس صورت میں از واج مطہرات کو دو مرتبہ --- اور اگر طبرانی وطبری کی روایات کو سیح تشکیم کرلیا جائے تو چار مرتبہ--- کذب بیانی اور رسول اللہ کی ایذا رسانی کا مرتکب ماننا پڑے گا۔ حالانکہ ان پاک بیبیوں کی طرف ایک مرتبہ بھی ایسی حرکات منسوب کرنے کے لئے دل پر بھاری پٹھر رکھنا پڑتا ہے، پھر بھی خمیر مطمئن نہیں ہوتا اوران کا جواز فراہم کرنے کے لئے دوراز کارتو جیہا ت وتاً ویلات کا سہارالیما پڑتا ہے۔

مثلاً شارح بخارى علامه بدرالدين مينيٌّ لکھتے ہيں

فَانُ قُلُتَ:كَيْفَ جَازَ لِحَفُصَةَ وَ عَائِشَةَ ٱلْكَذِبُ وَالْمُوَاطَاةُ الَّتِيُ فِيْهَا اِيْذَاءُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ ---؟ قُلْتُ:عَائِشَةُ كَانَتُ صَغِيْرَةً، مَعَ انَّهَا وَقَعَتُ مِنْهَا مِنْ غَيْرٍ قَصْدِ الْإِيُذَاءِ؛ بَلُ عَلَى مَاهُوَ مِنْ حِيْلَةِ النِّسَاءِ فِي الْغَيْرَةِ عَلَى الصَّرَاتِ.

(اگرتم اعتراض کرو کہ عائشہ وحفصہ کے لئے جھوٹ بولنا اور ایسا اتفاق کرنا ،جس ميں رسول الله عليہ کی ایذ ا ءرسانی ہو ، کیونکر جا ئز تھا ---؟! تو میں جواب دوا گا کہ عا کشہ كى عمر چھوٹى تقى ، نيز ان كا مقصد رسول الله عليہ كوايذا ، پہنچا نانہيں تھا؛ بلكہ بيہ دييا ہى ايك حیلہ تھا ،جیسا کہ عورتیں اپنی سو کنوں کی رقابت میں کیا کرتی ہیں۔)(1)

اس جواب میں متعدد جھول ہیں ،گر ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف وہ نمایاں کمزوری بتا دیتے ہیں ،جس کی بناء پر علامشبلیؓ نے اس جواب کومستر د کیا ہے۔

وه لکھتے ہیں---''لیکن علامه موصوف (لیعنی علامه مینی ) کا جواب تشلیم کرنامشکل ہے۔اول تو یہ واقعہ ایلاء کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے، جو 9 ھ میں واقع ہؤ اتھا۔اس وقت حضرت عا کششتر ہ برس کی ہو چکی تھیں ، دوسرے ، عا کشہ کمسن تھیں لیکن اوراز واج مطہرات جو اس میں شریک ہوئیں، وہ تو پوری عمر کی تھیں ۔خود حضرت حفصہ ؓ کی عمر آ مخضرت عصلہ کی شادی کے وقت ۲۵ بری تھی۔"

جناب شبکیؓ نے علامہ عینی کے جواب کو تو مستر د کر دیا ،لیکن وہ خود بھی چونکہ ان ر وایتوں کو محجے تشکیم کرتے ہیں ،اس لئے یہ عجیب وغریب تو جیہر پیش کرتے ہیں۔

''ہمارے نز دیک مغافیر کی بو کا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نکھی۔تمام روایتوں ے ثابت ہے کہ آنخضرت علیقہ لطیف المزاج تھے اور رائحہ کی ذرای نا گواری کو ہر داشت نہیں فرہا کتے تھے۔ مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قتم کی کرختگی ہو تو تعجب کی بات تبين\_"(٢)

واقعی ، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ،لیکن اس صورت میں انہائی تعجب کی بات سے ہے کہ چنداز واج مطہرات گوتو اس کرختگی کا احساس ہوگیا ،لیکن خو درسول اللہ علیہ کھ مطلق پیۃ نہ چلا اور مڑے ہے نا گوار اور کرخت بو والا شہد بی لیا --- ایک بارنہیں ، کئی بار---!! حالا نكه---''تمام روا بيوں ہے ثابت ہے كه آنخضرت علیہ لطیف المز اج تھے اور رائحه کی ذرای ناگواری کو بر داشت نہیں فر ماسکتے تھے'' --- پھرمغافیر کی کرخت بو میں بِهِ الهُو الهُدكين نوش فرما ليت تق---؟! إنَّ هاذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ!

<sup>(</sup>١) عمدة القارى، ٥٠٠ ص ٢٢٦.

<sup>(4)</sup> سيرت النبي، ج ا ، ص ٩٩٩.

دوسوا جواب--- يركه دونون روايتي بين توايك بي واقد ي متعلق بلیکن پہلی روایت---جس کا ایک راوی حجاج ہے--- زیادہ سیجے ہے،اس لئے اس كور جي حاصل ہو كى \_علامہ نو وي كھتے ہيں

قَالَ النِّسَائِيُ: اِسْنَادُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ صَحِيْحٌ جَيِّدٌ غَايَةٌ. (١) (نسائی نے کہا ہے کہ جاج کی بیان کردہ صدیث کی سندسی اور نہایت ہی عمدہ ہے۔) اس جواب کے مطابق شہد بلانے والی حضرت زینٹ قرار یا کیں گی اور دوسری روایت میں ان کی جگہ حضرت حفصہ کا نام راوی کی غلطی پرمحمول کیا جائے گا۔

قطع نظراس سے کہ بیہ جواب پہلے جواب کے منافی ہے، دیکھنے کی بات بیہ کے کیا واقعی حجاج کی روایت زیادہ سیجے ہے اور اس کی سندنہایت ہی عمدہ ہے---؟! تو آ یئے پہلے سنديرايك نظردُ ال ليجيِّ !

حَدُّثَنِيُ الْحَسَنُ إِبْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَثْنَا حَجَّاجٌ عَنُ إِبْنِ جُورَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ صَمِعَ عُبَيْدَ ابْنَ عُمِّيْرٍ يَقُولُ سَمِعَتُ عَائِشَةَ أَنَّ النُّبِيُّ مُلْقِلْتُهِ .....الع (٢)

ہم ان میں سے صرف دوراویوں کے حالات کا اساء الرجال کی روشنی میں جائز ہ ليتے ہیں۔

ایک ، حجاج -- جس کے حوالے سے امام نسائی نے اس روایت کوزیادہ صحیح کہا ہے۔ دوسراء ابن جریج --- جو حجاج کا استاد ہے اور اس روایت کے دیگر سلسلوں میں بھی موجود ہے۔

عجاج اگر چەتقە ہے، مگر آخرعمر میں اس کو' 'اختلاط' ·، وگیا تھا۔ یعنی حافظہ اس قدر خراب ہوگیا تھا کہ مخلف رواینیں اورسندیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتا تھا۔اس

<sup>(</sup>۱) حاشیه نووی علی صحیح مسلم، ج۱، ص ۳۷۹.

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری، ج۲، ص ۲۹۲.

بابه، فتح مكه کی پیرحالت دیکھ کرمشہور محدث اور نقادیجی ابن معین نے اپنے بیٹے کونفیحت کی کہاب کسی کو عدیث سننے کے لئے شخ ( تجاج ) کے پاس مت لے جانا!

لَمَّا قَدِمَ حَجَّاجٌ بَغُدَادَ اخِرَ مَرَّةٍ خَلَّظَ. فَرَاهُ يَحْيِي يُخَلِّطُ، فَقَالَ لِإِبْنِهِ: لَاتُدُخِلُ عَلَى الشُّيُخِ أَحَدًا. (١)

(جب حجاج آخری بار بغداد آیا توحدیثوں کو خلط ملط کرنے لگا۔ بدد کھ کریجیٰ نے ایے بیٹے ہے کہا کہ اب کی کوشن ( حجاج ) کے پاس ندلے جانا )

ا تنے اہم معاملے میں ایسے مریضِ اختلاط کی روایتوں کا بھلا کیا اعتبار---!؟ ہوسکتا ہے کہ بیدروایت بھی اس نے عالم اختلاط میں بیان کی ہو۔

محدثین کہتے ہیں کہ مریض اختلاط کی وہ روایتیں ، جواختلاط کا عارضہ لاحق ہونے ے پہلے کی ہوں ،مقبول ہیں ۔لیکن سوال یہ ہے کہ روایتوں میں بید حدِ فاصل کیسے قائم کی جائے گی کہ فلاں فلاں روایت اختلاط سے پہلے کی ہےاور فلاں فلاں بعد کی ؟ کیونکہ جا فظے ک خرابی ہمیشہ بتدرتج اور رفتہ رفتہ واقع ہوتی ہے۔ یہ کوئی بخار یاز کام کی طرح کامرض تو ہے نہیں کہ بورے تین ہے کہا جاسکے کہ فلال دن سے اس کوا ختلاط ہو گیا تھا۔

ابن جریج ، حجاج کا استاد ہے اور بہت پختہ کار راوی ہے۔ حدیث کی بیشتر کتب میں اس کی روایات موجود ہیں اورمحدثین کی اکثریت اس کو ثقنہ اور قابلِ اعتاد راوی تنکیم کرتی ہے، گرا مام مالک فرماتے ہیں:

كَانَ إِبْنُ جُويْجٍ حَاطِبَ لَيْلِ. (ابن جريجٌ' اطلب ليل 'تقا-) حاطب لیل، رات کولکڑیاں جننے والے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس کواند حیرے کی وجہ ہے کچھ پیتنہیں چانا کہ سوتھی لکڑی ہاتھ آئی ہے یا گیلی ،اس لئے وہ ہرفتم کی لکڑیاں جمع کر لیتا ہے۔اس مناسبت سے محدثین اس راوی کو حاطب لیل کہتے ہیں جوروایات میں امتیاز نہ کرتا ہواور ہرطرح کی رطب و یا بس بیان کرتار ہتا ہو۔

و١) تاريخ بقداد، ج٨، ص ٢٣٨، ميزان الاعتدال، ج١، ص ٢١٦، سيو

يزيدا بن زريع كبت بن

تکانَ اِبُنُ جُوبُیجِ صَاحِبَ غُفَآءِ (ابن جُریخِ صَاحِبَ غُفَآءِ (ابن جُریخِ صَاحِبَ غُفَآءِ) '' حاطب لیل''اور'' صاحب غثاء'' ہونا بذات خود الیمی خامیاں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ابن جریج کی روایات پراعتا دکرنا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات سے ہے کہ اس شخص کاعقید ہاورکر دار بھی اچھانہیں تھا۔ جریضی کہتے ہیں

'' کان اِبُنُ جُرَيْج يَرَى الْمُتَعَةَ، تَزَوَّج بِسِيِّيْنَ اِمُرَأَةً. '' (ابن جرَنَّ متعدكوجا ترجمتا تفاراس في سائمه ٢٠ عورتوں عشادى كي شير)

ساٹھ ۱۰ کاعد دبھی کچھ کم نیس الیکن امام شافع آس کی ہو یوں کی تعداد نوے ۱۰ ہتاتے ہیں۔
سَمِعْتُ الشَّافِعِی یَقُولُ: اِسْتَمْتَعَ اِبْنُ جُورَيْج بِتِسْعِیْنَ اِمْرَأَةً. (یس نے امام شافع کو یہ کہتے سا ہے کہ ابن جرت کے نوے ۱۹ مورتوں سے متعہ کیا تھا۔) شہوت دانی کی ہوس اس قد ربوحی ہوئی تھی کہ امام شافع کہتے ہیں۔ اِنَّه 'کانَ یَحْتَقِنُ بِاَوْقِیَةِ شِیْرَج طَلَبًا لِلْجِمَاعِ. (۱)

کہا جاتا ہے کہ ابن جرتئ نے جنتنی عورتوں سے متعہ کیا نھا، ان کی فہرست بنا کر اپنے بیٹوں کے حوالے کر دی تھی ، تا کہ ان میں سے کوئی غلطی سے اپنے باپ کی منکوحہ وممعوعہ سے شادی نہ کر بیٹھے۔

قِيْلَ: إِنَّهُ عَهِدَ اللَّى آوُلَادِهِ فِيُ اَسْمَائِهِنَّ لِنَلَّا يَغُلَطُ اَحَدٌ مِّنُهُمْ وَيَتَوَوَّجَ وَاحِدَةً مِّمًّا نَكَحَ اَبُوْهُ بِالْمُتَّعَةِ. (٣)

واضح رہے کہ جولوگ متعہ کو جائز مجھتے ہیں . انہی کو از واج رسول سے بیر ہے۔

(٢) ابن جرج كم تعمل طالات ك لئے سيو اعلام النبلاء، ج٢، ص ٣٠٥ تا

٣٣٦مطالد فرمائي!

<sup>(</sup>۱)''سیدالورٰی'' کو چونکہ ہرصنف اور عمر کے لوگ پڑھتے ہیں ،اس لئے اس عبارت کا ترجمہ کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔

خصوصاً حضرت عا کنٹہ اور حضرت حفصہ ؓ ہے۔ اس لئے ہمارے خیال میں اس روایت کا بنیادی واضع اورموجد یمی ابن جریج ہے جس نے زہد و پارسائی کا ایبالباد ہ اوڑ ھ رکھا تھا کہ بڑے بڑے محدثین اس کے سحر میں گرفتار ہو گئے ،مگر بھلا ہو جناب جربرضی اور امام شافعیٰ کا، کہ انہوں نے اس کا پول کھول دیا۔ غالبًا ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے من خوب می شناسم پیران بارسا را

میں حالات ہیں اس روایت کے دوراویوں کے،جس کی سند بقول امام نسائی ---''صیح اور نہایت ہی عمدہ ہے۔'' رہی دوسری روایت ، تو وہ اس سے کمتر درجے کی''صحیح'' ہے ، اس لئے اس کی سند پر بحث کر کے گفتگو کوطول دینے ہے کیا حاصل ---؟ قیاس کن زگلتانِ من بہارِ مرا۔ ببرحال بید دونوں روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو بنیا دینا کر آیا ہے قر آنیہ کی تفییر کی جائے اورا کیک تو رسول اللہ علیاتھ کے بارے میں بیگمان کیا جائے کہ انہوں نے محض ا پنی بیو بوں کوخوش کرنے کے لئے شہر جیسی اعلیٰ نعمت اپنے لئے حرام کر لی تھی۔۔۔ حالا نکہ قر آ كِ كريم نے شہد كو باعثِ شفا قرار ديا ہے--- فِيبُهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ.

دوسرے، ازواج مطہرات گو گھ جوڑ کرکے جھوٹ گھڑنے والیاں مانا جائے۔ حالانکہان پاک بیبیوں کی طہارت پر پُطَهِّرَ کُمْ مَطُهِیْرٌ انھیِ قطعی ہےاوران کا مقام اتنا بلند ب كدالله تعالى قرما تا ب ' يَانِسَاءَ النَّبِيّ لَسْتُنّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ..... (اے نبی کی بیویو!تم عام مورتوں کی طرح نبیں ہو۔)

کیا ایسی پا کیاز اور عالی مرتبه خواتین کے بارے میں پیقصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان ہے ایسی گھٹیا حرکمتیں سرز د ہوئی ہوں گی جن کا تذکرہ مندرجہ بالا دومتعارض و متاقض روایات میں کیا گیا ہے---! حاشاو کلا، ہر گزنہیں \_

بدحا فظدا ورمتعه باز راویوں کی بےسرو یا روایات پراعتا دکر کے اہلِ ہیپ نبوت کو نا زیبا حرکات میں ملوث ماننے ہے ہزار درجہ بہتر ہے کہ ہم اہلِ بیت کی عزت وحرمت کا پاس کریں اوران کی شان گھٹانے کے لئے وضع کی گئی تمام روایتوں کومستر دکر دیں۔۔۔خواہ پیہ روایات بخاری ومسلم ہی میں کیوں نہ یا کی جاتی ہوں۔

### دوسری تفسیر

رسول الله علي في حضرت مارية بطية (١) كواييخ لئے حرام كرليا تھا۔اس تفيير كى ، آیات تحریم کے ساتھ تطبیق بعینہ پہلی تغییر کی طرح ہے۔ صرف شہد کی جگہ حضرت ماریہ کا نام ہے۔ رسول الله علي في خضرت مارية كوكيون حرام كيا تفا---؟ روايات مين اس كي جووجہ بیان کی گئی ہے، وہ اس قد رلغو بلکہ شرمناک ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بیان کرنے ہے قاصر ہیں۔(۲) بیان کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے---! جب کہ علامہ نو وکؒ نے صاف کھھا ے کہ ماریہ کوحرام کر لینے کا قصہ کسی بھی سچے روایت سے ٹابت نہیں ہے۔ " وَلَمْ تَأْتِ قِصَّةُ مَارِيَةَ مِنْ طَرِيْقِ صَحِيْحٍ. " (٣)

تعجب ہے کہ بئو واقعہ کمی بھی میچ طریقے ہے ٹابت ٹہیں ہے ،اس کو نہ صرف یہ کہ تمام مفسرین نے و کر کیا ہے؛ بلکہ علا مہ خطالی نے تو یہاں تک کہددیا ہے کدا کثر مفسرین کے نزویک آیات تریم ، ماریہ ہی کے قصے میں نازل ہو کی تھیں۔

ہم اس بے ہودہ قصے پر کسی شم کا تیمرہ نہیں کرنا جا ہے۔ بس اتنا کہنا کافی بچھتے ہیں ك---مَايَكُونُ لَنَا اَنُ نَتَكُلُّمَ بِهِلْدًا، سُبُحَانَكَ، هٰذَا بُهُتَانٌ عَظِيْمٌ٥

خلاصہ اس تمام تحقیق کا یہ ہے کہ شہدیا حضرت ماریہ کوحرام کر لینے کے سلسلے میں وارد ہونے والی تمام روایات جعلی،خود ساختہ اور امہات المؤمنین پر بہتان ہیں۔ رسول الله علي ني نيم من شهد كواي لي حرام كيا تها، نه حضرت مارية كو\_رسول الله علي تولو كول

<sup>(</sup>١) حضرت مارية جان دو عالم علي كانوعرى من وفات يا جاتے والے صاحبزادے ابراہیم کی ماں تھیں اور ان دو کنیزوں ہیں ہے ایک تھیں جو شاہ مصر نے جانِ دو عالم علی ہے لئے بطور ہر رہیجی تھیں ۔

<sup>(</sup>۲) ة راى جملك ويمنى بوتوسيوت النبى، ج ١، ص ٥٠٨ پرنظر دُال ليس، جهال علامہ بلی نے اس روایت کا ایک مکز انقل کیا ہے۔

كے لئے پاك اورطيب چيزوں كوطال كرنے والے بيں--- يُعِعِلُ لَهُمُ الطَّيِّمَاتِ ---پھر میہ کیے ممکن ہے کہا پنے لئے پاک اور طیب چیز وں کو حرام کرلیں ---!!

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سورہ تحریم کی آیات کا کیامفہوم ہے۔۔۔؟ تو اس سلسلے میں عرض سیہ ہے کہ تمام الجھنوں کی جڑ شہداور ماریڈوالی روایات بیں ،اگران ہے صرف نظر كرلياجا تا توحقيقت تك رسائي مشكل نهضى - وَلَكِنَّ اللهُ يَهُنُّ عَلَى مَنْ يَسْمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

صحيح تفسير

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایا ء کیا تھا۔ یعنی متم کھا اُئی تھی کہ میں ایک مہینے تک۔ پی بیو یوں ہے کو ئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ ای عارضی قطع تعلق کوقر آن کریم نے تحریم سے تعبیر کیا ہے، جس طرح حضرت موی الطبیلا کے دود ہدیہ یینے کے لئے تحریم کالفظ استعال فرمایا ہے۔''وَ حَرَّمُناً عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ '' (اورحرام كردي ہم نے موكل پر دوره پلانے والیاں۔) یہاں'' حَوَّمْنَا'' کا بیمطلب نہیں ہے کہ ہم نے موی کے لئے دودھ یلانے والیوں کا دود ھ شرعی طور پرحرام کر دیا تھا؛ بلکہ مرادیہ ہے کہان کی والدہ کے آنے تک باتی عورتوں کا دودھ پینے ہے ہم نے موی کوروک دیا تھا۔ (1)

ا یلاء میں بھی یہی صورت تھی ، لیعنی رسول اللہ علیقہ نے اپنے آپ کو ایک مہینے

(۱) جب فرعون نے حضرت موک ﷺ کو دریا ہے نکالا تھا تو فرعون کی بیوی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس بچے کوا پنا ہیٹا ،نالیس ۔فرعون نے میہ بات مان لی اور حضرت مویٰ کو دود ھا پلانے کے لئے دائیوں کو بلایا ۔ تکرارا دءَ الٰہی بیقفا کہ حضرت مویٰ اپنی ماں کی گود میں پر ورش یا نمیں ۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بینتر بیر فر مائی کد حضرت موی کسی عورت کا دودھ پینے پر آ مادہ نہ ہوئے۔ حضرت مویٰ کی بہن نے بیہ ماجرا دیکھا تو کہا کہ جھے ایک ایسا گھرانہ معلوم ہے جو پورے اخلاص ہے اس بچے کی پرورش کر بگا۔ اگر اجازت ہوتو میں اس خاتون کو بلا لا ؤل۔فرعون نے اجازت دے دی اور وہ گھرے اپنی والدہ کو لے آ کمیں۔حضرت مویٰ ان کا دود ھا بخو ٹی پینے لگے، چنانچہ فرعون نے حضرت مویٰ کو پرورش کے لئے انہی مے حوالے کردیا۔ اس طرح حضرت مویٰ دوبارہ اپنی مان کے پاس لوٹ آئے۔

باب۸، فتح مگه

تک ہو یوں کے پاس جانے ہے روک لیا تھا۔ای امتناع کوتح یم ہے تعبیر کیا گیا۔خود حضرت عا نہ یا ن فرماتی ہیں کہ

الَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَحَرَّمَ، فَأُمِرَ فِي الْإِيْلَاءِ بِكَفَّارَةٍ وَقِيْلَ لَهُ فِي التُّحُويُمِ "لِمَ تُحَرَّمُ"

(رسول الله علي في ايلاء كيا تفا اورتحريم كي حقى ، توايلاء ك بارے بيل آپ كو كفارے كے لئے كہا كيا اور تحريم كے سلسلے ميں كہا كيا" لم تُحوّم "(1)

عربی کے مشہور لغت ''لسان العرب'' میں حضرت عائشہ کے فرمان --- المی رَسُولُ اللهِ وَحَوَّمَ --- كَ تَشْرَئُ اسْ طَرْحَ كَاكُ ب--

''تَعْنِيُ مَاكَانَ حَرَّمَه' عَلَى نَفْسِهِ بِٱلْإِيْلَاءِ'' لِيَّنُ''حَرَّمَ'' ے حضرت عا نشر کی مرا دو بی تحریم ہے، جورسول الله علیہ نے ایلاء کے ذریعے کی تھی۔

غرضيكه رسول الله عنطيني في شهد كوحرام كيا فها، نه ماريية قبطيه كو\_صرف عارضي طور

یراز واج مطہرات ہے قطع تعلق کی شم کھائی تھی اورا ک کوتحریم سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بیقطع تعلقی اگر چه عارضی تھی لیکن بہر حال از واج مطہرات کی آ زردگی کا سبب تھی اور یہ چیز رسول اللہ علیہ کے عموی طر زعمل کے خلاف تھی ، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کے خواہاں رہتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس جانب متوجہ کرتے ہوئے قرمایا

"اے نبی! جو چیز الله تعالی نے تہارے لئے حلال کی ہے ( مینی ازواج کی قربت) اس كوكيون الي لئ ممنوع قراردية هو--- يَا يُهَا النَّبِي لِمَ مُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللهُ لَكَ. (اس طرح تو تمهاري بيوياں آ زردہ خاطر ہوجا ئيں گے۔) حالانکه تم انہيں خوش رکھنا حِايِةٍ بو--- تَبْتَغِي مَوْضَاتُ أَزُوَ اجِكَ. اور الله بَحْثَ والامهريان ب-وَ اللهُ غَفُورٌ رٌ جِیُمٌ ٥ (اگر حیا ہوتو بیو بیول کے ساتھ حب سابق عمدہ تعلق قائم رکھو اور قتم کا کفارہ ادا

کردو۔ کیونکہ ) اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کھو لنے کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ ( یعنی کفارہ کی ا دا لیگی \_ ) اورالله تعالیٰتم سب کا آقا ہے اور وہ علم والا اور حکمت والا ہے--- قَدْ فَوَ حَنَى اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمْ ﴿ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ۞

اس تفسیر کے لحاظ سے نہ تو اس آیت میں رسول اللہ علیات پر کسی متم کا عمّا ب ہے، نهاس بات پراظهار ناراضگی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی جا ہتے ہیں ؛ بلکہ اس کے برعکس میہ بتایا جار ہاہے کہ رسول اللہ علیہ کا اپنے اہل خانہ ہے حسن سلوک اتنا مثالی ہے کہ آپ ان کی خوشنوری کے متلاثی رہتے ہیں۔آپ خود فر ماتے ہیں کہ اَنَا حَیْرُ کُمْ لِاَهْلِیٰ ( میں تم سب کی بنسبت اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل غانہ کے ساتھ۔ )

اس حسن سلوک برآپ کی مدح کی جارہی ہے،آپ کوسراہا جارہا ہے اور ایلاء کی وجہ سے تعلقات میں جو عارضی انقطاع آگیا تھا، اس کو ترک کر کے دوبارہ ای حسن معاشرت کی طرف لوٹ جانے کی ترغیب دی جارہی ہے جو ہمیشہ ہے آپ کامعمول تھا۔ اب ربى ميربات كدرسول الله عليه في في ايلاء كيا كيون تقا---؟

تو اس کا پس منظریہ ہے کہ ججرت کے بعد ابتدائی دنوں میں مہاجرین وانصار کی معاشی حالت خاصی کمز درتھی---مہاجرین کی اس لئے کہ وہ اپناسب پچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور انصار کی اس لئے کہ ان پرمہاجرین کی کفالت و ضیافت کی ذمہ داریاں آپڑی تخيي --- مگرالله تعالی کے فضل وکرم اور رسول الله علیات کی رحمت و برکت کے صدیحے رفتہ رفتة حالات سدهرنے لگے اورفتو حات وغیرہ کی وجہ سے مہاجرین وانصارکسی حد تک خوشحال ہو گئے۔ پہلے تھجوروں اورستوؤں پرگز ارا تھا،اب بہت ہے گھروں میں کھانے پکنے لگے۔ یہلے کسی کو ڈھٹک کے کپڑے میسرنہیں تھے،اب مدینہ کے مردوز ن نسبتاً اچھے لباسوں میں ملبوس نظرا نے لگے۔

از واجِ مطہرات مجی ای معاشرے ہے تعلق رکھتی تھیں ،اس لئے جب تک سب لوگ تنگی ترثی ہے گزارا کرتے رہے،از واج مطہرات بھی زُوکھی سُوکھی پر قانع رہیں اور کسی قتم کا مطالبہ نہیں کیا۔ گر جب باقی گھر انوں میں آسودگی کے آ خار ہویدا ہوئے اور مدینہ ک عورتیں اچھے اچھے کپڑے کہن کر از واج مطہرات کے پاس آنے جانے لگیس تو از واج مطہرات کے دلوں میں بھی اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے رسول الله علي الله علي المراس المراس

ا چھے رہن مہن کی خواہش کوئی معیوب بات نہ تھی ، نہ ہی اپنے شوہر نامدار سے ضروّرت کے مطابق فرچہ مانگلنے میں کسی قتم کی قباحت تھی ، مگر زہد وفقر کے جس بلند ترین مقام پر رسول اللہ علی فائز ہے، اس کے پیش نظر آپ کو اپنی بیویوں کا عام عورتوں کی طرح دنیاوی آسائشوں کی طرف راغب ہونا پسند نه آیا؛ تاہم اس مطالبے میں پیش پیش چونک حضرت عا کشۃ وحضرت حفصہ پھیں اور وہی باقی از داج کی تر جمان تھیں ، اس لئے رسول الله ﷺ نے غالبًا ان کی تسلی خاطر کے لئے ان کو یہ تکوینی راز بتا دیا کہتم دونوں کے والد کے بعد دیگرے میرے جانشین ہول گے، گریہ بات دیگر از واج کو نہ بتاتا۔ (۱) گر

(١) سيدمحود آلوى لكصة بي قَدْ جَآءَ أَمْرُ إِسْوَادِ الْحِكَافَةِ فِي عُدَّةِ أَخْبَادٍ. ( ظافت ك معاطے کو پوشیدہ رکھنے کا علم کی روا چول میں آیا ہے۔)

اس کے بعد انہوں نے متعدد کتا یوں کے حوالے سے مندرجہ ذیل روایت ذکر کی ہے۔ فَقَدْ أَخُرَجَ إِبُنُ عَدِي، وَأَبُوْ نَعِيْمٍ فِي فَضَائِلِ الصِّدِّيْقِ وَ إِبْنُ مِرْدَوَيُهِ مِنْ طُوْقٍ عَنُ عَلِيّ وَ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَاء قَالَا --- "إِنَّ آمَارَةَ آبِي بَكُرٍ وّ عُمَرَ فِي كِتَابِ اللهِ. (وَاِذُ اَسَرَّالنَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا.) قَالَ لِحَفْضَةَ "اَبُوّكِ وَابُوّ عَالِشَةَ وَإِلَيَّا النَّاسِ مِنْ بَعْدِيْ، فَإِيَّاكِ أَنْ تُخْبِرِيُ أَحَدًا. "

(ابن عدی اور ابولیم نے نصائل صدیق میں اور ابن مردویہ نے کی سندوں ہے تخ تنج کی ہے کہ حصرت علی اور حصرت عباس رضی اللہ عنہائے فرمایا کہ ابو بکر وعمر کی خلافت کما ب اللہ کی اس آیت ہے ثابت ہے۔ وَاِذُ اَسَرُّ النَّبِیُّ اِلٰی بَعْضِ اَزُوَاجِهِ حَدِیْثًا. (جب ٹی نے پوشیدہ طور پراپی کی بیوی ے ایک بات کیں۔ ) رسول اللہ علی نے هصہ سے کہا تھا کہ تنہا را والداور عائشہ کا والد میرے بعدلوگوں کے والی اور حاکم ہوں کے ، گربیات کی کو بتانامت!) 🐨 حضرت هفصة ضبط نه کر عکیس اور بات آ محے بڑھا دی۔اس افشائے راز سے اللہ تعالیٰ نے رسول الله علی و مطلع کردیا تو آپ نے حضرت حفصہ ہے بازیرس کی اور کہا کہ کیا میں نے حتهبیں تا کیزئبیں کی تھی کہ کسی اور کونہ بتا نا ---؟!

حضرت هفصة كو حمرت تقى كدرسول الله عَلِيني كوكيم بية چل كيا كه مين بيه بات ظا ہر کر بیٹھی ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ کواس افتاے راز کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اَلْعَلِیْمُ الْحَبِیُونے۔ بهرحال رسول الله عَنْظِيَّةَ كُونُو از واج مطهراتٌ كا نفقه طلب كرنا بن يسند نه آيا تها ،

ضحاک اورمیمون ابن مہران نے بھی اس آیت کی بھی تغییر کی ہے۔

آخُرَجَ ٱبُوُنَعِيْمِ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَنِ الصَّحَاكِ ٱنَّهُ ۚ قَالَ فِي الْآيَةِ، ٱسَوَّالنَّبِيُّ غَلَيْكُ إِلَى حَفْصَةَ آنَ الْخَلِيَفَةَ مِنُ بَعْدِهِ ٱبْوَبَكْرِ وْمِنَ بَعْدِ ٱبِى بَكْرِ عَمَرْ. وَٱخْرَجَ إِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ مَيْمُوْنِ ابْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ .

(ابوقیم نے فضائل صحابہ میں شحاک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے کەرسول اللہ نے پوشیدہ طور پر حصد کو بتایا تھا کہ میرے بعد خلیفدا بو بکر ہوں گے اور ان کے بعد عمر۔ یہی تغییر ابن ابی حاتم نے میمون ابن مہران سے بھی تقل کی ہے۔ ) تفسیر روح المعانی، ج۲۲ ، ص ۱۵۱ .

اس روایت اورتفییر کے مطابق رسول الله علیہ نے خلافت کا راز حضرت حفصہ کو بتایا تھا، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ اس راز سے رسول اللہ عظیم نے حضرت عائشہ کومطلع کیا تھا اور تاکید کی تخى كەكسى اوركوتە بتانا ـ لما خلە بوتفسىيىر درمىندور ، ج٧ ، ص ٢٣٠١.

ہارے خیال میں رسول اللہ علی نے دونوں کوخوشخری سنائی ہوگی اور تا کید کی ہوگی کہ دیگر از واج سے ذکر نہ کرنا ، کیونکہ اس راز کوالیک پر ظاہر کرنے اور دوسری سے تفی رکھنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ہاں، یاتی از واج کو بتائے میں بینقصان تھا کہاس طرح ان کے دل میں احساس محردی پیدا ہوتا اور ان کی ول محتی ہوتی ،اس لئے رسول اللہ علی نے ان کو بتائے سے منع کردیا ہوگا۔

وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

اویرے افشائے رازنے معاملہ مزید تھین کردیا اور آپ نے از واج مطہرات کی تنبیبہ کے لئے ان سے ایک مہینے تک ہرتنم کا تعلق منقطع کرنے کی تنم کھالی۔ په تفاایلاء کاسب---!

اس كےمطابق باقى ماندہ آيات كى تغييراس طرح موگى۔

وَإِذْ اَسَوَّالنَّبِيُّ اِلٰي بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيْثًا. اور جب نبى نے اپّی لِعض ہو یوں کو پوشیدہ طور پر ایک بات بتا گی۔ ( بعنی حضرت حفصہ ؓ، یا حضرت عا کشہ ّیا دونوں کو بیہ بتایا کہ تمہارے والدیکے بعد دیگرے میرے جاتشین ہوں گے۔) فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ جب بہ بات ان میں کسی ایک نے دیگراز واج کو بتا دی۔وَ اَظْھَوَ وُ اللهُ عَلَيْهِ اورالله تعالیٰ نے مبی كواس سے آگاه كرديا۔ عَرَّفَ بَعْضَه الو نبي في (افشاء كرده راز) كا يجه حصراس بيوى كو جتلایا وَ أَعُوَ صَ عَنْ بَعُضِ اور بِکھ جھے ہے اعراض کیا ( یعنی نہ بیان کیا، کیونکہ مقصد صرف بیے ظاہر کرنا تھا کہ میں افشائے رازے باخبر ہو چکا ہوں اور اس مقصد کے لئے اشارۃ میجھ حصه جتلانا كافي تقا\_)

فَلَمَّا نَبَّأُهَا بِهِ جِبِ نِي نِي اس بيوى كوافشائ رازك بارے ميں بتايا، قَالَتُ مَنُ ٱنْبَاكَ هٰذَا. اس نے يوچھاكمآپ كويہ بات كس نے بتائى ہے؟ قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيْمُ الْعَجِينُونَ مِي نِے جواب دیا کہ علم والے اور خبر والے نے ، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔

نفتے کا مطالبہ اگر چہ تمام از واج نے کیا تھا، گر ان کی ترجمانی کا فریضہ حضرت عا کشٹہ وحضرت حفصہ ؓ نے انجام دیا تھا، اس لئے اگلی آیت میں ان دونوں کومتنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فر ما تاہے

إِنْ تُتُوْمَآ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا --- (لِينْ طلبِ تَفْقه، كِرافَثاتَ راز کی صور بائے میں تم سے بھو کوتا ہیاں سرز د ہوئی ہیں ،ان سے ) اگر تم دونوں تو بہر اوتو بہتر ہے۔ کیونکہ (تہہیں بھی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور ) تمہارے دل تو یہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ لِيكن الرَّمْ نے اى طرح ايكا كئے ركھا (اوراپنے مطالبے ے وستبردار تہ ہوكيں تو اس سے نى كوكوئى تقصان نيس كينچ گا-) فان الله هُوَ مَوُلهُ السيدالوزي، جلد د وم المحمد ال

وَجِبُويْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالْمَلْفِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ٥ كَوْلَد الله تَعَالَى ، جريل، صالح مومن اور المائكة سب اس كمعاون و مددگار بين \_

عَسنی رَبُّه ' اِنْ طَلَقَکُنْ .... اگر نبی نے نامراض ہوکر تہیں طلاق دے دی ، تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوتم ہے بھی بہتر بیویاں عطافر مادے .....الابد

خاوند بیوی میں مزاجی ہم آ ہنگی بہت ضروری ہے، ورنہ نت نے جھڑے سر اٹھاتے رہجے ہیں اوراز دواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہوکررہ جاتی ہے۔

رسول الله علي كا بچونا تقا۔ لطف به كداس فقيراندزندگى پرآپ ندصرف به كه مسرور ومطمئن سے؛ بلكه اَلْفَقُرُ فَخُوئ كه لطف به كداس فقيراندزندگى پرآپ ندصرف به كه مسرور ومطمئن سے؛ بلكه اَلْفَقُرُ فَخُوئ كه كراس پرنازكيا كرتے سے اور وعائيں مانگا كرتے سے كه ---اَللَّهُمَّ اَحْدِنِي هِ مَسْكِئْنَا وَاحْشُونِي فِي زُمُوَةِ الْمَسَاكِيْنِ. (اے الله! جھے زندگى جرمسكين ركھنا اور محشر ش بھى مسكينوں كے ماتھ الله! الله الله الله مسكين ركھنا اور محشر ش بھى مسكينوں كے ماتھ الله انا۔)

ظاہر ہے کہ ایسے شہنشا وِ فقر کی زوجیت اور دائمی رفاقت کا شرف انہی از واج کو حاصل رہ سکتا تھا، جواپنے مزاج کو مزاج رسول سے پوری طرح ہم آ ہنگ کرلیتیں اور ای فقیراندرنگ میں رنگی جاتیں۔

اس حقیقت کوواضح کرنے کے لئے اس موقع پر آیات بخیر نازل ہو کیں اور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر تمہیں دنیاوی آسائش و آرائش مطلوب ہے تو پھر رسول اللہ کے ساتھ تمہارا گزارام شکل ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ تمہیں سامان وغیرہ وے کر فارغ کر دیں گے اور اگر تمہیں رسول اللہ کی رفاقت مرغوب ہے تو پھر دنیاوی عیش و آرام کی طلب سے دستبردار ہونا پڑے گا اور فقیرانہ زندگی گزار نی ہوگی۔ اب تمہاری مرضی ہا اور تمہیں پوراپوراا ختیار حاصل ہے کہ ان میں سے جوصورت جا ہو پہند کرلو۔

چنانچے رسول اللہ علی ہے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے گفتگو کی اور کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، گر اس کے جواب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں؛ بلکہ چاہوتو اپنے والدین سے بھی مشورہ کرلو!

WHITE Breakfielder (1. 1007)

حضرت عائشہ نے بوجھا کہ وہ کیا بات ہے یارسول اللہ! تو رسول اللہ علیہ نے جواب میں آیاتے تخیر پڑھ کرسنادیں۔

يَآيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوَاجِكَ إِنَّ كُنْتُنَّ تُودُنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَزِيُنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعُكُنَّ وَاُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاهُوَانَ كُنْتُنَّ تُودُنَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْاَحِرَةَ فَاِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِيْمًاهُ(١)

(اے نبی! پنی ہیو یوں ہے کہہ دو کہ اگر تنہیں دنیاوی زندگی اوراس کی زیبائش مطلوب ہے تو آؤ، میں تنہیں پچھ سامان دے دول اورا پچھے طریقے ہے تم کوآزاد کر دول اورا گرتم اللہ،اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلب گار ہوتو اللہ تعالیٰ نے تم میں ہے ایچھے عمل کرنے والیوں کے لئے اج عظیم تیار کر رکھاہے۔)

از وارج مطہرات کی ترجمانی کرتے ہوئے جب حضرت عائش نے نفتے کا مطالبہ کیا تھا تو اٹکا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ عظیت کو چھوڑ کر دنیاوی آ سائش عاصل کی جائیں؛ بلکہ وہ تو آپ کی رفاقت کے شرف سے بہرہ ورہوتے ہوئے آسائشوں کی طلبگار تھیں۔ جب اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ آپ کی رفاقت اور متاع دنیا کچانہیں ہو سکتے ،ان میں سے کسی ایک کو بہر حال چھوڑ نا پڑے گا، تو ایسی کون کی زوجہ مطہرہ ہو سکتی تھی جو آپ علی کی رفاقت پر دنیاوی عیش و تھم کو ترجے دیتی ۔۔۔!؟

چنانچ حضرت عائش نے فی الفور جواب دیا

'' کیا میں آپ پر ونیا کو ترجیح دینے کے سلسلے میں اپنے والدین سے مشوّرہ کروں!؟ نہیں یارسول اللہ---! میں دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار اور پیند کرتی ہوں۔''

رفاقت رسول کے لئے دنیا کی نعمتوں کو یوں مھکرادیے سے رسول اللہ خوش ہوئے اور آپ کے روئے انور پرمسرت جھلکنے لگی۔ بعد میں باقی از واج مطہرات نے بھی یہی بابه، فتع مله

جواب دیا۔ اس طرح رسول اللہ کا ملال یکسر جاتا رہااور پھر سے خوشگوارزندگی کی بہاریں اوٹ آئیں۔
الحمد لللہ کہ آیاتِ تحریم کی تفسیر کھل ہوئی اور ضمنا آیاتِ تجییر کی وضاحت بھی ہوگئ۔
بھد اللہ ، یہ تفسیر رسول اللہ عظیم کی عظمت ، امہات المؤمنین کی حرمت ، روایت و
درایت اور معانی و بلاغت کے ہر معیار پر پوری احرتی ہے ، اس لئے یقین ہے کہ اہل علم میں
بہت پندکی جائے گی ؛ تا ہم اس میں اگر کوئی غلطی یا خامی ہوتو ضرور آگاہ فرما کیں تاکہ
اصلاح کرلی جائے۔ اللّهُم صَلِ عَلی النّبِی الْاَمِیْنِ وَ عَلی اَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ
الْمُوْمِنِیْنَ صَلَاةً مُسَلَسَلَةً مُتَوَاتِرَةً اللٰی یَوْم اللّهِیْنِ

#### **安安**

## درُودوں کی سوغاتیں

مولانا محمد علی جو مر
تنهائی کے سب دن ہیں ، تنهائی کی سب راتیں
اب ہونے لگیں اُن سے خلوت میں ملاقاتیں
ہر لحظہ تشنی ہے ، ہر آن تسلی ہے
ہر وقت ہے دل جوئی ، ہر دم ہیں مدا راتیں
کو ثر کے نقاضے ہیں ، تسنیم کے وعدے ہیں
ہر روز یہی چرچ ہیں ، ہر روز یہی باتیں
معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت
اک فاس و فاجر ، میں اور ایسی کراماتیں!
بے مایہ سی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں
بیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں

# بابه

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي ﴾

تكميلِ كار-وِصالِ يار

---- حجة الوداع ---- اتمام نعت بتمهيد رطت ووداع

انتقال و ارتحال-دناے رفست، رفیق اعلی اتصال

صورت آمدز بصورت برول باز شد ، إنّا إليه رَاجِعُوْن



# حج کی تیاری

ہجرت نے پہلے جان دوعالم علیہ نے متعدد فج کئے تھے، گر ہجرت کے بعد بچھ ایسے موانع اور رکاوٹیں پیدا ہوتی رہیں کہ آپ نوسال تک جج نہ کر سکے۔ان نوسالوں میں آ پ کی شبانہ روز جدو جہد کے طفیل تقریباً پورا جزیرہ نمائے عرب حلقہ بگوشِ اسلام ہو چکا تھا اوراللہ کے فضل وکرم ہے تمام رکا وٹیس دور ہو چکی تھیں ، چنا نچہ واھیں آپ نے جج کا ارادہ کیا اورا پنے اس ارا دے ہے لوگوں کو بھی مطلع کر دیا۔جس نے بھی بیہ خوشخبری کی ، وہ آپ کی ہمرکابی کا شرف حاصل کرنے کے لئے بے قرار ہوگیا اور تمام معروفیات ترک کر کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گیا۔مخلوقِ خدا کا ایک سیلا ب امنڈ آیا۔ جن کوسواریاں میسرتھیں ، وہ اونٹوںاور گھوڑوں وغیرہ پر کارواں در کارواں مدینہ منورہ پہنچنے لگے اور جن کے پاس سواریان نہیں تھیں وہ پیدل ہی شہر دلدار کی جانب گامزن ہو گئے۔

جان دو عالم علیہ کی معیت میں حج کی سعادت سے بہرہ ور ہونے کی خوشی میں سب کے چہرے دمک رہے تھے اورعقیدت ومحبت کے انواران کی پیشانیوں سے جھلک رہے تھے۔ ججۃ الوداع کا واقعہ بیان کرنے والے صحافی حضرت جابر فر ماتے ہیں

فَقَدِهَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَّاْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال يَعُمَلُ مِثْلُ عَمَلِهِ.

( حج کا اعلان من کر بہت زیادہ لوگ مدینہ میں پہنچ گئے ۔سب کی ایک ہی تمنائقی كەرسول الله على كالتشر كالتى قىدم پرچلىن اور آپ كے معمولات كواپنا كىس \_ )

ذی قعدہ کے اختیام میں یا پچ روز باقی تھے کہ جان وو عالم علی قتے قدسیوں کی اس جماعت کے ہمراہ --- جس میں مرد بھی شامل تھے اور عور تیں بھی --- مدینہ ہے روا نہ ہوئے اور ذوالحلیفہ --- جے بئر علی بھی کہا جا تا ہے--- میں آ کر قیام پذیر ہوئے۔ یہی

مقام اہل مدینہ کی میقات ہے، جو مدینہ منورہ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے برہے۔ یہاں آپ نے ایک رات گزاری۔ا گلے ون عسل فر مایا ،حضرت عا کشٹ نے نہایت قیمتی عطرآ پ کی ما تک میں لگایا، اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتا رکر اُن سلی چا دروں سے احرام باندھا۔ قربانی کے لئے جونا قد ساتھ لے جارہے تھے اس کی کوہان کی دائیں جانب چھری ہے ہلکا سا نشان لگایا، پھراپی اونٹی پرسوار ہوئے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے بیداء نامی ایک بلند میلے پر تشریف لے گئے۔ حضرت جابرہ فرماتے ہیں کداس وقت میں نے آپ کے سامنے نظر دوڑ ائی تو جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی ،لوگ ہی لوگ تھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی ہجوم خلائق کا یہی عالم تھا۔ بیداء پر کھڑے ہوکر آپ نے بآوا نے بلند تلبیہ کہا، تا کہ سب لوَّ مِن لِين --- لَبَّيْكَ، اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَاشْرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ.

( حاضر ہوں میں اے اللہ! حاضر ہوں ، تیرا کوئی شریکے نہیں ہے، میں حاضر ہوں ، یقییناً تو بی سزاوار حدہے ، تو ہی تعتیں بخشنے والا ہے اور تیری ہی پادشاہی ہے۔ تیرا کو کی شریک نہیں ہے۔ ) الله الله!! كيسا ولوله انكيز نظاره ريا موكا، جب جانِ دو عالم عَلِيْظَةً بيكلمات برُّ ه رہے ہوں گے اور ایک لاکھ سے زائد انسان آپ کی آواز میں آواز ملا کر بارگاہِ رب العزت میں حاضری کا اعلان کردہے ہوں گے!

اور وہ شہنشا وعرب وعجم جس کے لئے ایک دنیا دیدہ و دل فرش راہ کئے ہو کی تھی ، اس کے اپنے فقر کا یہ عالم تھا کہ اس وقت بھی ایک پرانے اور حسۃ حال کجاوے میں بیٹیا تھا اور کجادے کے اندر جو کپڑ ابچھایا گیا تھا، وہ اس قد رمعمولی تھا کہ اس کی قیمت جا ررو ہے ہے مجمى كم تقمي !!

"كبيه رِرْصِن كَ بعد آپ نے وعا فرمائى --- اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجًّا لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلاَ سُمُعَةَ (ا\_الله!اس في كوابيا بنا كدنداس مِن رياء بون فخر-)

اونٹ کی گمشدگی

روا تکی ہے پہلےصدیق اکبر ﷺ کا سامانِ خور دونوش

ا یک اونٹ پر لا د کراپنے ایک غلام کے حوالے کر دیا تھا۔عرج نامی جگہ پر پہنچ کر جانِ دو عالم ﷺ نے پڑا ؤ کیا تو صدیق اکبڑیہ دیکھ کرجیران رہ گئے کہان کا غلام اونٹ کے بغیر چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اونٹ کدھرہے؟ اس نے جواب ویا کہ وہ گزشة رات کو مجھ ہے گم ہو گیا تھا۔صدیق ا کبڑ کو پخت غصہ آیا اور پیے کہہ کرغلام کو مارنا شروع کر دیا كه جُمَّع ہے ایک اونٹ کی حفاظت نہ ہوتكی اور اس كو كم كر بيٹھے!

جانِ دو عالم علیہ ، صدیق اکبر کے غصے اور جھلا ہٹ سے محظوظ ہوئے اور مكرات ہوئے فرمایا -- " وْرااس مُحْوِم كُونُو دِيكھو، حالتِ احرام ميں كياكرر ہا ہے! " حضرت فضالہ اسلمیؓ کو پیتہ چلا کہ جانِ دو عالم متلطقہ کے کھانے پینے کا سامان جس اونٹ پرلدا تھا، وہ گم ہوگیا ہے تو انہوں نے حلوے سے لبریز بڑا پیالہ لا کر پیش کیا۔ جانِ دو عالم عَلِينَةً نے صدیق اکبڑے کہا---''اِدھر آؤ ابو بکر! الله تعالیٰ نے بہت عمدہ کھانا ہمارے لئے بھیج دیا ہے۔غلام کوچھوڑ واورنری اختیار کرو، کیونکہ حالات نہتمہارے بس میں الين ندهاري-"

لعنی بیسب کھاللد کی مشیت سے ہے۔

چنانچەصدىق اكبرىجى آكرآپ كے ساتھ كھانے ميں شامل ہو گئے۔

تھوڑی دیر بعد ایک صحابی حضرت صفوانؓ ای گمشدہ اونٹ کی مہارتھا ہے حاضر خدمت ہوئے اور بتایا کہ بیاونٹ چیچے رہ گیا تھا ، اِ دھراُ دھر بھٹک رہا تھا کہ مجھےنظر آ گیا اور يس اے بكرلايا۔ (١)

ای دوران حضرت سعدؓ اوران کےصاحبز ادے حضرت قیسؓ (۲) سامان ہے لدا ہؤا ایک اونٹ لائے اور عرض کی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا بار بردار اونٹ کھوگیا

<sup>(</sup>۱) حضرت صفوان کی ڈیوٹی بہی تھی کہ وہ کارواں کے بیچھے بیچھے سفر کریں اوراگر کسی کی کوئی چیز مرجائے یا کوچ کرتے وقت بھول جائے تو اس کوا شالا کیں۔

<sup>(</sup>۲) دونو ل کا تعارف علی الترتیب جلد دوم ص ۲۵۷ اور ۲۵۸ پر گزر چکا ہے۔

ہے، اس لئے ہم بیاونٹ نذر کرنے کے لئے لائے ہیں۔ جانِ دو عالم علیہ ان کے اس ایٹارے بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ ہماراا دنٹ واقعی کم ہوگیا تھا تگر اب مل گیا ہے ، اس لئے تم اپنااونٹ واپس لے جاؤ۔اللہ تمہیں بر کمتیں عطا کرے۔

كيية خوش اطوار اورخوش نصيب لوگ تھے---! اپنا سب يجھ آ قاعليظة برقريان كردينے والے اوراس كے صلے ميں دمبدم دعاؤں كے خزيئے تميننے والے۔

وادى عسفان ميں

مکہ کے قریب ایک وادی ہے۔ وہاں پہنچ تو جانِ دوعالم علیقہ نے صدیق اکبرؓ

ہے ہو چھا

''ابوبکر! پیکون ی وا دی ہے؟''

''وادی عسفان ہے یارسول اللہ!''صدیق اکبڑنے جواب دیا۔

''اس وادی ہے اپنے اپنے وقت میں ہود النیں اور صالح النیں بھی گزرے تھے۔'' جانِ دو عالم علیہ نے بتانا شروع کیا'' دونوں سرخ رنگ کے جوان اونٹوں پرسوار تھے۔اونٹوں کی ناک کے گرد چھال کی بے قیمت ری کپیٹی ہوئی تھی اوراحرام کی جو حا دریں انہوں نے پہن رکھی تھیں ، وہ بھی معمولی درجے کی اون ہے بئی ہوئی تھیں۔ دونوں یہیں ہے تلبيكت مون في كم لئ ك ت ع -"

وادی ازرق میں

وادی ازرق سے گزرتے وقت جان دو عالم علی فق فر مایا --- ' محالیّنی أَنْظُورُ ..... گویا که میں دیکھیر ہا ہوں کہ موی کا نوں میں انگلیاں ڈالے، بآ واز بلند تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی کی گھائی سے اتر رہے ہیں --- گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بونس اُون کے جے میں ملبوس ، تھنگھریالے بالوں والےسرخ اونٹ پرسوار ہیں اور لَبَیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَیْکَ كتي موع يهال حررد مين-"(١)

ے بے ہوئے لباس کو پہنزامھی نا قاعلی قہم ہے۔

#### سرف میں

مقامِ سرف ہیں تھوڑا قیام فر مایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ جوافراد قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ، انہیں چاہئے کہ صرف عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔(لیخی تمتع کرلیں) اور جن کے پاس جانورموجود ہیں، وہ احرام نہ کھولیں۔(لیعنی قِر ان کریں)

الفاظ کا سیح مفہوم متعین کرنے میں محدثین کو خاصی دقتیں چیش آئی ہیں۔حافظ ابن جمر کی رائے یہ ہے کہ جانِ دو عالم ﷺ نے اس سے پہلے خواب میں حضرت موٹی انتخابی وحضرت یوٹس انتخابی کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ای منظر کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔''مگویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔''

کین بدرائے اس صورت میں درست ہو عتی ہے، جب اس بات کا کوئی جوت ل جائے کہ جان دوعالم علی نے ان کو پہلے خواب میں دیکھا تھا، حالا نکدان روا پات میں ایسا کوئی اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ بعض محدثین نے بیتو جیہدی ہے کہ جن انبیاء کو آپ نے ویکھا تھا وہ روحائی طور پر ٹی الواقع نے کے لئے آئے ہوئے تھے، جس طرح بیت المقدی میں نماز کے لئے جمع ہوئے تھے۔۔۔ بیتو جیہہ ہے تو قرین قیاس، مگر گائی انظر کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ اس صورت میں آپ بیفر ماتے کہ میں انہیں دیکھر ہا ہوں۔ بین فرماتے کو یا کہ میں ویکھر ہا ہوں۔ نیز عالم ارواح میں معمولی در ہے کی اون

کھی تحدثین نے کہا ہے کہ ماضی میں انبیاء اپنے اپنے وقت میں جوج کرتے رہے ہیں ، جان دوعالم ﷺ کوانمی مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔اس لئے آپ نے کَازِّنی اَنْظُوْفر مایا ہے۔

یرتوجیہ زیادہ سی معلوم ہوتی ہے کیونکدا نبیاء کو ماضی وستقبل کے مشاہدات ہوتے رہے ہیں،
جس طرح جانِ دوعالم سی ایش نے حضرت بلال سے فرمایا تھا کہ بیں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آ ہٹ
اپنے سے آگے تی ہے۔ فلاہر ہے کہ بیرحال کا واقعہ نہیں ہوسکیا تھا کیونکہ حضرت بلال اس وقت دنیا میں زندہ موجود ہے؛ بلکہ بروز قیامت وقوع پذیر ہونے والی آ ہٹ کو آ پ نے ہزاروں سال پہلے من لیا تھا۔ بعینہ اس طرح ، انبیاء نے اپنے وور میں جو جج کئے تھے ، ان کا جانِ دو عالم علیقے نے ہزاروں سال بعد مشاہدہ کرلیا ہوتواس میں کیا تعجب کی بات ہے!

بعض صحابہ کواس تھم میں تر دوہؤ ا کہ ہم تو شروع ہے جج کی نیت کر کے چلے ہیں ، پھر ج ہے پہلے ہی احرام کس طرح کھول دیں!

> جان دوعالم علی کاریتذبذب پندنه آیا اور قدرے غصے سے فر مایا "إفْعَلُواْمَا أَقُولُ لَكُمْ" (جييس بين كهتا مول ويسي بن كرو!)

سرف میں ہی حضرت عا مُشرُّ کا نماز پڑ ھناموقوف ہوگیا۔اس سے وہ بہت پریشان ہو تیں اور جب جانِ دوعالم علقت ان کے پاس گئے تو روپڑیں۔ جانِ دوعالم علیہ نے پوچھا "كيابات ب، كيون روتي مو؟"

عرض کی ---' 'یارسول الله! میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی۔' ' خ فر مایا ---' ' پیکوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بیا صارضہ تو آ دم کی تمام بیٹیوں کو ہر ماہ لاحق ہوتا ہی ہےاورتم بھی انہی میں ہے ایک ہو۔ابعمرہ چھوڑ دواور حج کا احرام باندھ كرجج كے جمله مناسك ا داكر و،صرف طواف كوطهارت تك مؤخركر دو! "

دی طوی میں

كمه كے بالكل قريب ايك جكه ذى طوى ب- و بال تك چينج سينج رات ہوگئي اور اند هیرا چھا گیا ،اس لئے جانِ ووعالم علیہ تو رات بھر کے لئے و ہیں تھبر گئے اور صحابہ کرام ً کوا ختیار دے دیا کہ جس کا جی جا ہے یہاں تھہرے،جس کا جی جا ہے مکہ چلا جائے۔(۱) اس رات کا بیشتر حصه آپ نے ایک کھروری اور سخت چٹان پر عبادت کرتے ہوئے گزارا صبح دم عسل کیا۔ پھرناقہ پرسوار ہوئے اور ذی المجہ کی جارتاریج کو بروز اتوار مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے۔اہل مکہ بے تا بی ہے آپ کے منتظر تھے اور بنی ہاشم کے معصوم

<sup>(</sup>۱) اس تخیر کی وجد بی کی محابه کرام مهیں بیانہ بھے لیں کدرات کو مکد میں داخل ہوناممنوع ہے۔ خو د جان دو عالم علینے اس لئے تغمر سے کہ اند هیرے میں لوگ آپ کو دیکھنے سے محر دم رہ جاتے اور سیج طور پر پیروی نہ کر پاتے۔اس لئے آپ نے مناسب بہی سمجھا کدرات یہال گزاری جائے اورون کی روثنی میں کمکی طرف جایا جائے۔

يح گليوں ميں آپ كے استقبال كے لئے كھڑے تھے۔ آپ كى سوارى پر نظر پردى تو سب كے چبرے دمك الحے ؛ خصوصا بچوں كى خوشى اور مسرت تو ديدنى تھى --- اور جان دو عالم عَلَيْنَةً نے ان کی خوشیوں اورمسرتوں کواس طرح دوبالا کر دیا کہ ناقہ پر بیٹھے ہی بیٹھے، جھک کرکسی بچے کواٹھا کراپنے سامنے بٹھا لیتے اور کسی کو پیٹھائے پیچھیے ۔تھوڑی ویر بعدان کو ا تاردیتے اور دوسرے بچوں کوا ٹھا کرآ گے بیچھے بٹھا لیتے۔

اَللَّهُ 'اَكْبَوُ اِراَ فنت وشفقت كے ایسے روح پر ورنظارے چشمِ فلک نے کہاں دیکھے ہوں گے!

رّی خلق کوحق نے جیل کیا ، زے خلق کوحق نے عظیم کہا کوئی جھے سامؤ اہے ، نہ ہوگا شہا ، ترے خالقِ حسن وادا کی قتم باب بن شیب کی جانب سے آپ حرم میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پرنظر پردی تو دعافر ال اَللَّهُمَّ! زِدُ بَيُتَكَ هَلَا تَشُرِيْفًا وَّ تَعْظِيُمًا وَّتَكُرِيُمًا وَّبِرًّا وَّمَهَابَةً م (اے اللہ! اپنے اس گھر کومزید شرف وعظمت اور کرامت عطا فر ما اور اس کی اچھائی اور جلال میں اضافہ فرما۔)

اس ك بعد جر اسودك ياس تشريف لے كت اور بسم الله و الله أكبو (١) کہتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پھراسے بوسہ دیا ---طویل بوسہ۔

(۱) بوسد دینے وقت ان کلمات کے سوا پچھ کہنا صحح روایات سے ٹابت نہیں ہے: البتہ ایک ضعف روایت میں ہے کہ پچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ ہے یو چھا کہ ہم جمرِ اسود کو بوسہ دیے ہوئے کیا کہا کریں تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو۔

"بِسُم اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً" بِعَهُدِكَ وَإِتَبَاعًا لِمُسْتَةِ نَبِيتِكَ. "(الله كنام حاورالله بهت بواح -احالله! تهم يرايمان لاتے ہوئے، تیری کماب کی تقدیق کرتے ہوئے، تیرے عہدے وفا کرتے ہوئے اور تیرے سنت کی بیردی کرتے ہوئے (ش فجر اسودکو بوسددے رہا ہوں۔)

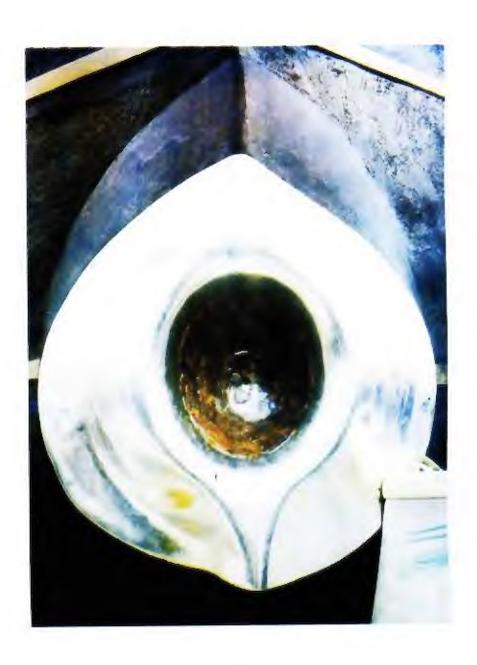

حجرالسرو





لتهاكم لاري

waste makinbult.org

اس کے بعد طواف کیا جس کے تین چھیروں میں رال (۱) کیا۔ ہر پھیرے کے اختام پر پیشیم . الله و الله أكبَرُ كهت جوئ بمهى جر اسودكو بوسد ديا بهى دور بى سے استلام كرنے براكتفاكيا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اور بیر آيت الماوت قرمائي - وَاتَّخِدُوا مِنْ مُقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي. (اور مقام ابراتيم ك یاس نماز کی جگہ بناؤ۔)

پھرالی جگہ کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان آ حميا \_ يهال دوركعت ثماز ادا قرمائي \_ يهلى ركعت مين سورت قُلُ يَنايَّهَا الْكَلْفِرُونَ اور دوسرى مين قُلْ هُوَاللهُ أَحَدُ رِيْهِي ملام چير كرائيك بار چر جر اسود كااستلام كيا اوركووصفا ك جانب چل ير عـ قريب بي كرية يت يرهى - إنَّ الصَّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَالِهِ اللهِ. (بے شک صفاا ورمروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔) اور فر مایا

"الله تعالى في صفا كا ذكر يهل كيا ب،اس لئ مين بهي سعى كا آغاز صفا ب كرر با ہوں۔'' پھرکوہِ صفایر چڑھ کر قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور کعبہ کی طرف و کیھتے ہوئے ریکمات اوا فرمائے ---''اللهُ ٱكْبَرُ، لَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلَّكُ وَلَهُ كاكونى شريك نيس اى كى بادشابى إدراى كے لئے حد باوروه برشنے برقادر ب-) اس كے بعددعافر مائى (٢) اورآخريس پحرتوحيد كا اعلان كيا --- لا إله إلا الله وَحُدُه' اَنْجَزَ وَعُدَه'، وَنَصَوَعَبُدُه'، وَهَزَمَ الْآحُزَابَ وَحُدَه'. (كُولَى معبورُمِين ہے سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدوفر مائی اور کفارومشرکین کی جماعتوں کوا کیلے ہی بھگا دیا۔ )

صفا ہے آپ مروہ کی جانب روانہ ہوئے، جب وادی کی گہرائی میں اتر ...

<sup>(</sup>۱) پہلوانوں کے انداز میں بھی رفتارے دوڑنے کو''رل'' کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) تلاش بسیار کے باو جوداس دعا کے الفاظ کس ستندروایت میں دستیاب نہیں ہو سکے۔

دور نا شروع كرديا\_ يهال تك كه كرائي (١) كوعبوركرليا\_ پرحب معمول يطني ككيرمروه بني كرآپ نے پھركعبى جانب رخ كيا اورصفائى كى طرح يہاں بھى اينے رب كى حدوثنا كہى اور دعا فر مائی۔ای طرح سات چکر کممل کے جن میں ابتدائی چند چکرتو آپ نے بیدل ہی لگائے ،گمر بعديس ناقد برسوار موكئے۔

حضرت ابن عباس اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ کے آ کے آ کے " بو، بحو" كى صدائين نبيل لگائى جاتى تھيں ، اس لئے مشتا قانِ ديد كا جوم بہت بڑھ كيا، حتى کہ کنواری لڑکیاں بھی آپ کے شوق زیارت ہیں گھروں سے نکل پڑیں اورلوگ رسول اللہ ك طرف اشار ب كركر كے ايك دوسر بے كو پرمسرت ليج ميں بتانے لگے هذَا مُحَمَّد، هذَا مُحَمَّد (عَلَيْكُ) ية ين كراية ين كر (عظا)

والہانہ محبت کے بیدا نبساط آفریں جذبات اپنی جگہ، تکراس طرح سعی میں رکاوٹ رِائے لگی ،اس لئے آپ اوٹنی پرسوار ہو گئے تا کد دور ونز دیک سے لوگ آپ کو بآسانی دیکھ

عیس اور آپ کی پیروی کرسکیں۔

سعی کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو تھم دیا کہ جولوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں، وہ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں اور فرمایا کہ اگر ہیں قربانی کا جانور ساتھ نہ لا يا ہوتا تو بيں بھي اس طرح كرتا ، كمر پہلے مجھے اس كا خيال نہيں آيا۔

حضرت سراقة في يوجها --- "يارسول الله! كيا في ك ايام يس عمر يك اجازت ای سال کے ساتھ مخصوص ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے---؟"

<sup>(</sup>۱) ای گهرائی میں اتر تے وقت حضرت باجرہ کی نگاہوں سے نتھے اسلیل اوجمل ہوجاتے تھے اور وہ دوڑ پڑتی تھیں تا کہ جلداز جلداس جھے کوعبور کرلیں اورا پنے بیٹے پر نظر رکھ سکیں ۔ آج کل اس مجرائی کا تو کوئی وجو ونبیں ہے کیونکہ صفامے مروہ تک زمین ہموار کردی گئی ہےاور وسینج وکشادہ دوروبیراستہ بنا کراس میں سنگ مرمر کا فرش لگا دیا گیا ہے؛ تا ہم اس نشیب کے آغاز واختام کی علامت کے طور پرمبز رنگ کی ٹیوبیس کی ہیں، جو بھدوقت روش رہتی ہیں۔ سعی کرنے والے اب انہی مبزر وشنیول کے درمیان دوڑ تے ہیں۔

جانِ دوعالم عُلِينَة نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست كيں اور فر مايا ---'' حج اور عمرہ بميشہ كے لئے ايك دوسرے بيں اس طرح پيوست ہو گئے جس طرح ميرى بدانگليال-"(١)

ای دوران حضرت علی میمن ہے آئے اور اپنے ساتھ سو [ ۱۰۰] اونٹ لائے۔ جب حضرت فاطمہ ؓ کی قیام گاہ پر پہنچے تو بیدد کیچہ کر حیران رہ گئے کہ انہوں نے خوشبو کا حیشر کا وَ کر رکھا ہے اورآ تکھوں میں سرمہ ڈالے بنی سنوری ہیٹھی ہیں۔حضرت علیٰ کو چونکہ ابھی تک پہنہ نہیں تھا کہ جانِ دوعالم علی خات نے احرام کھولنے کا تھم دے دیا ہے،اس لئے ان کو حضرت فاطمہ ہ کا احرام کی حالت میں بناسنورتانا گوارگز رااور غصے ہوچھا کے جہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟

حفرت فاطمہ نے بڑے ولارے جواب دیا کہ میرے اتا جان نے۔

ظا ہر ہے کہ حضرت فاطمہ ﷺ کے ابا جان علیہ جس چیز کی اجازت دے دیں ،اس پر اعتراض کرنے کی کسی مؤمن کو جراُت نہیں ہوسکتی ، اس لئے حضرت علیؓ خاموش ہو صبح اور مزید نقیدیق کے لئے ہارگا و رسالت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ فاطمہ نے احرام ختم کر دیا ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس کواجازت دی ہے---!

جان دو عالم علي في نف فرمايا --- "وه يح كمتى ب، وه يح كمتى بر جر ك ساتھ قربانی کے جانورنہیں ہیں ،انہیں میں نے احرام کھولنے کا کہا ہے۔''

پر حضرت علی ہے پوچھا---" تم جب جج کے لئے روانہ ہوئے تھے تو کیا نیت ك تقى؟ (لعنى قر ان كى تمتع كى يا افرادك؟)

"میں نے کسی نوع کی تعیین نہیں کی تھی یارسول اللہ!" حضرت علی نے جواب دیا ---"میں نے توبس اتناہی کہاتھا کہاہے اللہ! میں وہی نبیت کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کی ہے۔"

(۱) دراصل زمانه جابلیت میں لوگوں کاعقیدہ تھا کہ حج کے ایام میں عمرہ کرنا سخت گناہ اور بہت بزاجرم ہے۔اس تصور کو باطل کرنے کے لئے جان ووعالم علی نے نصابہ کرائع کواحرام کھولنے کا تھم دیا تھا اورجن لوگوں نے اس بیل تذبذب کیا تھا،ان سے نا راضگی کا ظہار فر مایا تھا۔جیسا کہ پہلے گز رچکا ہے۔ جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---'' پھرتم بھی ابھی میری طرح احرام باند ھےرکھو۔''

مِنی و عرفات کی جانب

ذ والحجہ کی آٹھویں تاریخ کو جانِ دو عالم علیہ میں کی طرف روانہ ہوئے اورایک رات یہاں قیام کرنے کے بعد ۹ ذوالحجرکوعر فات کی جانب چل پڑے۔

اس سے پہلے قریش کامعمول میرتھا کہوہ مز دلفہ کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے بای اور بیت اللہ کے مجاور ہیں ، اس لئے حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے جب کہ عرفات حرم سے خارج ہے۔ چنانچہ قریش مشحرحرام کے پاس رک جاتے تھے اور ہاتی لوگ عرفات چلے جاتے تھے۔

جانِ وو عالم عَلِينَ بھی چونکہ قریش تھے، اس لئے عام خیال یمی تھا کہ آ ب بھی مشعرِ حرام تک ہی جائیں گے،گرآ پ تونسبی امتیازات مٹانے اور قرق ٹی تعلیمات سکھانے آئے تھاور قرآن كريم كا حكم يہ ہے كه ثُمَّ أفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . ( كرتم و ہیں سے چلو جہاں سے عام لوگ چلتے ہیں۔)

چنانچہ جانِ دوعالم علیہ مشرِ حرام کے پاس رکے بغیر آ گے بڑھتے رہے یہاں تک کہ عرفات کے قریب ،نمرہ کے مقام پر پہنچ گئے ۔وہاں پہلے ہے آ پ کے ستانے کے لئے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا، اس لئے وہاں اتر پڑے اور خیمے میں تھوڑی دیر آ رام فر مایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد ناقد پرسوار ہوکر حدو دعر فات میں واقع وادی عرنہ کے وسیع وعریض میدان میں تشریف لائے اور تا حدنظر پھیلے ہوئے عشاق سے مخاطب ہو کروہ عظیم الشان خطبہ دیا جے حقوتیِ انسانی کے اولیس عالمی منشور کی حیثیت حاصل ہے۔ پیرخطبہ دیتے وقت آپ جلِ رحمت کی جوئی پر کھڑے تھے۔

فصاحت وبلاغت کے اس شاہ کاروآ بشار میں انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ ہروہ ہدایت موجود ہے جس کی نسلِ انسانی کوعموماً اور اہلِ ایمان کوخصوصاً، زندگی کے نوع بنوع مراحل میں ضرورت پردسکتی ہے۔

---آپ نے فرمایا ---

[تمہارے خون ،تمہارے مال اورتمہاری عز تیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے

and offer



www.madsiabadcong

اتنی بی حرام ہیں ، جتنی کہ اِس دن میں ، اِس مہینے میں اور اِس شہر میں حرام ہیں۔(۱) آگاہ رہو کہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پ--- تم سب آ دم کی اولا د مواور آ دم مٹی سے بنے تھے۔ (۲)

آ گاہ رہوکہ جاہلیت کے تمام غلط کام میرے قدموں تلے روندے جا چکے ہیں جتی کہ اس دور میں بہائے گئے خون بھی را کگال قرار دیئے جارہے ہیں ادراس کا آغاز میں اپ ہی خاندان ہے کررہا ہوں اور اپنے پچاز او بھائی رہید کے بیٹے کاخون معاف کرتا ہوں۔ (۳) ای طرح ز مانهٔ جاہلیت میں مروج سودی کا روبار بھی ختم کیا جار ہا ہے اور اس کی

(۱) یعنی به تو شروع سے تمہارا پخته عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ماہ ذوالحجہ میں عرفہ کے دن ، مکه مکرمہ کے اندر کسی کا خون بہاناء اس کا مال لوٹنا یا اس کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا جرم ہے، اب اس میں اتنا اضاف کرلو کہ ان حرکتوں کی ممانعت ای دن اور ای مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے؛ بلکہ سال کے دیگر ایا م میں بھی اور مکہ سے باہر بھی بیر کمتیں منوع اور گناہ ہیں۔

(۲) آپ کابیفر مان الله تعالی کے اس ارشاد کی تغییر و تشریح ہے

﴿ يَأْلُيْهَاالنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأَنْفَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَّقْبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ أَتُقَاكُمْ. ﴾

(اے لوگو! ہم نے تہمیں مردا در مورت ہے پیدا کیا اور تمہیں گر وہوں اور قبیلوں میں کفن اس لئے تقتیم کیا کہتم ایک دوسرے کو ہا سانی پیچان سکو (نہ کہ ایک دوسرے پر برتری جنانے کے لئے ) کیونکہ الله تعالیٰ کے نز دیک زیادہ برتر اور مکرم وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ (لینی اس میں عربی مجمی، یا گورے کالے کی کوئی شخصیص نہیں ہے۔)

(٣)ربيد كايد بينا، جس كے نام ميں اختلاف ہے---كوئى اياس بتاتا ہے، كوئى حارشداور کوئی تمام --- بنی سعد میں رضاعت کے لئے بھیجا گیا تھا اور قبیلہ بنہ بل نے اس کونوعمری میں قتل کر دیا تھا۔ جانِ دوعالم ﷺ کا مطلب مینٹھا کہ سب لوگوں کوائی طرح کرنا خیا ہے اورنسل ورنسل انتقام کا سلسلہ

ترک کروینا چاہئے۔

ابتداء بھی اپنے ہی خاندان سے کرتا ہوں اور اپنے چیا عباس کی جوسودی رقم لوگوں پر واجب الا داء ہے اس کو باطل قرار دیتا ہوں۔(۱)

ا پی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالی نے حمہیں ان کا امین بنایا ہے اور اللہ بی کے تھم اور ا جازت ہے تم ان کے ساتھ از دوا جی تعلقات قائم کرتے ہو۔ تمہاری بیویوں پرلازم ہے کہ جس آ دی کے ساتھان کامیل جول تہیں پندنہ ہو، اس کو گھر میں ندآنے دیں۔ بیتمہاراان پرحق ہے۔اگروہ اس پڑمل نہ کریں تو تم تنبیہہ و تقیحت کے لئے انہیں ہلکا سامار بھی سکتے ہو۔

تم پرلا زم ہے کداپنی بیو یوں کے کھانے پینے اور لباس و پوشاک کاحب ضرورت مناسب انظام کرو۔ بیان کاحق ہےتم پر۔

میں تبہارے پاس ایک الی چیز چھوڑ کر جار ہا ہوں کہ اگرتم نے اس کومضبوطی ہے تھا ہے رکھا تو بھی گمراہ نہیں ہو گے--- وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آ

سیح مسلم کی روایت میں ای قدرا حکام مٰرکور ہیں لیکن حدیث وسیرت کی دیگر کتابوں میں آپ کے مزید فرامین بھی پائے جاتے ہیں۔مثلاً

[ ہرمسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے۔تمام مسلمان یا ہم بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام! تمہارے غلام! (۲) ( یعنی ان کے حقوق کا بہت خیال رکھو۔ ) ان

(۱) دورِ جا ہلیت میں حضرت عباس سود پر رقیس دیا کرتے نتھے اور ان کا کافی سودلوگوں پر وا جب الا دا وتھا مگر جانِ دو عالم علي في في نے اصل زر كے علا وہ تما م سودى رقبيں باطل قر اردے ديں۔

(۲) اللہ اللہ!! جہاں غلاموں کو جانوروں ہے بدتر قرار دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ وہ سلوک مجی رواسمجها جاتا تھا، جوامیہ حضرت بلال کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس معاشرے میں مساوات انسانی کے داعی اعظم عَلِی فی نے بیزری قانون نافذ کر کے بیک جنبشِ لب، غلاموں کو آ قاؤں کا ہمسر اور انسانی شرف ہے بہرہ ورکر دیا۔خورآ پ کا اپناعمل بھی اس کےمطابق تھا اور بقول مولا ناروم ،ابوجہل کوآ پ ہے

→ ンググーンとのカー

بابه ، وصال

کووہی کھلا ؤ، جو خود کھاتے ہوا وروہی پہنا ؤجوخود پہنتے ہو۔

الله تعالیٰ نے ہر حقدار کواس کاحق دے دیا ہے۔اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ کمی عورت کو بیچی نہیں ہے کہا ہے خاوند کے مال سے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو پھھ دے۔ ]

ای طرح کی متعدد تھیجتیں کرنے کے بعد آپ نے حاضرین ہے پوچھا "قیامت کے روزتم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔اس وقت تم کیا جواب دو معين

سب نے کہا

''ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے بھر پورتبلیغ کی تھی۔ جوامانت آپ کے سپر دکی گئی تھی ، وہ پوری بوری ہم تک پہنچا دی تھی اور نہایت اخلاص سے ہماری تربیت کی تھی۔'' الله اكبر---! كيها روح پرور اور جال فزا نظاره رہا ہوگا؛ جب ايك لا كھ ہے زیادہ افراد یک زبان ہوکراہے آتا کے احسانات کا اعتراف کررہے ہوں گے اور عرفات کا وسيع وعريض خط---نَشُهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَلَغْتَ، وَأَذَيْتَ وَ نَصَحُتَ. --- كولوله انگیزنعرول سے گونج رہا ہوگا ---!

جان دوعا کم علی اللہ کھرتو قف کر کے حاضرین کا پر جوش اعتراف سنتے رہے۔ پھر آ سان کی طرف انگلی اٹھائی اورا ہے زمین کی جانب جھکا تے ہوئے تین بارفر مایا

اَللَّهُمَّ اشْهَدُ، اَللَّهُمَّ اشْهَدُ، اَللَّهُمَّ اشْهَدُ. (اے الله! گواه ربنا، اے الله! كواه ربناء الله! كواه ربنا\_)

''اے اللہ!'' کہتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ اپنی انگلی آسان کی طرف اٹھا لیتے تھے،اور'' گواہ رہنا'' کہتے وقت حاضرین کی جانب جھکا لیتے تھے۔یعنی اےاللہ!اس منظر

> باغلام خویش بریک خوان نشست درنگاهِ اوکچ بالا و پست

لیعنی اس کی نگاہ میں چھوٹا بڑاسب بکسال ہیں ، وہ اپنے غلام کے ساتھدا بک بی دستر خوان پر بیٹھ جاتا ہے۔

یراورلوگوں کے اس اعتراف دا قرار پرگواہ رہنا۔

اس کے ساتھ ہی دین کمل ہوگیا اور جبریل امین سے مژودہ جانفزالے کر نازل بوعَداَلْيَوُمَ اَكْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَٱتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ لِعُمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الإسكام دينا د

(آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کھل کر دیا ہے اور تم پراپنی نعت پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کوبطور دین پہند کرلیا ہے۔)

فَالْحَمَّدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ عَ

## جمع بين الصلاتين اور موقف ميں دُعا

خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلالؓ نے ا ذان کہی اور جانِ دوعالم علیہ نے ظہر وعصر کوایک ہی وقت میں ادا فر مایا۔ پھر ناقہ پرسوار ہو کر جبلِ رحمت پرتشریف لائے اور رویقبلہ ہوکر دیر تک حمد وثنا اور دعا ومنا جات میں مصروف رہے۔ (۱)

(١) زياده ثر تر آپ --- كا إله إلَّا اللهُ وَحْدَه اللَّهَ رِيْكَ لَه اللَّهُ الْمُلَّكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْي وَيُمِينَتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ م --- رِرُحة رب مِعْن كُولَى معروفين سواك اللہ کے۔وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی باوشاہی ہے اوراس کی حمد ہے۔وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔اس کے علاوہ آپ سے متعدد دعا کیں بھی منقول ہیں۔ ہم صرف ایک دعا پیش کررہے میں --- الحاح وزاری ،خشوع وخضوع اور ابتبال وتضرع کا بدهبهاره طبرانی نے حضرت ابن عباس ہے دوایت کیا ہے

ٱللُّهُمَّا إِنَّكَ تَرَاى مَكَانِيْ، وَتَسْمَعُ كَلامِيْ، وَتَعْلَمُ سِرِّى وَعَلانِيَتِيْ، وَلَا يَخْفَى عَلَيُكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي.

أَنَا الْبَائِس، ٱلْفَقِيْر، ٱلْمُسْتَغِيْث، ٱلْمُسْتَجِيْر، ٱلْوَجِل، ٱلْمُشْفِق، ٱلْمُقِر، ٱلْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ.

آسْتَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ، وَٱبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْلِبِ الذَّلِيُل، 🐨

دعا کے بعد نجدے آئے ہوئے کچھلوگ آپ سے جج کے مسائل پوچھنے لگے۔ آپ نے ان کو جواب دینے سے پہلے ایک شخص کو تئم دیا کہ یہاں کھڑے ہو جا وَاور جو پچھ میں کہوں ، لوگوں کو بتاتے جاؤ۔ مقصد بیرتھا کہ سب لوگ ان مسائل ہے آگاہ ہو جا کیں۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علی اللہ خال نجد کو جو پچھ بتاتے ، منادی اس کا بآواز بلنداعلان کر دیتا۔ اس طرح سب حاضرین کومسائل ہے آگاہی ہوگئی۔

وَأَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَالِفِ الْمُضْطَرِ --- دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتُ لَكَ رَقَبَتُه، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاه، وَنَحَلَ لَكَ جَسَدُه، وَرَغِمَ لَكَ أَنفُه.

ٱللَّهُمُّا لَا تَجْعَلُنِي بِدُعَاثِکَ رَبِ شَقِيًّا، وَكُنُ بِيُ رَءُ وُفًا رَّحِيْمًا، بَاخَيْرُ الْمَشْتُولِيْن، وَيَاخَيْرَ المُعْطِيُن.

(اےاللہ! تو میری جائے تیا م کود یکھتا ہے ،میری با توں کوسنتا ہے ،میرے پوشید ہ وظا ہر کو جانتا ہےاور تجھ پرمیرا کوئی کا مخفی نہیں ہے۔

جس مبتلائے تکلیف ہوں، مختاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ گیر ہوں، فوفز دہ ہوں، ڈرنے والا ہوں اوراپنے گنا ہوں کا قرار داعتراف کرنے والا ہوں۔

یں بھے ہے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، گنہگار ذکیل کی طرح تیرے روبرہ عا جزی کرتا ہوں اور خاکف ومجبور کی طرح مجھے پکارتا ہوں -- جیسے وہ شخص پکارتا ہے جس کی گرون تیرے سامنے خم ہو، جس کی آتھوں سے تیرے لئے آنسوروال ہوں، جس کا جسم تیری ہیبت سے لاغرونا تواں ہو، اور جس کی ناک تیرے آھے خاک آلود ہو۔

اے اللہ! اے میرے رب! اس پکارنے میں مجھے بد بخت و ناکام نہ کرنا اور جھے سے راُفت و رحمت کا برتا ؤ کرنا۔ اے ان سب سے بہتر ، جن سے سوال کیا جاتا ہے اور ان سب سے بھی بہتر جو عطا کرنے والے ہیں۔)

واضح رہے کہ بید دعا کیں تعلیم امت کے لئے ہیں ، ور نہ جانِ دو عالم علیہ ہوتا ہوت ہے ہوتم کے علام میں ۔ گنا ہوں سے پاک اور معصوم ہیں ۔ ای دوران ایک مخض اپنی سواری سے گر کروفات پا گیا۔ جان دو عالم علی نے تھم دیا کہاس کو یانی اور بیری کے پتوں سے مسل دیا جائے اوراحرام بی کی حیا دروں کا کفن یہنا یا جائے ۔کسی قتم کی خوشبواستعال نہ کی جائے ، نہاس کے چبرےاورسرکوڈ ھانیا جائے۔ به قیامت کے دن ای حالت میں لَبَیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَیْکَ کِتِمَامُو الصّح گا۔

سجان الله! کیا خوش نصیب شخص تھا، جبلِ رحمت کی آغوش میں رحمیے حق سے ہمکنار مؤ ااور بروزمحشر تلبيه كهتے ہوئے اٹھنے كى بشارت سے سرقراز ہؤ ا---! رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عُنهُ.

عرفات سے واپسی ، مزدلفہ میں قیام

جب سورج غروب ہو گیا اور اس کی زردی جاتی رہی تو جانِ دو عالم علی نے حضرت اسامة كوتاقد پرايخ چيچيے بھايا اور عرفات سے واپس روا: بروگئے۔ راستے ميں لوگوں کو دیکھا کہ تیز چلنے کے لئے اونٹوں اور گھوڑ وں کو مارر ہے ہیں اور چلا رہے ہیں ۔فر مایا ''لوگو! سکون اور و قار سے چلو۔ جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جا نوروں کو تیز دوڑانے میں کوئی نیکی ہے۔''

ا یک جگہ ناقہ ہے اتر کر طہارت کی اور ملکا ساوضو کیا۔حضرت اسامہ نے کہا " يارسول الله! فما ز كاوقت ب-" فرمایا ---" ممازآ کے جاکر پڑھیں گے۔"

چنانچه مز دلفه بنځیج کرمغرب وعشاءاکٹھی پڑھیں اور پھرمحواستر احت ہو گئے۔ چونکہ دن بھر کی غیرمعمولی مصروفیت اورمشقت کی وجہ ہے جسم اقدس تھک گیا تھا اس لئے پوری رات آ رام فر مایا اور تبجد کے لئے نہیں اٹھے۔محدثین نے لکھا ہے کہ بیروا حدرات ہے جس میں جانِ دوعالم علیہ نے قیام کیل نہیں فرمایا۔

ہاں! قیام لیل نہیں کیا، تبجہ نہیں پڑھی،فریاد وزاری نہیں کی،لبی چوڑی دعا کیں نہیں مانکیں؛ بلکہ، ات بھرسوئے رہے، مگراس کے باوجود ہمراہیوں کا ہرچھوٹا بڑا گناہ بخشوالیا حِتیٰ کہ حقوق العباد بھی معاف کراڈ الے---ایسی نیندیہ ہم جیسوں کی لاکھوں شب بیداریاں قربان

عالم خواب راحت په لاکھوں سلام

چنانچی عباس ابن مرداین راوی ہیں کہ عرفات میں جبل رحمت پرشام کے وقت رسول اللہ علیہ عباس ابن مرداین راوی ہیں کہ عرفات میں جبل رحمت پرشام کے وقت رسول اللہ علیہ نے اپنی امت کے لئے بخش ومغفرت طلب فرمائی۔ تو ہارگاہ رب العزت سے جواب آیا ۔۔۔' میں نے اپنی تمام حقوق معاف کر دیئے ہیں، لیکن اگر کسی نے دوسرے کاحق غصب کیا ہوتو وہ معاف نہیں ہے۔''

رسول اللہ نے عرض کی -- ''اے میرے رب! تو یہ بھی کرسکتا ہے کہ غاصب کو معافی کردے۔''
معافی کردے اور جس کاحتی غصب ہو اہاس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے کرخوش کردے۔'
اللہ اکبر--! کیا نکتہ نکالا ہے گنا ہگاروں کے وکیل وشفیج نے --!! علیف ہے۔ یعنی جس کا حق چیینا گیا ہے، اس کی دادری کے لئے کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ غاصب کو بہتلائے عذاب کیا جائے یہ جس کے چینا گیا ہے، اس ہے کہا جائے کہ جس سے چینا گیا ہے، اس سے کہا جائے کہ چیسنے والے کومعاف کردے اور اس کے عوض جو مانگنا ہے ما تگ لے -اس بیش کش کے بعد جس کاحتی غصب ہو اے، اس نے غاصب سے کیالینا۔ وہ بسر دچیٹم اس کومعاف کردے گا اور منہ مانگا انعام پائے گا۔ اس طرح جس سے خصب کیا گیا ہے، وہ بھی مسرور ہوجائے گا اور منہ مانگا انعام پائے گا۔ اس طرح جس سے غصب کیا گیا ہے، وہ بھی مسرور ہوجائے گا در خوص ہو جائے گا۔ اس طرح جس سے غصب کیا گیا ہے، وہ بھی مسرور ہوجائے گا۔ اور غصب کرنے والا بھی مغفور ہوجائے گا۔

رور سبب رسب المسلم الم

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ جمہور کے نز دیک ہے خصوصی اعز از واکرام اور مغفرت وانعام صرف انہی خوش نصیبوں کے لئے ہے جوسرور کونین کے ہمر کاب تھے۔ عام مسلمانوں کے لئے وہی حکم ہے کہ حقوق العبادا ورمظالم معاف نہیں ہوتے۔

یہ مر دہ ول افروزین کر جان دو عالم علی ہے جدمسر ورہوئے اور ہس پڑے خندہ صح عشرت پے نوری درود

ابوبکر وعمر نے کہا --- ''یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنتا مسکراتا رکھے---اس وقت کس بات پرہلی آری ہے---؟''

فر مایا ---''اللہ کے دشمن ابلیس کو جب پیۃ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاس لی ہے اور ہرفتم کے گناہ گاروں کو بخش دیا ہے تو اس کو از صد دکھ ہؤ ا اور وہ اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے واویلا کرنے لگا۔اس کے جزع وفزع کود کچھ کر جھے ہنسی آگئی۔''

نما ذہیج کے بعد آپ مثعر حرام پرتشریف لے گئے اور دیر تک حمد و ثنا اور تکبیر وہلیل میں مصروف رہے۔ بعد میں امت کی مہولت کے لئے فرمایا کہ میں نے مثعر حرام پروتو ف کیا ہے، لیکن مز دلفہ سارے کا سارا موقف ہے۔ (اس لئے جہاں کسی کو جگہ میسر آئے وہیں حمد وثنا اور منا جات و دعا کرسکتا ہے۔)

دس ذی الحجہ کو آپ مزدلفہ سے واپس تشریف لائے اور کنگریاں ماریں۔ یہ کنگریاں حضرت فضل ابن عباسؓ نے آپ کو جن کر دی تھیں۔ مزدلفہ سے روانگی کے وقت فضل ابن عباس کو بھی ناقہ پر بٹھا لیا تھا۔ وہ آپ کے چچازاد بھائی تھے فضل ابن عباس کو بھی آپ نے اپنے چچھے ناقہ پر بٹھا لیا تھا۔ وہ آپ کے چچازاد بھائی تھے اور بہت ہی دکش ورعنا جوان تھے۔ اچا تک ایک حسین وجمیل جوان عورت آگے بڑھی اور جان دو عالم علیہ ہو چھنے گئی کہ میرا والد بہت ضعف وین رسیدہ ہے۔ ارکان حج ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کیا ہیں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟

چونکہ حضرت فضلؓ جانِ دوعالم علی کھنے کے بیچھے سوار تھے ،اس لئے قدرتی طور پروہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو دیکھنے لگے۔عورت کی نگاہ بھی بار بار بے ساختہ حضرت فضلؓ کی طرف اٹھ جاتی تھی۔

جانِ دوعالم علی کوان کاایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند نہ آیا اور حضرت فضل ؓ کی گردن کوختی ہے دوسری طرف پھیر دیا۔ پھرعورت ہے کہا ''ہاں ،تم اپنے والد کی طرف ہے حج کرسکتی ہو۔'' اس کے جانے کے بعد حضرت فضلؓ کے والد حضرت عباسؓ نے عرض کی '' یارسول اللہ! آپ نے تو فضل کی گردن تقریباً مروڑ ہی ڈالی تھی ۔'' فر مایا - --'' ہاں! یہ بھی جوان تھا ، وہ بھی جوان تھی ۔ میں نے سوچا کہ کہیں شیطان ان کوکسی آ زمائش میں مبتلانہ کردے۔''

ری کرتے وقت آپ نے چھوٹی چھوٹی کنگریاں استعال فرمائی تھیں اورلوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ الیمی ہی کنگریوں سے رمی کیا کرواور دین میں غلوسے بچو۔ کیونکہ پہلی امتیں ای غلو کی وجہ سے ہلاک و نتاہ ہوئی تھیں۔اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے نتیوں جمرات پر کیے بعد دیگرے آپ نے رمی فرمائی۔

یہ ہدایت بار بارفر مائی کہ مجھ سے حج کے مسائل پوچھ او اور اچھی طرح سمجھ او، ہوسکتا ہے کہ بیمیرا آخری حج ہوا وراس کے بعد میں حج نہ کرسکوں۔

رمی سے فراغت کے بعد میدانِ منی میں تشریف لائے اور ایک مختفر سا خطبہ ارشاد فر مایا اس وفت حضرت بلال نے آپ کے ناقہ کی مہارتھا می ہوئی تھی اور حضرت اسامہ ٹنے سامیے کے آپ پر کپڑاتان رکھاتھا۔ آپ نے فر مایا

''زمانہ پھر پھرا کر آج پھراسی مقام پر آگیا ہے جہاں اس وقت تھا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی تخلیق فرما کی تھی۔

سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے چار محترم مہینے ہیں۔ ان میں سے تین کیجا ہیں بعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور ایک جدا ہے۔ بعنی رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔'(1)

(۱) اہل عرب قدیم زمانے ہے ان جارمہینوں کو محتر م بھھتے تھے اور ان میں جنگ کو نا جا تز بھھتے ہے۔ تھے۔گر قبال ولڑائی کی رسیا اس قوم نے بیر مجیب حیلہ نکال لیا تھا کہ خود ہی ان مہینوں کو آ کے بیچھے کر لیلتے تھے۔ تھے۔مثلاً رجب کا مہینہ آ گیا اور لڑائی ناگزیر ہے تو فریقین طے کر لیلتے تھے کہ اس دفعہ رجب کا مہینہ میں باکیس دن کی تا خیرے شروع ہوگا ، اس لئے فی الحال جنگ میں کوئی ترج نہیں۔ اس طرح و ولوگ ہے۔

پھر صحابہ کرام ہے یو چھا---'' آج کون سادن ہے؟'' سب نے کہا---''اللہ اوراس کے رسول ہی کو بہترعلم ہے۔'' آپ دریتک خاموش رہے۔ پھر کہا---'' کیا بیقر بانی کا دن نہیں ہے؟'' '' کیوں نہیں یارسول ایلدا'' (بیقر بانی بی کاون ہے )سب نے کہا پھر يو چھا---" بيكون سامبيندے؟" ''الله اوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔''لوگوں نے جواب دیا۔ آپ حسبِ سابق تھوڑی دریفاموش رہے۔ پھر فر مایا---'' کیابیذی الجزئییں ہے؟'' " بے شک، ذی الحجہ بی ہے۔" پھر يو چھا---''بيكون ساشرے؟'' ''الله اوراس كارسول زياده علم ركھتے ہيں۔'' چند کھے خاموش رہنے کے بعد فر مایا - --'' کیا یہ بلدحرام نہیں ہے؟'' '' جی ہاں، بلاشبہ بلدحرام ہی ہے۔ ''سب نے جواب دیا۔ جانِ دو عالم علی کے سوال کرنے سے لوگ ہر دفعہ بھی سمجھتے رہے کہ شاید آپ اس دن ،اس مبینے اور اس شہر کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں ،گر آپ نے وہی نام برقرار ر کھے اور جب لوگوں کے ذہن پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو جان و مال کے تحفظ

جنگ بھی کر لیتے تھے اور بڑعم خویش ان مہینوں کی حرمت پر بھی آئے نہیں آنے دیتے تھے۔ گراس طرح ر جب شعبان میں چلا جاتا تھا اور شعبان رمضان میں۔ بیطر یقد کا ریدتوں ہے رائج تھا اور اس کی وجہ ہے مبینے اس قند ر إ دهراً دهراور خلط ملط ہو چکے تھے کہ حجے مہینوں کا تعین ہی ناممکن ہوکر رہ گیا تھا۔

الله تعالیٰ نے ان مهینوں کی حرمت تا ابد برقر ارد کھنے کے لئے یہ انتظام فر مایا کہ جس سال جان دوعالم ﷺ ج کے لئے تشریف لے گئے ،ا ںمرتبہ اتفاق ہے مہینے پھر پھرا کر دوبارہ اپنے اصل مقام پر آ گئے تھے۔ جانِ دو عالم علی کے اس فرمان کا --- کہ زمانہ پھر پھرا کر آج پھرای مقام پر آ گیا ہے جہاں سے چلاتھا--- بھی مطلب ہے۔

کی دہی ہدایت و ہرائی جوعرفات میں دے چکے تقے اور قرمایا

'' تمہارےخون ،تمہارے مال اورتمہاری عز تیں ایک دوسرے کے لئے اتنی ہی

محترم ہیں، جتنا کہ اس مہینے میں اور اس شہر میں ، قربانی کا بیدن محترم ہے۔

خبر دار! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کا شے لگو۔

یا در کھو کہ عنقریب تم اپنے رب کے سامنے پیش ہو گے اور وہ تم ہے تہارے اعمال

کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ آگاہ رہوکہ برخض اپنے جرم کا خود ڈمددار ہے۔ باپ

کے جرم کا بیٹا اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دارنہیں۔اگر کوئی ناک کٹا طبقی غلام بھی تہارا حکمران بن جائے ، جو تنہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت وفر ما نبر داری

F5

آگاہ رہو کہ شیطان اس بات ہے تو مایوس ہو چکا ہے کہ قیامت تک اس شہر میں اس کی تبھی پرستش ہو سکے گی ؛ تاہم چھوٹی چھوٹی با توں میس تم اس کی اطاعت کرو گے اور و ہ اس پرخوش ہوجائے گا۔

ا پنے رب کی عبادت کرو، پانچ نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھوا ورمیرے تھم کی پیروی کرو۔اس طرح تم اللہ کی جنت میں داخل ہوجا ؤگے۔''

پر مجمع كى طرف اشاره كر ك فرمايا "سنو! كياميس في الله كاپيغام تك پنجاديا ٢٠٠٠

ب نے کہا---"بے ٹک، بے ٹک۔"

يم فرمايا --" أللهُم اشبهَد!" (ا الله! كواه رمنا - )

اس کے بعد حاضرین کو تلقین کی کہ یہاں پر جولوگ موجود ہیں ، ان کو چاہئے کہ بیہ

تمام باتیں ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں حاضرنہیں ہیں۔

ا نفتاً م خطبہ پر آپ نے تمام حاضرین کو الوداع کہا اور قربان گاہ تشریف لے سے ۔ سمجے ۔ وہاں آپ نے سواونٹوں کی قربانی کی جن میں ترینسٹھ اپنے دست مبارک سے ذکح فرمائے اور باقی حضرت علی کے حوالے کردیئے کہ میری طرف سے تم قربانی کردو۔

www.malsiabali.org

# بشكار خواهى آمد

جب جانِ دوعالم علی اونٹوں کو ذرج کرنے کے لئے آگے بوصے تو ایک عجیب ایمان افروز نظاراد کیمنے میں آیا!

اونٹ جانور ہی ، بے زبان اور بے شعور سہی ، گراتی شجھ انہیں بہر حال تھی کہ جان دوعالم علی فضخ بدست دیکھ کر جان گئے کہ آئ محبوب کے ہاتھوں تل ہونے کی آرز و پوری ہونے والی ہے --- بس پھر کیا تھا --- اس وقت اونٹوں کا ایک جتھا ہے تابانہ آگے بڑھا اور بکمال خود سپر دگی اپنی گردنیں جان دو عالم علی کے روبرور کھ ویں۔ اس جرت انگیز منظر کو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان میں سے ہراونٹ اپنی گردن جان دو عالم علی کے قریب ترکرنے کی کوشش کر دہا تھا ، تا کہ محبوب کا پہلا وار میری گردن پر ہواور یہ سعاد ہے سب سے پہلے مجھے حاصل ہو ---!

ہوسکتا ہے،امیرخسر و کے ذہن میں یہی واقعہ رہا ہو، جب انہوں نے بیانو کھااور البیلا تخیل چیش کیا تھا

ہمہ آ ہوانِ صحرا سرِ خود نہادہ برکف بامید آ ککہ روزے بشکار خواہی آ کم

صحراکے سارے ہرنوں نے اپنے سر، ہتھیلیوں پر رکھ لئے ہیں ، اس امید پر کہ شایدتم کسی روز شکار کے لئے آنکلو۔)

### حلق

قربانی سے فارغ ہوکر آپ نے سر انور سے بال از وائے۔ بال اتارنے ک سعادت حضرت معمر بن عبداللہ کو حاصل ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیقے نے بلایا اور سرمونڈ نے کا حکم دیا۔ جب میں استرالے کر حاضرِ خدمت ہو اتو آپ نے میرے چبرے کی طرف دیکھا اورخوش طبعی کے انداز میں فرمایا

' 'معمر! الله کے رسول نے اپنا سر، کان کی لوتک تیرے اختیار میں دے دیا ہے،

جبكه تيرے ہاتھ ميں اسرّ الپرُ ابوَ اہے۔''

WELFIE MENTAL CONSTRUCTION OF THE STREET

يابه ،ومنال میں نے عرض کی ---'' بلا شہریہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑاا حسان وانعام ہے۔'

آپ نے فر مایا ---'' درست کہتے ہو۔''

جان دوعالم علی نے پہلے سرمبارک کی دائیں طرف سے بال اتر وائے ، پھر یا کیں طرف سے اور حضرت ابوطلحہ انصاری کودے کرارشا دفر مایا کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو

الله اكبر--! جوسحاً بركام ألب عجم اطهر سيمس مون والا ياني في ينيبيل

گرنے ویتے تھے،ان میں سے ہرا میک کو جب جانِ دو عالم علیہ کی معطراورمعنمر زلفوں کا ا يك آ ده موئ مبارك ملا موكاتوان كى فرحت ومسرت كاكياعالم موكا ---!

حلق کے بعد آ پ نے ناخن کٹوائے اورخوشبولگائی ، پھر دعا فر مائی

''اےاللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔'' صحابہ کرام ہے عرض کی ---''یارسول اللہ! بال چھوٹے کرانے والوں کو بھی!''

آپ نے پھروہی دعا فر مائی ---''اےاللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔''

صحابه کرام نے پھرالتجا ک ---'' یارسول اللہ! بال تر شوانے والوں کو بھی ۔''

آ بے نے تبیری باربھی وہی دعا فر مائی ---''اے اللہ! حلق کرانے والوں کو بخش دے۔''

صحابه كرام في في تيسري مرتبه التماس كى --- "يارسول الله! قصر كرانے والول كو بھى!"

تب جان دو عالم علي في التا كى التاكل كو شرف قبوليت سے نوازا اور

فرمایا --- ''اے اللہ! قصر کرنے والوں کو بھی بخش دے۔''(1)

اس دن بے شارلوگوں نے آپ سے جج کے مسائل پو چھے۔ زیادہ تر سوالات تقدیم وتا خبر کے بارے میں تھے۔

(۱) ای حدیث کے پیشِ نظر علاء نے مج کرنے والوں کے لئے حلق کو افضل قرار دیا ہے۔ کیونکہ قصر کرانے والوں کے لئے آپ نے صرف ایک مرتبدد عاء مغفرت فر مائی اور وہ بھی صحابہ کرام کے اصرار کے بعد، جبکہ حلق کرانے والول کے لئے بغیر کسی مطالبے کے آپ نے تین وفعہ دعا فرمائی۔علاوہ ازیں آپ نے خود بھی حلق کرایا تھا۔ان حقائق سے واضح ہے کہاس موقع پرحلق افضل ہے۔

كوئى كہتا --- "يارسول الله! ميں حلق سے يہلے قرباني كرچكا موں \_" کوئی عرض کرتا ---' ' یارسول الله! میں قربانی ہے پہلے کنگریاں مار بیٹھا ہوں \_'' گراس دن مخار کو نین آ قا کا در ی<u>ا</u>ئے کرم جوش پرتھا، اس لئے نہ کسی کوفد ہے دیے كاتتكم ديا، ندة م دين كا؛ بلكه برايك كويمي فرمات رب كه إفْعَلْ وَلَا حَوَجَ جوكام ره كيا ہ،اے اب کر لے۔ جھ پر کوئی مؤ اخذہ بیں ہے۔

#### طواف افاضه

اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کرنے کے بعد حیا وِ زمزم پرتشریف لے گئے۔اس وفت خاندانِ عبدالمطلب کے افرادلوگوں کو یانی پلا رہے تھے۔ آ پ نے انہیں دیکھ کرفر مایا ---'' پلاتے رہو۔ یہ بہت اچھا کام ہے---اگر مجھے یہ خطرہ نه ہوتا کہ لوگ تم کواس خدمت کا موقع نہ دیں گے تو میں خود یا نی نکال کر پیتا۔''(۱) اس کے بعد آپ منی واپس تشریف لے گئے اور بقیدایا م تشریق تک وہیں جلوہ ا فروزر ہے اور روز انہ کنگریاں مارتے رہے۔

### واپسی اور خطبه غدیر خم

۱۳ ذی الحجہ کوزوال کے بعد منی ہے رخصت ہو کروادی محصب میں قیام فر مایا اور و ہیں رات بسر کی ۔ آخر شب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ۔ وہاں آخری طواف کیا ، صبح کی نماز ا دا کی اورمہا جرین وانصار کی معیت میں مدینه منورہ کی طرف داپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں جف کے قریب ایک جگے تھی جس کوخم کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک حوض بھی تھا اور حوض کوعر بی میں غدر بھی کہتے ہیں۔اس لئے بہ جگه تاریخ وسیرت کی کتابوں میں غدر خم کے نام ہے معروف ہے۔اس مقام پر جانِ دو عالم علیہ تھوڑی دیر کے لئے تھہرے اور لوگوں ہے مخاطب موكرفر مايا

خائدانِ عبدالمطلب اس سعادت سے محروم رہ جاتا۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی اگر میں خود نکال کر پیتا تو لوگ اس کوسنت مجھ کریہ کام خود کرنے لگتے اور اس طرح

''اے لوگو! میں بھی ایک انسان ہوں، ہوسکتا ہے کہ میرے رب کا فرستادہ کسی وقت آ جائے اور مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے (یعنی میرا وصال ہو جائے) میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں۔ایک اللہ کی کتاب، جس میں ہدایت اور نور ہے، اس کو مضبوطی ہے تھا ہے رکھنا۔ دوسری اپنے اہل ہیت۔''

(پھر تین مرتبہ فر مایا)'' میں تہمیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یا دولا تا ہوں۔''
یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان پر کمی قتم کاظلم و تعدی روا ، ندر کھنا۔
صحیح مسلم میں اسی حد تک ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے ؛ لیکن حدیث کی پچھاور
کتابوں مثلاً ترفی کی نسائی اور طبر انی وغیرہ میں مزید الفاظ بھی فدکور ہیں ، لیکن ان کی صحت
متفقہ نہیں ہے ؛ بلکہ ابو واؤد اور ابو حاتم رازی نے ان روایات پر جرح کر رکھی ہے ؛ تا ہم ہے
جملے ان تمام روایات میں یائے جاتے ہیں

"مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اَللَّهُمَّ! وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَهُ، اللَّهُمَّ! وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَهُ. "(جس كامين مولى بون،اس كاعلى بحي مولى بهدالي ! جوفض اس كومجوب جانے، اس كے ساتھ تو بھى عداوت ركھ!)

اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ اَكْبَرُ، لَا اِللهُ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ ، يُحَى وَيُمِيُثُ، وَهُوَ حَى لَّا يَمُوثُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ. البِبُونَ تَائِبُونَ عَالِدُونَ سَاجِدُونَ لِوَبِنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ .

# وفود کی آمد

جب مكه مكرمه فنخ ہو گيا تو اہل عرب كويفين ہو گيا كه اب خود ساختة معبودوں كا دور

ختم ہو چکا ہے اور اللہ وحدہ ٔ لاشریک کا دین تمام ادیان پر غالب آ چکا ہے۔ چنا نچہ---وَرَأَیْتَ النّاسَ یَدُخُلُونَ فِی فِی یِینِ اللهِ اَفْوَاجًا --- کے مصداق لوگ گروہ در گروہ جانِ دوعالم عَلِی خدمت میں حاضر ہو کہ مشرف باسلام ہونے گئے۔دور دراز ہے آئے والے انہی گروہوں کو وفو دکہا جاتا ہے۔

اگرچہ دفود کی آمد ابتداء اسلام ہی ہے شروع ہو چکی تھی اور جانِ دوعالم علیاتھ کے وصال سے چند ماہ پہلے تک جاری رہی ؟ تا ہم زیاد ہرّ وفد فتح کمہ کے بعد ۹ ہجری میں آئے۔ اس بنا پراس سال کو' سَنَهٔ الْوُفُورُدِ '' کہا جاتا ہے ، یعنی وفدوں کا سال۔

ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کسی نے کم ذکر کئے ہیں ،کسی نے زیادہ۔ ابن اکن نے صرف پندرہ وفدوں کا حال بیان کیا ہے۔ جب کہ بیرت شامی میں ایک سوچار دفود کے حالات مذکور ہیں ؛لیکن زیادہ تر وفدوں کی حاضری کا خلاصہ یہی ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ جانِ دو عالم علی کے لوگ جانِ دو عالم علی کے فرمت میں حاضر ہوکر اسلام لائے۔ آپ نے ان کو ارکانِ اسلام بنائے اوران کے خصوص حالات کے پیشِ نظر چند ضروری تھیجتیں فرما کیں ، پھرانعام واکرام سے نواز کر رخصت کر دیا؛ البتہ بعض وفود کے حالات میں دلچیسی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے، چنانچہ ہم نے ''سیدالوری'' کے لئے ایسے نو وفدوں کے حالات منتخب کے ہیں۔ امید ہے کہ چنانچہ ہم نے ''سیدالوری'' کے لئے ایسے نو وفدوں کے حالات منتخب کے ہیں۔ امید ہے کہ قارئین کو ہماراا ہتخاب پندا ہے گا۔

واضح رہے کہ زیادہ تر وفد تو اسلام لانے کے لئے ہی حاضرِ خدمت ہوتے رہے ؟ تاہم چند افراد وفد کی آ ڑ جی جانِ دو عالم علی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی آئے ۔ پچھا یسے بھی تھے جواسلام تو پہلے سے لا چکے تھے ،صرف دیدار کرنے اور مسائل معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے۔

### ا---وفد بنی عامر

قبیلہ بنی عامر کے تین افراد--- عامر، اربداور جبار--- مدینہ منورہ آئے تیوں اپنے علاقوں کے گڑے ہوئے رئیس تھے اور در حقیقت جانِ دو عالم علیہ کوتل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ عامرنے اربدے کہا کہ میں محمد کو باتوں میں لگاؤں گا، جب وہ پوری

طرح میری جانب متوجه موجائے توتم مناسب موقع دیکھ کراس کا سرقلم کر دینا! ار بدنے ہامی بحرلی تو متنوں جانِ دوعالم علقہ کے پاس آ بیٹے اور عامر کو یاہؤ ا

" يامحر ابم تهائي من بات كرنا جاست بين"

''اگرتم الله وحده' لاشریک پرایمان لے آؤٹو علیحد گی میں بات کی جاسکتی ہے، ورنہ جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو! ''جانِ دوعالم علی نے جواب دیا۔

''ایمان لانے کی صورت میں مجھے کیا ملے گا؟''

'' وہی جوعام مسلمانوں کوملتا ہے--- نبداس ہے کم ، نبزیا دہ۔''

'' کیا پہیں ہوسکتا کہتمہارے بعد حکومت میری ہو؟''

« ونهيس ، قطعانهيس \_ · '

'' پھراس طرح کروکہ گاؤں پرتم راج کرواور شہر میرے حوالے کردو!''

" " نبيس ، يې تجي نبيس بوسکتا - "

'' تو پھر آگاہ رہو کہ میں ہزاروں سواروں اورپیا دوں پرمشتل اتنا بڑالشکر لے کر آؤل گا كريدساراعلاقداس عيرجائ كا-"

''اس ارا دے میں اللہ تعالیٰ حمہیں کا میاب نہیں ہونے دے گا۔''

اس گفتگو کے دوران عامر بار بار، اربد کی طرف دیکھیا تھا اور جیران تھا کہ اربد طے شدہ منصوبے برعمل کیوں نہیں کرتا! آخر ہات چیت ختم ہوگئی ، مگرار بدنس ہے میں نہ ہؤا۔ عامر سخت جسنجطلایا ہؤا تھا، چنانچہ جب متنول جانِ دو عالم علیہ کی مجلس ہے باہر نکلے تو عامر

ادبديرين يرا-

'' تو ہلاک ہوجائے ، مجھے کیا مار پڑ گئی تھی کہ میرے کہنے پڑھمل نہ کیا ---؟ میں تو تخمے بہت جری اور بہا در مجھتا تھا؛ بلکہ خود بھی تجھ سے خوفز دور ہا کرتا تھا، گرآج معلوم ہؤ ا کہ تو پے درج کابردل اور ڈرپوک ہے۔"

اربدنے کہا ---''اتنی جلدی مجھ کومور دالزام نہ تھبراؤ، پہلے میری بات تو سنو! اللہ کی قتم! میں جب بھی محمد کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا، مجھے اس کے بجائے تم اپنے روبرو بيٹے نظراً تے تھے--- کیا میں تم کو مار ڈاڭ؟!''

جب بیلوگ جانِ دو عالم علی کے پاس سے اٹھے تھے، جانِ دو عالم علی کے

اس وقت اینے رب سے کہدد یا تھا

''الٰبی! توجس طرح مناسب سمجھے، مجھے عامر کے شرے محفوظ رکھنا!''

اوراللد تعالیٰ نے آپ کواس کے شرہے یوں محفوظ رکھا کہ ابھی وہ نتیوں مدینہ سے تھوڑی ہی دور گئے تنھے کہ رات ہوگئ اور ان کو ایک عورت کے ہاں تھبرنا پڑا۔ اس رات عا مرکوطاعون کی گلٹی نکل آئی۔اس سے وہ اتنا دہشت ز دہ ہؤ اکہ د ماغ پراٹر ہو گیا۔ چنانچہا پنا تھوڑا منگایا، اس پرسوار ہؤا، ہاتھ میں نیزہ لیا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ملک الموت کو آ وازين دين لگا

" اوملك الموت! كهال ہے تو - - -؟ سامنے آ كرمقا بله كر!"

ای طرح چیخ چلاتے اور وای تباہی مکتے ہوئے بے دم ہو کر گھوڑے ہے گر پڑا اورز پرز پر کرمر گیا۔

ار بداور جباراس کو دفن کرنے کے بعد جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو لوگول نے ان ے پوچھا---"كيار ہا؟"

جیارتو خاموش رہا: البتہ اربد کی سرکشی میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔اس نے کہا ''محمہ نے ہمیں ایسے دین کی طرف دعوت دی ہے کہ اس وقت تو میرا بس نہیں چلا لیکن میراجی چاہتا ہے کہ کاش وہ اس وقت میرے سامنے ہوتا تو میں اس کوقل کر دیتا۔'' اس بکواس سے ایک یا دوروز بعدار بدیرآ سانی بجلی گری اوراس کورا کھ کرگئ ۔ سُمَّتا خانِ مصطفے علیہ کا بیانجام دیکھ کر قبیلے والے ڈر گئے اور تیرہ آ دی باتی قبیلے ک نمائعدگی کرتے ہوئے جان دوعالم علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شرف باسلام ہوگئے۔ ان تيره خوش نصيبوں ميں عامراورار بد كا تيسرا ساتھى جبارتھى شامل تھا، جو بالآ خرراہِ ہدايت پر كَامِرُن بِوكِيا - رَضِىَ اللهُ عَنُهُ وَعَنُ جَمِيْعِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى مِنْ قَبِيلَتِهِ.

# ---وفد بنى عبدالقيس

ایک روز جان دو عالم ﷺ صحابہ کرام کے جمرمٹ میں رونق افروز تھے اور گفتگو فر مار ہے تھے کدا جا تک ارشاد فر مایا

'' ابھی ابھی ایک قافلہ آئے گا ، وہ شرق کے بہترین لوگ ہیں۔'' حضرت عمرؓ کو تبحس ہوَ ااورا ٹھرکراس طرف چل دیئے جدھرجانِ دوعالم علیا ہے۔ اشارہ کیا تھا۔ دیکھا تو واقعی پھے سوار چلے آ رہے تھے۔حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو۔۔۔؟

> ''ہم عبدالقیس کی اولا دمیں ہے ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔ '' کیا تجارت کے سلسلے میں آتا ہؤ اہے؟'' ''نہیں ،ہم اس غرض ہے نہیں آئے۔''

حفرت عمر سمجھ گئے کہ جانِ دوعالم علیہ نے انہی کی آمد کا تذکرہ کیا تھا ،اس کئے

'' مبارک ہو کہ نبی علی ہے نے تمہارے آنے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع دی ہے اور تمہاری بہت تعریف فرمائی ہے۔''

پھر انہیں ساتھ لے کر جانِ دو عالم ﷺ کی طرف چل پڑے۔ جب جانِ دو عالم ﷺ پرنظر پڑی تو حضرت عمرؓ نے کہا

" بير بيں وه استی جن كى ملا قات كے لئے تم آئے ہو۔"

یہ سنتے ہی سب جلدی جلدی سوار یوں سے اتر آئے اور اس طرح گردوغبار سے اُٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ جانِ دوعالم علیقے کی طرف بے تا بانہ دوڑے۔

جانِ دوعالم علی الله کی انہیں خوش آ مدید کہا اور شرمندگی وندامت ہے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی۔ ان کی وار فتگئ شوق کا بیرعالم تھا کہ بھی آپ کے ہاتھ چو متے تھے، بھی یا وَں پر بوسے دیتے تھے۔

البته ایک هخص نے اس جلد بازی میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا نام منذرتھا اور

لقب اجیج ۔اس نے پہلے تو اونٹوں کوا یک جگہ بٹھا یا اور ساتھیوں کا سامان وغیرہ اکٹھا کیا۔ پھر اپنی کٹھڑی سے سفیدرنگ کے صاف ستھرے کپڑے نکالے اور اپنے جسم سے گر دوغبار جھاڑ کرلباس تبدیل کیا۔اس کے بعد جانِ دو عالم علی کے پاس حاضر ہؤ ااور دست اقدس کو بوسددیا۔ جان دوعالم علیہ کواس کا بیا نداز پسند آیا اورفر مایا

'' تمہارے اندر دوالی عادتیں ہیں جواللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہیں ۔۔۔ مخل اور " Nd ) bre 5 36 (1-"

منذرنے پوچھا---''یارسول اللہ! بیعاد تیں میں نے خودا پنا کی ہیں ، یا اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت بی الی بنائی ہے؟

آپ نے فرمایا ---"الله تعالی نے طبیعت ہی ایسی بنائی ہے۔" منڈرنے کہا ---"اللہ کاشکر ہے کہ اس نے ایس عادتیں میری قطرت میں ود بعت کی بین جواللداوراس کےرسول کو پیند ہیں۔''

پھر جب بیعت کا وقت آیا تو جانِ دو عالم علیہ نے ان ہے پوچھا کہتم صرف ا پی طرف ہے بیعت ہو گے ، یا پوری قوم کی طرف ہے---؟

سب نے کہا کہ بوری قوم کی طرف ہے ،گرمنذرنے ان سے اختلاف کیا اورعرض کی '' آپ جانتے ہی ہیں کہ آبائی مذہب کوچھوڑ ناانسان کے لئے کتنامشکل ہوتا ہے، اس کئے فی الحال ہم صرف اپنی طرف ہے بیعت ہوں گے ؛ البتہ واپس جا کر دوسرے لوگوں کو جیجیں گے۔ان میں ہے جس نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا، وہ ہمارا ساتھی ہوگا اور جس نے اختلاف کیا،اس کوہم ہار حیات ہے سبکدوش کرویں گے۔''

منذر کی میرائے بھی جانِ دوعالم عَلَيْكُ كو پہند آئی اوران سے بیعت لے لی۔ انہوں نے عرض کی --- '' یارسول اللہ! ہم بہت دور کے رہنے والے ہیں۔ ہارے اور آپ کے درمیان "معنز" کا غیرمسلم قبیلہ بھی حائل ہے۔ اس لئے ہم صرف حرمت کے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ براومہر بانی ہمیں واضح احکام دے دیجئے جن پر ہم خود بھی ممل کریں اور دوسروں کو بھی کہیں۔ 🐩

جان دوعالم علي في فرمايا

'' میں تہمیں جار چیز وں کا تھم دیتا ہوں اور جار چیز وں ہے منع کرتا ہوں۔ تحکم دیتا ہوں کہ:-

ا---الله تعالى پرايمان لاؤ--- جانع موكه الله پرايمان لانے كاكيا مطلب ہے؟'' انہوں نے کہا---''اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔''

فر مایا ---'' بیر گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمہ اس کے رسول بِي ـ " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

۲ --- نماز قائم کرو\_۳ --- ز کوچ اوا کرو\_۴ --- اور رمضان کے روز ے رکھو۔علاوہ ازیں مال غنیمت کا یا نچواں حصہ بھی بیت المال کے لئے دینا ہوگا۔(۱) اور میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ا--- دیاء۔۲---عنتم \_۳---نقیر \_۴---اور مزدنت کے استعال ہے۔ (بیسب برتن شراب کشید کرنے کے لئے استعال ہوتے تھے۔)

منذرنے عرض کی ---'' یا رسول اللہ! ہماری سرز مین ڈھیلی اور ست ہے۔اگر ہم شراب تہیں پئیں گئے تو ہمارے پیٹ بڑھ جائیں گے،اس لئے ہمیں اتنی ی (یعنی جلو بحر) شراب پینے کی اجازت دے دیجئے۔''

آپ نے فرمایا ---''اگر میں تنہیں اتنی سی پینے کی اجازت دے دوں تو تم اتنی ینے لگو گے۔ (اس موقع پر جان دو عالم علی نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے مفہوم واضح کیا، بعنی بہت زیادہ۔) پھرتر نگ میں آ کرکوئی ایک اٹھ کھڑ اہوگا اورتکوارے اپنے بچیا زادكى ٹا تك كاث ذالے كا۔"

فی الواقع ان میں ایک ایسا آ دی موجود تھا جس کی ٹانگ ای طرح کٹ گئی تھی۔

(۱) واضح رہے کہ جس زمانے میں بیلوگ آئے تھاس وقت تک فج فرض نہیں ہؤا تھا،اس لئے جانِ دوعالم علی فی نے اس کا ذکر نہیں کیا اور مال غنیمت کاخمن برقخص پر فرض نہیں ہوتا ،صرف بجاہدین کے لئے اس کی ادا میگی ضروری ہوتی ہے،اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے شس کو چارا دکام سے علیحدہ بیان فر مایا۔ اس نے شر ماکراپنی ٹا تگ کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی اور دوسرےاس کی اس کیفیت ے مخلوظ ہو کر بننے لگے۔

بنی عبدالقیس کے ایک اور وفد کا ذکر بھی مؤ رخین کے ہاں ملتا ہے جس کا قائد جارود تھا۔ جارو دایک صاحب حیثیت سر دار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا شاعر بھی تھا۔ نہ ہبأ عیسائی تھاا ورسابقہ الہامی کتابوں کا دسیع مطالعہ رکھتا تھا۔ایک دن اپنے دوست سلمہ ہے کہنے لگا کہ سنا ہے مکہ کے ایک ہاشندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اگرتم میرا ساتھ دوتو دونوں ھلے چلتے ہیں اور اس سے مل لیتے ہیں۔اگر اس کی باتیں ہمارے دل کولگ گئیں اور وہ واقعی اللہ کا نبی ہؤ اتو ہم بھی اس کی پیروی اختیار کرلیں گے، ورنہ واپس چلے آئیں گے۔ ویسے مجھے بول محسوس ہوتا ہے کہ ہو، نہ ہویہ وہی نبی آخر الزمان ہے جس کی بشارت تمام سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔

سلمہ بخوشی تیار ہوگیا۔ قبیلے والوں سے ذکر کیا تو چود ہ آ دمی مزید ہم رکاب ہو گئے اورسولها فراد برمشمثل سيقا فلهسوئ مديية چل پرا\_

راستے میں جارود نے سلمہ ہے کہا کہ آؤ ء ہم دونوں تین تین باتیں اپنے اپنے دل میں یوں چھیا لیتے ہیں کہا یک دوسرے کوبھی مطلع نہیں کرتے ، پھران کے ہارے میں محمد ہے سوال کریں گے۔اگراس نے سیجے سیجے جواب دے دیے تو پھراس کے سپانی ہونے میں کوئی فك نبيل ر ب كا-

چنانچید دونوں نے تین تین با تیں اینے دلوں میں سوچ لیں اور حاضر خدمت ہو گئے جارود نے پوچھا ---''یامحمہ! آپ کواللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لئے مبعوث

جان دوعالم عليه في فرمايا

'' بے گواہی وینے کے لئے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

علاوہ ازیں اس لئے بھی بھیجا ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے جوخو دساختہ شریک بنا

رکھے ہیں اور طرح طرح کے دین اور غدہب ایجاد کر لئے ہیں ، ان سب سے برأت اور بیزاری کا اعلان کروں ۔نماز قائم کرنے ،ز کو ۃ دینے ،روز بےرکھنے اورصاحب استطاعت کو فج کرنے کا تھم دوں۔

اور پیاصول واضح طور پر بتا دول کہ جس کسی نے اچھا کام کیا ،اس کا جربھی اس کو ملے گا اور جس نے براعمل کیا ، اس کا گنا ہ بھی ای کو ہوگا اور اللہ تعالیٰ بندوں پرظلم کر نے والا

جارود نے کہا---" یا محمد! میں نے اور سلمہ نے اپنے اپنے دلوں میں کچھ ہا تیں موچ رکھی ہیں۔ کیا آب ان کے بارے میں ہمیں بتا کیں گے؟''

جانِ دو عالم عَلِيْظَةً نے چند کمجے مرا تبرسا کیا اور فر مایا ---''ہاں ،تم دونوں تین تین مئلےمعلوم کرنا جا ہتے ہو۔''

اس کے بعد آپ نے ہرایک کے ول میں پوشیدہ سوااات پوری وضاحت سے بیان فرمائے اوران کے جواب بھی دے دیے۔

بدد کھ کرسب کے سب بے ساختہ یکارا تھے۔

"نَشُهَدُأَنُ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَنَشُهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُه ورَسُولُه "

اس موقع پر جارد د نے ایک بہت ہی عمدہ نعت پیش کی اور جب دیکھا کہ جانِ دو عالم عَنْ اللَّهُ مسرور بو كنهُ بين توعرض كي

" يارسول الله! ميس عيسائيت پر بهت پخته يفين ركهتا تها، مگرمحض آپ كي خوشنو دي اور رضا کی خاطر اس کوترک کر دیا ہے۔اب آپ بھی اتنا ساکرم کر دیجئے کہ میرے تمام گنا ہوں کے ضامن بن جائے!"

الله الله !! --- كيا سليقه بي آرز وكا ---!

جانِ دوعالم علي الله الله وقت خوش تو تتے ہی : فور أفر مايا

' 'نَعَمُ، أَنَا ضَامِنَّ لِّذُنُوبِكَ إِنَّ شَآءَ اللهُ. ''

(ہاں، میں تیرے سارے گنا ہوں کا ذمہ لیتا ہوں، انشاء اللہ۔)

سِحان الله! كيااختيارات بين شفع المذنبين ك---! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

### ۳---نصاری نجران کا وفد

نجران کے علاقے کی زیادہ تر آبادی عیسائی مذہب کی پیروکارتھی۔ان میں سے اً ی [۸۰] افراد حاضر ہوئے اور جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ مذہبی معاملات میں گفتگو کی۔ ہات چیت کے دوران انہوں نے آپ سے شکوہ کیا کہ آپ بار بار حضرت میسیٰ (الطبیع: ) کو الله کا بندہ کہہ کران کی تو ہین کررہے ہیں۔

''اگروہ اللہ کے بندے نہیں تھے تو کیا تھے؟'' چانِ دوعالم علی ہے نے پوچھا۔ ''وہ خدا تھے۔'' ٹجرانیوں نے کہا '' کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، مُر دوں کوزندہ کرتے تھے، بیاروں کوشفادیتے تھے اورغیب کی باتیں بتاتے تھے''

جانِ وو عالم علی کے انہیں سمجمایا کہ یہ کام کرنے سے وہ خدا نہیں بن جاتے؛ بلکہان سب معجزات کے باوجو داللہ کے بندےاور رسول ہی تھے۔

گر انہوں نے کج بحثی کی اور جانِ دو عالم عَلَيْقَةً کو آ زردہ خاطر کیا۔ اسی وقت جریل امین سورہ آل عمران کے ابتدائی آٹھ رکوع لے کرنازل ہوئے، جو ای [۸۰] آیات پرمشتل ہیں۔ان میں اللہ تعالیٰ نے جان دو عالم عظیم کی بھر پور تائید کی اور حضرت عیسیٰ الطبیع کی بیدائش اور نبوت وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے واضح کیا ، کہ عیسیٰ الطبیع ؛ موں ، یا آ دم الطیج سب اللہ کے بندے اور رسول ہیں ۔ ساتھ ہی عیسائیوں کومبالے کا چیلنج مجھی دے یااور فرمایا

﴿ فَمَنُ حَآجُكَ فِيهِ مِنُ ' بَعُدِ مَاجَآءَ كُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ ٱبْنَآءَ نَاوَٱبْنَآءَ كُمُ وَنِسَآءَ نَا وَ نِسَآءَ كُمُ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنجَعَلُ لَّعُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ٥

(اے نبی!)اس مسئلے میں جو کوئی تیرے ساتھ جھگڑا کرے، بعداس کے کہ تیرے پاس یقین علم آچکا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں،تم اپنے بیٹوں کو بلا ؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں ہتم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں ہتم ا پٹی جاٹوں کو پیش کرو، پھر ہم مبابلہ کریں اور کہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پرالٹہ کی لعنت ہو۔) چنا ٹچہ جانِ ووعالم علیاتے ،حضرت علی ،حضرت فاطمہ ،حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو نے آئے اور فر مایا ---'' آؤ، مبابلہ کرتے ہیں ۔''

جانِ دوعالم علی اللہ کے تیورد کھے کروہ لوگ ڈرگئے۔ان کے ندہبی رہنمانے کہا کہ میں ایسے مقدس چبرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر سیاللہ تعالی سے سوال کریں کہ فلاں پہاڑا پی جگہ سے ہٹ جائے تو یقیناً وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔اس لئے مباہلے کا ارادہ ترک کر دواور سلح مصالحت کی کوشش کرو۔

غرضيكه وه مبابلے كى جرأت ندكر سكے اور جزيددينے پرمصالحت كرلى۔

#### ٣--- وفد كنده

یمن کے معروف قبیلے کندہ کے ستر، آسی افراد مدینہ منورہ آئے۔ ان کی خوبصورت لمبی زلفیں کندھوں تک پنجی ہوئی تھیں، آنکھوں میں سرمدلگاہؤ اتھا اور انتہائی قبتی دھاری دار رکیٹی عہا کمیں پہن رکھی تھیں۔غرضیکہ بہت بن تھن کراور بج سنور کرآئے ہتھے۔ جانِ دو عالم علیلتہ اس وقت مجد میں تشریف فرما تھے، اس لئے وہیں حاضری دی اور کہا ۔۔۔''آبیئت اللَّغنَ''

میرایک وعائیہ جملہ ہے، جس کامفہوم میہ ہے کہ آپ لعنت و ملامت کا باعث بنے والی چیز وں سے ہمیشہ انکاری رہیں اور ان کو بھی قبول نہ کریں ۔ چونکہ میہ جملہ شاہی در بار میں حاضری کے وقت با دشاہ سے مخاطب ہو کر بولا جاتا تھا ،اس لئے جانِ دو عالم عظیم کے '' میں با دشاہ نہیں ہوں ، میں محمد ابن عبد اللہ ہوں ۔''

''گرہم آپ کانام نے کرتو آپ کوخاطب نہیں کر سکتے۔'' یعنی بیرخلاف ادب ہے۔ '' تو پھرمیری کنیت ابوالقاسم ہے۔'' یعنی نام نہیں لینے ہوتو کنیت سے خاطب کرلو! ''اے ابوالقاسم!'' انہوں نے عرض کی''ہم آپ سے پوچھنے کے لئے ایک چیز چھیا کرلائے ہیں۔''

اس دور میں کا ہنوں اور نجومیوں وغیرہ کا کمال جانچنے کے لئے یہی طریقنہ مروج

mmanimalindanin.oog

تھا کہ لوگ کسی چیز میں پچھ چھپا کرلے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا ہے اس میں کیا ہے؟ اگر و چھف سچے طور پر بتانے میں کامیاب ہوجا تا تو اس کو بڑا صاحب کمال کا ہن تصور کیا جاتا تھا۔ کندہ نے بھی اسی دستور کے مطابق تھی میں کمڑی کی آئھ چھپائی تھی اور جانِ دوعالم علیجیتے سے اس کے بارے میں بوچھنا جا ہے تھے ،گرآ یہ نے قرمایا

''سُبُحَانَ اللهٰ! اليي بالتيس كانتول سے پوچھی جاتی ہیں! جبکہ میں كانتوں اور کہانت وغیرہ کوجہنم گاایندھن مجھتا ہوں۔''

ویره رسم می بعد ہے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟'' ''پھر ہمیں کیسے پند چلے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟'' جان دوعالم علی نے اپنی جھیلی پر چند کنکریاں اٹھا کیں اور فرمایا

جانِ دوعا کم عصلے ہے ایک ہیں پر چند سریاں اتھا میں اور د '' بیگوائی دیں گی میری صدافت کی ۔''

اس کے ساتھ بی کنگر یول نے سُبُحانَ الله، سُبُحانَ الله، سُبُحَانَ الله، سُبُحَانَ الله کہدکر اللّٰدی تبیح بیان کرنی شروع کردی۔

یہ چرت انگیز معجز و دیکھ کرانہوں نے بے ساختہ کہا

''ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نِے فر مایا ---'' بے شک اللہ نے مجھے فق کے ساتھ مبعوث فر مایا ---

ہاور جھ پرایس کتاب نازل کی ہے کہنداس کے آگے سے باطل آسکتا ہے، نہ پیچھے ہے۔"

'' پھر ہمیں بھی اس کتاب کا پچھ حصد سنا ہے!''انہوں نے خواہش ظاہر کی۔

جانِ دوعالم عَلَيْكَ في سوره الصّفّت كي ابتدائي آيتين، رَبُّ الْمَشَادِ فِ مَك

پڑھیں۔اس دوران آپ کی چشمانِ اقدس سے اشکوں کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے اور آپ کی رایش مبارک میں جذب ہوتے رہے۔

انہوں نے کہا---''ہم آپ کوروتا دیکھرہے ہیں۔ کیا آپ اس رب کے خوف

ےروتے ہیں جس نے آپ کو بھیجاہے؟"

''ہاں ،ای کی خشیت مجھے رلاتی رہتی ہے۔'' جانِ دوعالم علی ہے۔ تایا'' کیونکہ اس نے مجھے ایسے صراط متنقیم کے ساتھ بھیجا ہے جوتکو ارکی دھار سے زیادہ باریک ہے۔اگر

www.umykiabahi.org

میں اس سے ذرابھی إ دهراً دھر ہوجا ؤں تو ہا تی نہ رہوں۔''

ال كے بعد آپ في بيآ بت راهي

وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِالَّذِي آوْحَيْنَا اِلَيُكَ ..... الآبة

جب آ ب نے ویکھا کہ وہ لوگ پوری طرح متا تر ہو گئے ہیں تو فرمایا

° کیاتم مسلمان نہیں ہو چکے ہو؟ ° '

" كيون نبين يارسول الله! بم اسلام لا يكي بين-"

" پھرتم نے رکیٹی کیڑے کیوں بہن رکھے ہیں ؛ جبکہ اسلام میں اس کی اجازت

نہیں ہے؟''

انہوں نے بغیر کسی تو قف کے اپنی قیمتی رئیٹمی عبا ئیں اتاریں اور چیر پھاڑ کر پھینک دیں۔ جانِ دو عالم علی ان کی تسلیم و اطاعت سے بہت خوش ہوئے اور رخصت کرتے

وقت ہر خض کودی او قیہ چاندی عطافر مائی۔

۵---وفد تجيب

یہ لوگ بھی ہمن ہے آئے تھے،لیکن یہ پہلے ہے اسلام لا پیکے تھے۔صرف دیدار کرنے اور چند مسائل پوچھنے آئے تھے۔ علاوہ ازیں اپنے اموال کی زکو ۃ بھی جانِ دو عالم علیقی کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ساتھ لائے تھے۔

ھیں کا حد مت ہیں ہوئے ہے ہے جا طلاماتے ہے۔ جانِ دو عالم علیظے ان کی آید پر بہت مسرو بہوئے اور اعز از واکرام ہے ان کو

مدیند مین تفهرایا-انبول نے عرض کی

''یارسول الله! ہمارے اموال میں اللہ تعالیٰ کا جوحق بنمآ ہے، وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔'' جانِ دو عالم علیصلے نے فر مایا ---''اے واپس لے جاؤ اور اپنے علاقے کے فقراء میں تقسیم کردو!''

انہوں نے کہا ---''فقراء کا حق ہم ان کو دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود

ہمارے پاس کافی مال ﷺ گیا تھا۔ہم وہ باتی ماندہ مال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے لائے ہیں۔'' ان کی اس بے غرضی و استغنا ہے سب جیران ہوئے۔صدیق ا کبڑنے عرض کے ---'' پارسول اللہ! ہمارے پاس عرب کے مختلف علاقوں سے وفد آتے ہی رہتے ہیں ، عُرْجِيبِ جبيها كو كَيْ وفدنتين آيا \_''

جان دو عالم عَلِيْظَةً نے فرمایا --- '' ہاں ، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس ك ساتھ بھلائى كرنا چاہتا ہے،اس كاسينداسلام كے لئے كھول ديتا ہے۔"

یہ لوگ چندروز تک مدینہ میں مقیم رہے اور جانِ دو عالم علیہ ہے قرآن وسنت کے مسائل معلوم کرتے رہے۔ان کے دینی شوق اور لگن کو دیکھ کر آپ بے حدخوش ہوئے اورحضرت بلالؓ سے فر مایا کہان کی خوب مہمان نوازی کرو۔

جب انہوں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو اہل مدینہ نے ان سے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی کچے دن اور مظہر جا ڈ!

انہوں نے کہا کہ یہاں ہم نے رسول اللہ علیہ کی جوزیارت کی ہے اور ان سے جوسوال و جواب کئے ہیں ، ان سب چیز وں کی تفصیل اپنی قوم کو بتانے کے لئے اب ہم بے قرار ہور ہے ہیں ،اس لئے مزیز نہیں کلمبر سکتے۔

پھر جانِ دو عالم علی کے مضور حاضر ہوئے اور الوداعی ملاقات کی۔حضرت بلال نے جان دوعالم علیہ کی طرف ہے انہیں وافر مقدار میں تحفے عطا کئے۔ جانِ دوعالم عَلِيْظَةً نے یو چھا---'' کوئی رہ تو نہیں گیا؟''

''ایک چھوٹی عمر کالڑ کا باقی رہ گیا ہے۔''انہوں نے بتایا''اس کوہم نے سامان کی د کی بھال کے لئے سواریوں کے پاس چھوڑ رکھاہے۔''

فرمايا---"ابتم جاؤاورات بينج دو\_"

چنانچہوہ رخصت ہو گئے اور جا کرلڑ کے سے کہا کہ ہم رسول اللہ عظی ہے الوداع ہوآ ئے ہیں ،تم بھی جا کرمل آؤ۔وہ تہیں بلارہے ہیں۔

لز كا حاضر مؤ الوعرض كي

'' یارسول اللہ! میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ابھی یہاں سے گئے ہیں۔ آپ

نے ان سب کی عاجت روائی فر مائی ہے ،میری حاجت بھی پوری فر مادیجئے!'' ''تمہاری کیا حاجت ہے؟''

''یارسول اللہ! میری حاجت ان لوگوں کی حاجات سے مختلف ہے۔ میں تو صرف اس لئے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے سوال سیجئے کہ وہ مجھے بخش دے، جھے پررحم فرمائے اور میرا دلغنی کردے۔''

جانِ دوعالم علیہ نے اس کی خواہش کے مطابق انہی الفاظ میں وعافر مادی
"اے اللہ!اس کو بخش دے ،اس پر رحم فر مادے اوراس کا دل غنی کردے۔"
پھراس کو بھی اثنا ہی عطافر مایا جتنا باتی افراد کو دیا تھااور اے رخصت کر دیا۔
کئی سال بعد یہی لوگ مٹی میں جانِ دو عالم علیہ ہے۔ ملے ،گر اس دفعہ وہ لڑکا
ساتھ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی دعا کی برکت
سے اللہ تعالیٰ نے اس کا دل غنی کر دیا ہے۔ اب اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت
تقسیم ہور ہی ہوتو د واس کی طرف آ کھا ٹھا کر دیکھنا بھی گوارانہیں کرے گا۔

جانِ دوعالم عَلِينَةً نے فرمایا ---''الحمدلللہ بجھے امید ہے کہ جب اس کی موت آئے گی تو وہ پورے کا بورامرے گا۔''

''کیا ہرآ دمی پورے کا پورانہیں مرتا ، یارسول اللہ!؟''انہوں نے جیرت سے پو چھا۔ ''نہیں۔'' آپ نے جواب دیا ''کسی آ دمی کی آ رز و کیں اور تمنا کیں دنیا کی وادیوں میں بٹ جاتی ہیں اور پچھ پتھ نہیں ہوتا کہ طلب دنیا کی کس وادی میں موت اس کو آ دیوجے۔''

مؤ رخین نے ککھا ہے کہ وہ نو جوان عمر بھر زید و قناعت اور استغنا وسیر چشمی کی اعلیٰ مثال بنار ہااور تا دم واپسیں دمنِ حق پر ثابت قدم رہا۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَعَنُ جَمِيْعِ الصّحَابَه

#### ۲---وقد صُداء

٨ ججرى ميں جانِ دو عالم عليقة نے حضرت قيس ابن سعد كو حيارسوآ وميوں كا قائد

بنا کرصداء کی تنجیر کے لئے بھیجا۔ یہ قبیلہ بھی یمن کے علاقے میں آبادتھا اور اپنے مورثِ اعلیٰ صداء ابن حرب کی نسبت سے صداء کہلاتا تھا۔

حضرت قیس کی روانگی ہے تھوڑی دیر بعداس قبیلے کا ایک معزز آ دمی زیاد، مدینہ منورہ آیا۔ اس کو جب حضرت قیس کی مہم کا پیۃ چلا تو وہ جانِ دو عالم علیقے کی خدمت میں حاضر ہؤ اادر عرض کی

'' میں قبیلہ صداء کا نما ئندہ بن کر آیا ہوں اور اپنی قوم کی طرف سے صانت دیتا ہوں کہوہ آپ کی کمل اطاعت کرے گی ،اس لئے قیس کو واپس بلا لیجئے!''

جان دوعالم علی نے اس کی پیش کش کو پسند فر مایا اور حضرت قیس کو واپس بلالیا .. اس کے بعد زیادا پنی قوم کی طرف لوٹ کر گیا اور پندر ہ آ دمی ساتھ لایا۔

حضرت معد بن عبادہ کے اس قبیلے کے ساتھ شاید کوئی قدیمی مراسم نے۔اس لئے عرض کی کہ اگر اجازت ہوتو میں ان کواپنے پاس کھیر الوں۔ جانِ دو عالم علی کے اجازت دے دی تو حضرت معد ان کواپنے گھر لے گئے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ پھرانہیں لئے کے در اباراقدس میں حاضر ہوئے۔سب نے تو حید در سالت کا قرار کیا اور کہا کہ ہم اپنے قبیلے کے باقی تمام لوگوں کی طرف سے اسلام کی صائت دیتے ہیں۔

بیسب کچھ حضرت زیادؓ کی کوششوں سے ہؤ اتھا ،اس لئے جانِ دوعالم علیا ہے ۔نے ان سے کہا

''زیاد! ثم تو اپنی قوم میں بہت ہی مطاع ومعزز ثابت ہوئے ہو کہ سب نے تمہاری مان لی اوراسلام قبول کرلیا۔''

حضرت زیاڈ نے کہا---''اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بیرسب اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔''

انہی دنوں جانِ دو عالم علیہ کے کسے کسے کر روانہ ہوئے تو حضرت زیادؓ بھی ہمر کا ب ہوگئے ۔اس ہے آ گے کا واقعہ حضرت زیادؓ کی زبانی سنئے ۔

'' رسول الله علیقة رات کے وقت سفر پر روانہ ہوئے۔ چند دیگر اصحاب کے علاوہ

MARKAN DINA (dindonda) compo-

میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب صبح کے آٹار ہویدا ہوئے تو آپ نے جھے تھم دیا کہ اذان کہو۔ میں نے سواری پر بیٹے ہی بیٹے اذان کہی ، پھرایک جگرآپ نے پڑاؤ کیا اور جھ سے وچھا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں بھوڑ اسا ہے۔ فر مایا کہ اس کو کھلے منہ کے پیالے میں ڈالو! میں نے قبیل تھم کی تو آپ نے اپنا دستِ مبارک پیالے میں رکھ دیا اور میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں سے الجلنے لگا۔

فر مایا ---"اعلان کرو کہ جس کسی نے وضو کرنا ہو، آ کر کر لے۔"

یں نے اعلان کیا تو سب ساتھیوں نے آ کروضوکرنا شروع کردیا، یہال تک کہ سب فارغ ہو گئے۔ حب معمول بلال اقامت کینے کے لئے آ گے بڑھے تو آ پ نے فرمایا کہ چونکہ اذان زیاد نے کہی ہے، اس لئے اقامت بھی وہی کیے گا۔ چنا نچہ میں نے اقامت کہی اور سب نے آ پ کی افتداء میں میج کی نماز پڑھی۔

اس سے پہلے میں نے آپ سے التجاء کی تھی کہ جھے میری قوم پرامیر نامز دفر ماد پیجئے ورز کؤ ۃ وغیرہ کے طور پران سے جو مال وصول کروں ،اس میں بھی میراحصہ مقرر فر ماد پیجئے!

نماز کے بعد آپ نے میری امارت ، زکو ۃ وغیرہ وصول کرنے کے اختیار اور اس میں میرے جھے کی تعیین پرمشمتل دو دستاویز ات ککھ کرمیرے حوالے کر دیں۔ای دوران کسی اور علاقے کا ایک شخص حاضر ہؤ ااور عرض کی

''یارسول اللہ! آپ نے جس آ دمی کو ہمارے علاقے کی امارت سپر د کی ہے ، وہ بوا ظالم ثابت ہؤ اہے۔اس کے اور ہمارے درمیان ز مانۂ جاہلیت سے پچھا ختلا ف تھا ،اس

وجہ ہے وہ جمیں نا جائز تنگ کرتار ہتا ہے۔'' دندہ اس میں نا ہو تھی کہ کتھ بیٹر ہے گئی ہو سے ان ہو ہے۔'

"اچھا---! اس نے اس قتم کی حرکتیں شروع کر دی ہیں---!" آپ نے ناراضگی آمیز جیرت ہے کہا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکرار شادفر مایا ---" مؤمن آدمی کے لئے امارت میں کچھ بھلائی نہیں ہے۔"

آپ کی بیات میرے دل میں بیٹھ گئا۔

پھراکی سائل اٹھااور کہا کہ جھے ذکو ہیں ہے چھوتے!

فرمایا --- "زگوة کی تقسیم اتناا ہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ کسی فرشتے کی صوابد ید پر چھوڑا ہے، نہ کسی نبی مرسل کی مرضی پر ؛ بلکہ اس کے حق وارخود متعین فرمائے ہیں۔ اگرتم ان بیس شامل ہوتو تمہارے لئے زکوة کا مال جائز ہے اور اگرتم غنی ہوتے ہوئے زکوة ما تک رہے ہوتو یا در کھو کہ ایسے محفق کے لئے زکوة کا مال سر در دی اور پیپٹ کی بیار یوں کا باعث بن جاتا ہے۔ "

آپ کی بیہ باتیں بھی میرے دل کولگیں اور میں نے وہ دو دو دتاویزیں جوآپ نے میرے لئے لکھوائی تھیں، واپس کر دیں۔آپ نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ یارسول اللہ!
آپ نے فر مایا ہے کہ امارت میں مومن بندے کے لئے کوئی خیرنہیں ہے، اس لئے میں اپنی امارت سے دستبر دار ہوں ہا ہوں۔آپ نے بیٹھی فر مایا کہ جو شخص غنی ہوتے ہوئے زکو ق کا مال استعال کرے، اس کو بیاریاں گھر لیتی ہیں اور میں چونکہ غنی ہوں اس لئے زکو ق میں آپ نے میرا جو حصہ مقر دفر مایا ہے، وہ بھی اب نہیں لوں گا۔

میری دستبر داری ہے آپ خوش ہوئے اور فر مایا کداگرتم بیکا منہیں کرنا جا ہے تو پھر جو مخف تمہاری نظر میں موزوں ہو، اس کے بارے میں بتاؤ، تا کداس کو دہاں کا عامل مقرر کر دیا جائے۔

میں نے ایک دیانت دار آ دمی کا نام بتا دیا اور آ پ نے اس کو ہمارا حاکم اور امیر نامز دفر مادیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ ہمارے علاقے میں پانی کی بہت قلت ہے۔ صرف ایک کنواں ہے، وہ بھی گرمیوں میں خشک ہوجا تا ہے۔ دعا فرمایئے کہ آئندہ اس کا پانی ختم نہ ہو۔ فرمایا کہتم سات کنگریاں مجھے لا دو! میں نے کنگریاں چن کر پیش کیس تو آپ چندلمحوں تک انہیں اپنے ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے رہے۔ پھر مجھے واپس کر دیں اور فرمایا کہ ان کوایک ایک کر کے اپنے کنویں میں ڈال دینا۔

میں نے وہ کنگر میاں سنجال کرر کھ لیس اور جب اپنے علاقے میں واپس آیا تو حب ارشا د کنویں میں ڈال دیں۔اس کے بعد آج تک اس کے پانی میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔

www.madadada.org

باب ومال

ے---و**فد** ازد

از د کا قبیلہ جانِ دوعالم علیہ کے بھیج ہوئے مبلغین کی تبلیغ سے متاثر ہوکر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس قبیلے کے سات افراد حاضر ہوئے ۔ جانِ دو عالم علیہ کو ان کی عادات و

اطواراورگفتگو کا نداز پیندآ بااور پوچھا کہتم کس دین کے پیرو کار ہو؟

''ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور مؤمن ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔ جان دو عالم علی مسکرائے اور فر مایا۔۔۔''ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیانشانی ہے؟''

''ہمارے اندر پندرہ اوصاف ہیں جو ہمارے ایمان کی علامات ہیں۔'' انہوں نے ہتایا''ان میں سے دس کا تو آپ کے مبلغین نے ہمیں تکم دیا ہے، جن میں سے پانچ پر ایمان لا نا ہے اور پانچ پر کمل کرنا ہے اور پانچ کوہم نے ازخو دزمانۂ جاہلیت سے اختیار کررکھا ہے۔'' ہے۔اگرآپ نے ان کو پہند فرمایا تو ہم ان پرعمل جاری رکھیں گے، ورند ترک کر دیں گے۔'' ہے۔اگرآپ نے ان کو پہند فرمایا تو ہم ان پرعمل جاری رکھیں گے، ورند ترک کر دیں گے۔'' جاانِ دوعالم علیات نے پوچھا۔۔۔''وہ پانچ چیزیں کون ی ہیں جن پر ایمان لانے جانِ دوعالم علیات

جانِ دوعا م علقے نے پو پھا--- وہ پان چیزیں لون می جیل بن پرایمان لانے کامبلغین نے حکم دیاہے؟''

''ا-الله پرائمان ۲-اس کے رسولوں پرائمان ۳-اس کی کتابوں پرائمان ۴-اس کے فرشتوں پرائمان ۵- مرنے کے بعد جی اٹھنے پرائمان۔''

''اوروه پانچ کون می ہیں جن پڑمل کرنے کامبلغین نے کہاہے؟''

''ا-لَا اِللَّهَ اِللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ كَهَا ٢-نماز پڑھنا ٣-زيُّوة ويتا ٣-رمضان كےروزےركھنا ۵-اوريشرطاستطاعت هج كزنا۔''

"اوروه پانچ صفات کون می ہیں جوتم نے زمانۂ جاہلیت میں ازخودا ختیار کر لی تھیں؟"

''ا- آسائش کے وقت شکر۲-مصیبت آنے پرصبر۳-رضا بالقصناء میں۔میدان - ''ا

جنگ میں ثابت قدمی ۵- دشمنوں کی تکلیف پرخوش نہ ہونا۔'' زمانۂ جاہلیت لیحنی کفر وشرک کے دور میں جولوگ ایسی بلندیا بیے صفات و عاوات از

خودا پنالیس ،ان کی بصیرت وفراست اور دانش د بینش میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ جانِ دو

''بلاشبہتم بہت ہی دانا اور صاحب علم لوگ ہوا ورا بنی فقاہت کے اعتبارے انبیاء

پھر فر مایا --- اگریہ پندرہ صفات تمہارے اندرموجود ہیں تو میں مزیدیا کچ چیزیں بتادیتا ہوں۔اس طرح کل تعداد بیں ہوجائے گی۔

ا --- ضرورت ہے زیادہ سامان خور دوٹوش مت جمع کرو۔

۲--- بےضرورت مکانات مت تقبیر کرو۔

٣--- جو چيز كل كلال تمهار ، ہاتھ ہے نكل جانے والى ہے ،اس كے لئے اپنے آپ کو ملکان مت کرو۔

م --- اس اللہ سے ہردم ڈرتے رہوجس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے روبروپیش ہونا ہے۔

۵--- اور جہاں جاکر ہمیشہ رہنا ہے (یعنی جنت) اس کے حصول کے لئے مر بور جدوجد کرتے رہو۔"

سب نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ارشادات پر ہمیشٹمل پیرار ہیں گے اور حتی الوسع کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ پھر رخصت کی اور واپس چلے گئے۔

### ۸---وفد بنی فزاره

بنی فزارہ کے علاقہ میں قط پڑاہؤا تھا، اس لئے ان کی سواریاں انتہائی کمزوراور لاغر تھیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں وار دہونے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے پہلی عرض يبي گزاري كه يارسول الله! بهار عشر قحط كى لپيٹ ميں آئے ہوئے ہيں، جانور بھوك سے مررہے ہیں، زمینیں ختک ہو چکی ہیں اور اہل وعیال فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ دعا فر ما ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہارش برسائے۔اس غرض کے لئے ہم اللہ کے در بار میں آپ کو اپنا شفیع بناتے ہیں اور آ پ کی بارگاہ میں اللہ کواپنا سفارشی بناتے ہیں۔

نا دان لوگ تھے---!نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام ومرتبہ کیا ہے۔اس

لئے یہ کہہ بیٹھے کہ' آپ کی بارگاہ میں اللہ کواپنا سفارشی بناتے ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيضَةً كويهِ جمله از حد نا گوارگز راا در جس مخف نے بیہ بات كېي تقى ،اس ے مخاطب ہوتے ہوئے سخت غصے کے عالم میں گویا ہوئے

''الله، ياك ہے---! تو ہلاك ہوجائے ، يہ كيا كہدديا ہے توئے---!! ميں تو عزت وجلال والے رب کے حضور تنہاری سفارش کرسکتا ہوں گر وہ میرے سامنے تنہاری سفارش کیے کرسکتا ہے---!!اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے آ گے سفارش کرے۔کوئی معبود نہیں ہے اس کے بغیر ، وہ بہت عالی اور عظیم ہے۔اس کی حکومت واقتذار کی کری آ سانوں اورز مین ہے بھی وسیع تر ہے، مگراس کے باوجوداس کی ہیت وجلال سے ہر دقت لرزتی اور چرچراتی رہتی ہے، جیسے نئی زین سوار کے بوجھ سے چرچرانے لگتی ہے۔'' الله تعالیٰ کی عظمت وجلال کو واشرگاف الفاظ میں واضح کرنے کے بعداس کے لطف وعنایت کی جھلک دکھاتے ہوئے ارشادفر مایا

''الله تعالیٰ کوتمهاری خشه حالی و در ماندگی پر ہنسی آ رہی ہے ، کیونکہ تمہاری فریا درسی كالحه بالكل قريب آ پينچا ہے۔''

''کیا ہارے رب کوہنی بھی آتی ہے، یارسول اللہ!؟'' ان میں ہے ایک نے تعجب ہے یو چھا

فرمایا --- "نال!"

اس نے کہا ---'' ہننے والا رب، ہم پر بھلا ئیاں نازل کرانے کے لئے آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔''

اس ولچیپ دعا سے جانِ رو عالم علیہ محظوظ ہوئے اور ہنس پڑے، پھر منبر پر کھڑے ہوکر ہاتھ اٹھائے اور بے حد خوبصورت الفاظ میں بارش کے لئے دعا ما تگی۔ اس واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہا 'ں وزنتہ پیر ہے آسان میں کہیں ذرا ساتھی یا دل کا فکڑا نہ تھا، اچا تک کوہ سلع کے پیچھے ہے ڈھال کی طرح لبوتر اباول نمودار ہؤ ااور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسان پر چھا گیا، پھر برنے لگا ---اوراللّٰہ کی قتم، پوراایک ہفتہ مسلسل برستار ہا۔ آ خروہی مخض جس نے بارش کے لئے دعا کرائی تھی ، اٹھ کر کو یا ہؤ ا

'' پیارسول الله! اب تو مکان گرنے لگے ہیں ،مویشی ہلاک ہورہے ہیں اور راستے

بند ہو چکے ہیں۔ دعافر ماسیے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کورو کے۔''

جانِ دوعالم عليه الله مسب سابق منبر پرچ صے اور بارش تقیمنے کی دعا فر مائی۔اس کے ساتھ ہی بادل پیٹ گئے اور یوں چیھے ہٹ گئے ، جیسے کپڑے کی جا در کوایک طرف سے

#### ٩--- وفد بني حنيفه

كمكرمداوريمن كيدرميان يمامدك علاقي مين اليك بروا قبيلدا بادتفا وجواية مورث اعلی حنیفدا بن مجیم کی نسبت ہے بنی حنیفہ کہلا تا تھا۔اس قبیلے کے ستر ہ آ دمیوں پرمشمل وفد مدیند طیب آیا۔ ان میں سے ایک معمر فخص کا نام مسلم تھا۔ تمام قبیلے والے اس کا بہت احترام کرتے تھے اور اگروہ کہیں آتا جاتا تھا تو اس کے گرد تعظیم واکرام کے طور پر کپڑاتا نے

جانِ دو عالم عليه کي بارگاه ميں بھي وہ اي طرح حاضر ہوئے که مسلمه کو انہوں نے کیڑوں میں چھیار کھا تھا۔اس وقت آپ نے ہاتھ میں تھجور کی ایک ٹبنی پکڑی ہوئی تھی اور صحابہ کرام ہے گفتگوفر مارہے تھے۔

مسیلمہ نے آپ کے ساتھ بات چیت کی اور مطالبہ کیا کہ مجھے اپنی نبوت میں حصہ دار بناہیے اوراپیے بعد مجھے اپنا جائشین نا مز د کر دیجے ۔

جان دوعالم عليني كواس لا يعنی اوراحتقانه مطالبے پرغصه آیا اورفر مایا

''اگرتم مجھے سے مجور کی پیزشک شاخ ما گوتو پیر بھی تنہیں نہ دوں۔اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تمہارے لئے کردیا ہے، اس سے تم إ دھراً دھرنہیں ہو سکتے ہو۔ اگرتم نے حق کی مخالفت کی تو الله تعالی تمهیں ہلاک کر دے گا۔ میرے خیال میں تم وہی ہوجس کے بارے میں مجھے خواب میں کھےدکھایا گیاہے۔"

اس كى تفصيل بيان كرتے ہوئے حضرت ابو ہريرة كہتے ہيں كدرسول الله علي في

خواب میں دیکھا تھا کہ سونے کے دوکنگن آپ کی ہتھیلی پر رکھے ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر ابھی حیران بی مورے تھے کہ آ پ سے کہا گیا کہان کو پھونک ماریں۔ آپ نے جو ٹمی پھونک ماری، وہ دونوں کنگن اڑ کرغائب ہو گئے۔رسول اللہ عَلَيْ نے نے بیخواب دیکھنے کے بعدارشا دفر مایا ''اس کی تعبیر میں نے بیک ہے کہ عنقریب دوجھوٹے نی ظاہر ہوں گے۔'' یعنی ان کی ظاہری شان وشوکت اور سج دھیج ایسی ہوگی جیسے سونے کے نگلن ،مگر حقیقت میں وہ اس قدر بے وزن اور بے وقعت ہوں گے کہ ایک پھونک سے اڑ جا کمنگے ۔ ان دوجھوٹے نبیوں میں ایک یہی مسلمہ تھا، جو بعد میں کذاب کے لقب سے مشہور ہؤا۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قار کمین کی ضیافت طبع کے لئے اس موقع پر''ائمہ تلہیں'' ہےا کی اقتباس نقل کر دیا جائے۔

''اسلام کے قرنِ اول میں جن گراہوں نے خاند ساز نبوت کا لباس فریب پہن کر خلقِ خدا کوابدی خسارے کی لعنت میں گرفتا رکیا، ان میں مسلمہ بن کبیر بن حبیب سب سے زیادہ کامیاب اورسربرآ وردہ متنتی (خودساختہ نبی) تھا۔ بیخص کذابِ بمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ ابو تمامہ اور ابو ہارون اس کی گنیتیں تھیں۔مسیلمہ نے حضور سرورِ دو جہاں علیہ کے عہد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا دعوٰی کیا تھا جب کہ اس کا س سو[ ١٠٠] سال ہے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیرالبشر علی کے والدمحتر م حضرت عبداللہ ہے بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ کے والد ما جد جنا بعبداللہ کی ولا دت ہے پہلے پیخض عام طور پر رحمانِ بمامہ کے نام ہے مشہورتھا۔ یہی وجبھی کہ جب حضرت ختم المرسلین علیہ کی بعثت برقرآن نازل ہو ااور قریش نے صفور کی زبان سے بیسم اللہ الو محملٰ الو حیرہ ما سی تو قریش کا ایک آ وی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رحمانِ بما مہ کا ذکر ہے۔

مسیلمه دربار نبوی میں

جب فخرین آ دم سیدنا محمد متنافقه کی رسالت کا عالم میں شہرہ بلند ہؤا اور سرچشمهٔ نبوت سے سیراب ہونے کے لئے لوگ ملک سے کونے کونے سے امنڈ آئے تو مسلمہ نے بھی وفد بن صنیفہ کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہوکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ، مگر

ساتھ ہی بید درخواست بھی چیش کر دی کہ حضورا سے اپنا جانشین مقرر فر ما دیں۔ بیر عرضداشت انتہائی لغوتقی اس لئے مزاج اقدس پر بہت گراں گزری۔اس وقت آپ کے سامنے مجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی ،آپ نے فر مایا

''اےمسلمہ!اگرتم امر خلافت میں مجھ سے بیشاخ خر مابھی طلب کرونو میں دینے کو تیار نہیں ۔''

گربعض سیح تر روا بیوں ہے ٹابت ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت نہ کی تھی۔ بلکہ بیعت کومشر و طاتھ برایا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جائشین متعین فرما کیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطائے البی کے بجائے ایک دنیاوی اعزاز سجھتا تھااور شایدای زعم فاسد کی بنا پروہ متمنی تھا کہ آنخضرت علیق اے نبوت میں شریک وسہیم بنالیس لیکن حق پر ببنی حضور کے اس جواب نے اس کے تخل آرزوکو بالکل خشک کردیا۔

دعوائے نبوت کا محرک اور اس کا آغاز

جب مسیلمہ ادھر سے مایوں ہؤاتو اس کے دل و د ماغ میں ازخو د نبوت کی د کان
کھول دینے کے خیالات موجزن ہوئے۔ وہ ذاتی و جاہت اور قابلیت کے لحاظ سے ابنائے
وطن میں ممتازتھا اور فصاحت وانشا پر دازی میں اقر ان واماش میں ضرب المشل تھا اور یہی وہ
چیزتھی جو اسے ہر گھڑی کامیا بی کا یقین دلا رہی تھی۔ مدینہ منورہ سے انہی خیالات کی تھجڑی
پیاتے ہوئے وہ میامہ گیا۔ وہاں پہنچ کر دعوائے نبوت کی ٹھان کی اور اہل میمامہ کو یقین دلا یا
کہ گھر رسول اللہ (علیہ کے اسے اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔ اب اس نے من گھڑت
وی والہا م کے افسانے ساسا کر اپنی قوم (بنی صنیفہ) کوراوحی سے مخرف کرنا شروع کردیا۔
نبیجہ بیہ واکہ بعض ' خوش اعتقاد' لوگ جناب سید الرسلین علیہ کی رسالت کے ساتھ اس کی
نبوت کے بھی قائل ہوگئے۔

جب مسیلمه کی ان حرکتوں کی اطلاع آستانهٔ نبوت میں پینجی تو حضور خواجهُ دو

AND A THE PROPERTY OF STREET

عالم عَلَيْكَ فَ قَبِيلَهِ بنوطنيف كِ ايك ممتاز ركن رحال بن عنفوه ، جونهار كے نام ہے بھی مشہور تفا اور چندروز پیشتر بمامہ ہے جمزت كر كے مدينه منوره آيا تھا ، اس غرض ہے بمامہ روانه فر مايا كه مسيلمہ كوسمجھا بجھا كررا و راست پرلائے مگراس بد بخت نے بمامہ بخ كراك اسيلمہ كا اثر قبول كرليا اور اين قوم اثر قبول كرليا اور اين قوم ہو قبول كرليا اور اين قوم ہو تا ہے ہو وہ جنا ہ محمد رسول اللہ (علیہ ) فر ماتے ہے كہ ''مسيلمہ نبوت ميں ميرا شريك ہے۔''

بنوصنیفہ نے اس کی شہادت پراعتاد کر کے مسیلمہ کی نبوت مان کی اور ساری قوم اس
کے دام ارادت میں پھنس کر مرتد ہوگئی۔ اب دجالی ارواح ہر طرف سے ہجوم کر کے مسیلمہ
کے دل و دیاغ پر مسلط ہونے لگیس اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کا سرچشہ موجیس
مارنے لگا۔ مسیلمیت کی ترقی واشاعت میں نہار (رحال بن عنفوہ) کا ہاتھ بہت کام کر رہا تھا
اور اس جدید مسلک کے نشر و تو زیع میں اس کی وہی حیثیت تھی ، جو تھیم نورالدین صاحب
بھیروی کومرز ائیت کی ترقی میں حاصل تھی۔ نہار نے مسیلمہ کی جعلی نبوت کو انجام کاراتنی بلندی
پر پہنچا دیا کہ کوئی دوسرا متنتی وہاں تک نہ پہنچ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسیلمہ اس کی حدسے زیادہ
فاطر مدارات کرتا تھا۔

بعض لوگ مسیلمه کو کذاب اور جھوٹا یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بنا پراس کے پیرو ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ طلیحہ نمری بمامہ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسیلمہ کہاں رہتا ہے؟ وہ لوگ بگڑ کر کہنے لگے۔۔۔'' خبر دار! آئندہ سرکارِ عالم کا نام بھی زبان پر نہ لانا بلکہ رسول اللہ کہہ کر یکارنا۔''

طلیحہ نے کہا---''میں اے دیکھے اور اس سے کلام کے بغیر اس کو اللہ کا رسول نہیں مان سکتا۔''

> آ خرمسیلہ کے پاس گیا اور دریافت کرنے لگا کہتم ہی مسیلہ ہو؟ اس نے کہا --- " ال "

پوچھا---"تہارے پاس کون آتا ہے؟"

"كبخ لكا ---" رحمان-"

طلحہ نے پوچھا---''روثنی کے وقت آتا ہے یا تاریکی میں؟'' کہا---'' تاریکی میں۔''

طلیحہ بولا ---'' میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور مجمہ (علیقیہ) سپچ ہیں - کیونکہ ان پر انبیائے سلف کی طرح دن کی روثنی میں وقی نازل ہوتی ہے۔ تا ہم میرے لئے رہیعہ کا جھوٹا نبی مقبیلہ مصرکے سپچ نبی سے بہر حال زیادہ عزیز ومحبوب ہے۔'' میرک لئے رہیعہ کا جھوٹا نبی مقبیلہ مصرکے سپچ نبی سے بہر حال زیادہ عزیز ومحبوب ہے۔'' میرک لئے رہیعہ کا جھوٹا نبی مقبیلہ مصرکے عقر باء میں بحالیت کفر ہلاک ہوًا۔

### تیس میں سے ایک کذاب

اس کے تھوڑ ہے دن بعد بنوصنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ منورہ آیا۔ بہلوگ مسیلہ کے اقوال کولوگوں کے سامنے وحی آسانی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب معزت خیر البشر علی کے دندگی اس ما دُف ذہنیت کا حال معلوم ہؤ ااور آپ نے بہمی سنا کہ بنوحنیفہ نے اسلام سے منحرف ہوکرمسیلمہ کا نیا طریقتہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑ ہے ہوکرا یک خطبہ اسلام سے منحرف ہوکرمسیلمہ کا نیا طریقتہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑ ہے ہوکرا یک خطبہ دیا، جس بیل حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا کہ مسیلمہ ان تمیں مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو د جال اعور (کانے د جال) سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔اس دن سے مسلمان مسیلمہ کو ''مسیلمہ کو ''مسیلمہ کو ''مسیلمہ کو ''مسیلمہ کو ''مسیلمہ کو ' مسیلمہ کو نام سے یا دکرنے گئے۔

## حضرت سیّدالمرسلین کے نام مسیلمہ کا مکتوب اور اس کا جواب

سن نے بالکل کی کہا ہے کہ'' دروغ محوراً حافظہ نباشد'' اورعلم النفس کا بیا کیے مسلم اصول ہے کہ جو محض بمیشہ جموٹ بولٹا رہے ، وہ آخر کا را پے تئیں سچا سجھے لگتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن سے اتر جاتی ہے کہ بیمض اس کا و ماغی اختر اع تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس اصول کے ماتحت مسیلہ بھی اپنے آپ کورسول برحق محمد مصطفے علیائی کی نبوت میں شریک بچھنے لگا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ اس نے کمال جسارت و بیبا کی کے ساتھ فخر انبیا و علیائی کوایک خطاکھا، جس کے الفاظ پر تھے۔

WIND THE COURT OF STREET

مِنَ مُسَيِّلَمَةَ رَسُولِ اللهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ. أمَّا بَعْدُ فَانِينُ قَدُ آشُرَكْتُ مَعَكَ فِي ٱلْآمُرِ وَ أَنَّ لَنَا نِصْفَ ٱلْأَرْضِ وَلِقُرَيْشِ نِصُفَهَا وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ م

(مسلمدرسول اللدك طرف مع محدرسول الله ك نام-

معلوم ہوکہ میں امرِ نبوت میں آ پ کاشر یک کار ہوں۔ (عرب کی ) سرز مین نصف ہماری اور نصف قریش کی ہے لیکن قریش کی قوم زیادتی اور بے انصافی کررہی ہے۔)

یہ خط اس نے اپنی قوم کے دو مخصوں کے ہاتھ مدیند مٹورہ روانہ کیا۔ پیغمبرعلیہ السلام نے ان سے فر مایا کہ مسلمہ کے بارے میں تہارا کیاعقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیٹیبر کا ارشاد ہے۔

آ تخضرت عَلَيْكُ نے فر مایا ---''اگر قاصد كاقتل كرنا جا ئز ہوتا تو میں تم دونوں كى گرون مارویتا۔"

اس دن سے دنیا میں پیاصول مسلم اور زبان ز دِخاص دعام ہوگیا کہ قاصد کاقتل جائز نہیں۔ مسلمه كے خط كے جواب ميں حضرت صادق مصدوق عليه التحية والسلام نے لكھوا بھيجا۔ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ،

مِنْ مُّحَمَّدٍ رُسُوْلِ اللهِ إِلَى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ. سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى. أَمَّا بَعُدُ. فَإِنَّ الْآرُضَ لِلَّهِ يُؤْرِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. (بسم الله الرحن الرحيم \_منجا نب محمد رسول الله بنام مسيلمه كذاب \_سلام اس مخض پر ہو، جو ہدایت کی پیروی کرے۔اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے۔اینے بندوں میں ہے جس کوچا ہتا ہے اس کا مالک بنادیتا ہے اور عاقبت کی کا مرانی متقیوں کے لئے ہے۔) (المه تلبيس ص ۲۷،۲۸،۲۹)

اس عمراہ انسان نے بعد میں بہت عروج حاصل کیا اور اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر خلافت صدیقی میں طویل محاربات کے بعد واصل جہنم ہؤا۔جس کوتفصیلات جاننے کی خواہش ہووہ''ائر تنگییں'' کا مطالعہ کرے۔ہم چونکہ وفو د کے حالات

باباء وصال

بیان کردہے ہیں ،اس لئے ای پربس کردہے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی وفدوں کا تذکرہ بھی مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے نو وفدوں کے وا قعات بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ کے فضل سے بیرتعدا دیوری ہوگئی ہے۔

وصال ، بربِ دوالجلالَ '

قارئین کرام! اب ہم جان دو عالم علیہ کی وفات حسرت آیات اور انقال پر ملال کا بیان کرنے لگے ہیں۔ دعا فر ما کیں کہ اللہ تعالیٰ اس بل صراط کو بطریق احسن عبور کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔

بیا ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے، اس نے ایک مقرر وقت گزار کردوباره این رب کی طرف جانا ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے، کُلُّ مَفْسِ ذَائِفَةُ الْمَوُتِ دِثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥

(ہرذی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ پھرتم نے ہماری طرف لوٹ کرآتا ہے۔) اس قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے۔علما وصلحاء اولیاء،شہداءحتی کہ انبیاء بھی اس ہے مشتنی نہیں ہیں۔سب پرموت نے بہرحال وارد ہونا ہے اورسب نے اس کا ذا لقتہ ببرصورت چکھنا ہے!البتۃ انبیاء کی موت اور دوسروں کی موت میں بیہ واضح اور نمایاں فرق ہے کہ انبیاء دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کی بیرحیات اتنی کامل وکمل ہوتی ہے کہ نہان کا تر کہ تقسیم ہوتا ہے، نہ ہی ان کی از واچ مطہرات ہے نکاح جائز ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا احد رضا خان بریلویؓ نے اپنی ایک نظم میں بہت خوبصورت اندازے واضح کیاہے۔ فرماتے ہیں

انبیاء کو بھی اجل آنی ہے گر ایس کہ نظ آنی (۱) ہے

<sup>(</sup>١) سليممرع ين" آنى" كامطلب يرب كرآن والى باوردوسر عمرع بن" آنى" "آن" كاطرف منسوب بي يعن لحاتى بي (داتم)

پھرائی آن کے بعد ان کی حیات مثلِ سابق وہی جسمانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ، اُنکا جسم پُر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی کب ٹانی ہے پاؤں جس خاک پہر کھ دیں وہ ہی پاک ہے ، روح ہے ، نورانی ہے اُس کی ازواج کو جائز ہے تکاح اُس کا ترکہ بے جو فائی ہے بیات جی ایدی ، اگو رضا صدقِ وعدہ کی قضا آئی ہے بیات جی ایدی ، اگو رضا

غرضیکہ موت کے بعد انبیاء کی حیات تو اہل حق کے ہاں قطعی طور پرمسلم ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ موت نے ان پر وار دضر ور ہونا ہے اور صد تی وعدہ کی قضا بہر حال آئی ہے۔

جانِ دو عالم علیہ جو تکہ سیدالا نبیاء اور محبوب خدا ہیں، اس لئے آپ کو سے خصوصیت حاصل ہے کہ بید خصوصیت حاصل ہے کہ بیدلحاتی موت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی منشاء ورضا کے بغیرآ پ پر مسلط نہیں کی؛ بلکہ آپ کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو میرے پاس چلے آپ کی میں رختی کہ بین وفات کے وفت جب ملک الموت قبض روح کے لئے حاضر ہؤا، تو اس نے بھی عرض کی کہ جھے آپ کی کھمل اطاعت کا تھم دیا گیا ہے۔اگر اجازت ہوتو روح مبارک قبض کرلوں، ورنہ واپس چلا جاؤں۔

اگرآپ چاہتے تو ملک الموت کو واپس بھیج ویتے اور قیامت تک دنیا ہی ہیں رہتے گرآپ نے اپنے رب سے ملاقات ووصال کو ترجیح دی اورصحابہ کرام کوسو گوار چھوڑ کرعاز مِ خلد ہریں ہوگئے۔ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمْ.

> صورتے آمد زیے صورت برون بازشد ، إنّا اِلَیْهِ رَاجِعُوُن

ای طرح اگر آپ جا ہے تو آخر تک صحتندر ہے اور کسی تنم کی بیاری آپ کولاحق نہ ہوتی ۔گر آپ نے اس انداز میں دنیا ہے جانا پیند کیا ، جیسے ایک متقی و پر ہیز گارانسان دنیا ہے رخصت ہوتا ہے تا کہ امت کے لئے آپ کی زندگی کے پیلحات اسوہ اور نمونہ بن جائیں · اور ہرامتی جان لے که آخری بیاری کی تکالیف وشدا ئد کا کس طرح سامنا کرنا ہے اور کیونکر برخروہوکر بارگاورب العزت میں عاضر ہونا ہے۔

جب میں جانِ ووعالم علیہ کے آخری مرض اوروفات پر تحقیق کرر ہاتھا تو جناب عبدالرزاق ملیح آبادی کاایک رشاله ہاتھ لگا،جس کانام ہے'' رحلتِ مصطفیٰ ۔'' بیرسالہ صرف اسی موضوع پر لکھا گیا ہے اور مصنف نے جس محنت اور عرق ریزی سے تمام متعلقہ روایات کو بیبیوں کتب تغییر وا حادیث ہے چن چن کر جمع کیا ہے، اس کی کوئی مثال کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ پھرانداز بیان اتنامر بوط ورواں ہے کہ نہیں بوجھاورتفل کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لئے مناسب یہی معلوم ہؤ ا کہ اس موقع پر'' رصلتِ مصطفیٰ'' کی تلخیص پیش کردی جائے۔ حسب ضرورت بعض عنوانات تبدیل کر دیئے ہیں۔ پچھ تعبیرات مقام ادب سے مناسبت نہیں رکھتی تھیں ، ان میں مناسب ردو بدل کر دیا ہے۔ چند روایات کاسمجھنا طویل تشریحات و تو جیہات کامختاج تھا،ان کوکلی یا جز کی طور پر حذف کر دیا ہے۔ کہیں کہیں تشریح وتو منبح اور حک واضا فہ بھی کیا ہے اور یوں اتنا جامع اور کمل مضمون تیار ہو گیا ہے کہ قار نمین کواس موضوع پر اتنی وا فرمعلو مات کسی بھی قدیم یا جدید کتاب میں سیجانہیں ملیں گی۔

فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ.

جناب عبدالرزاق ملح آيادي لکھتے ہيں:-

پورے ۲۳ برس کی وجی و نبوت کے بعد بالآ خردین البی کامل ہوگیا، حق درخشندہ آ فآب کی طرح روشن ہوگیا ، تو حید اٹل بنیا دوں پر استوار ہوگئی ، جامه ٔ کفر وشرک تارتا ر ہوگیا، تمام یاک مسرتوں کا راستہ کھل گیا اور عقلِ انسانی تمام پرانی بند شوں سے چھوٹ کر آ زاد ہوگئ۔اب نبوت کامشن پورا ہو چکا تھا، نبی کی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا تھا اور وقت آ گیا تھا کہ اللہ کا حبیب دار فانی ہے کوچ کرے اور روح اطبر ۲۳ سال مادی عناصر میں محصورر ہنے کے بعدا پے نورانی منبع وستعقر کی طرف واپس جائے۔

باك رومين شفاف آئينه بين - جس طرح آئينه كي سطح پرمحسوسات منعكس هوتي بين ای طرح یا ک روحوں پر بھی غیر مرئیات اور عالم بالا کےحوادث واحوال کا پُر تَو پڑتا ہے اور

وہ عالم مادہ میں ان کے جسم ومتشکل ہونے سے پہلے ہی محسوں کر لیتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ پیٹم پر خدا کی روح محلّی ومصلّی کا کیا کہنا؟ مرض الموت ابھی شروع بھی نہیں ہو اتھا کہ وہاں معلوم ہوگیا کہ چل چل واقع کہ وہاں معلوم ہوگیا کہ چل چل واقع ورب ہے۔ چنا نچدروح مبارک، جوار خداوندی میں پہنچنے کے لئے غیر معمولی طور پر مضطرب تھی۔ ہر لحظائی کا خیال تھا اور ہر لحدائی کا اشتیاتی تھا۔ زندگ کے جتے اس کی علیہ مرحلے طے کئے تتے، سب اسی منزل پر شاد کا م چہنچنے کے لئے طے کئے تتے۔ اس کی وصن میں دنیا کی مرتوں سے بیزاررہے تتے۔ اس کی طلب میں دل ود ماغ وجم قربان کئے ہوئے بتے۔ اب جوں جوں اس سے نزد کی ہوتی جاتی تھی، آتش شوق بھی تیز ہوتی جاتی میں ریا صنت تمام پچھلے زمانوں سے تھی۔ نسک وعبا دت بردھتی جاتی تھی۔ حتی کہ آخری دنوں میں ریا صنت تمام پچھلے زمانوں سے زیادہ تیز ہوگئی تھی اور جسم مبارک اس قدر ختہ، لاغراور پڑ مردہ ہوگیا تھا کہ دھنون بالی' (۱) زیادہ تیز ہوگئی تھی اور جسم مبارک اس قدر ختہ، لاغراور پڑ مردہ ہوگیا تھا کہ دھنون بالی' (۱) ریانی مشک ) کی طرح سوکھ کررہ گیا تھا۔ ہر سال رمضان المبارک کیا آخری عشرہ اعتمارہ کا تا تھا۔ ہر سال رمضان المبارک کیا آخری عشرہ اعتمارہ کی عشرہ اعتمارہ کے کئے خصوص تھا، گراس سال ہیں دن محکف رہے۔ (۲)

شدیدعبادتوں اور ریاضتوں کے پہلو بہ پہلونہایت اولوالعزی کے ساتھ دنیاوی الجھنیں سلجھانے ہشکلیں حل کرنے اورامت کی ترقی وسعادت کی رائیں ہموار کرنے میں بھی لکے ہوئے تھے۔ دنیا سے ڈرکر کوہ و بیابان میں جانبیں بیٹے تھے۔ دنیا کے ڈرکر کوہ و بیابان میں جانبیں بیٹے تھے۔۔۔ اوراییا کرتے بھی کیوں؟ جب کہ دنیا کے سب کام خدا ہی کے لئے کرتے تھے۔ حتی کہ کھانا ، پیتا ، سونا ، جاگنا ، اٹھنا ، بیٹھنا سب پچھا کہ اس آتا کی خوشنو دی حاصل ہواورای کا بول بالا رہے۔ یہی سبق اپنی زندگی سے بھی امت کو دیا تھا اور یہی سبق اپنی زندگی سے بھی امت کو دیا تھا اور یہی سبق اپنی وفات سے بھی امت کو دیا تھا اور

حجة الوداع

عمر کے آخری سال اور وفات سے کل نوے [۹۰] روز پہلے جج کا موسم پیش آیا۔ اس تقریب میں مسلمانوں کا سب سے بڑااجتماع ہوتا ہے۔امت کوفلاح دارین کاسبق ازسر نو دینے کے لئے یہ بہترین موقع تھا۔ابُ تک خود بھی جج نہیں کیا تھا اور پیا ہم فریضہ ؑ دینی باتی رہا جاتا تھا۔ چنانچہا ہے سفر حج کی منادی کردی اورمسلمان جوق ورجوق ہرطرف سے روانہ ہونے گئے، تا کہاہے نبی کا دیدار کریں اور خوداس کی زبان سے بیغام الہی سنیں۔

یہ حج درحقیقت تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور سیح معنول میں'' حج ا كبر(١)" ہے۔ اس ميں آپ نے جو خطبه ديا، وہ اصول دين كالب لباب، دين و دنيا كى سعادت کا دستورالعمل ،قو می زندگی کے قوانین کا مجموعہ شخصی زندگی کا ضابطہ محاس اخلاق کا تحنجینہ، کتاب دسنت کا خلاصہ، تمام آ سانی شریعتوں کا نچوڑ ہےاوراس لاکق ہے کہ ہرکلمہ کو بلکہ ہر نیکو کا رانسان اس پر غائز نظر ڈالے اور اس ہے اپنی زندگی میں شع ہدایت کا کام لے۔

( خطبه ج كي بيشتر تفصيلات جية الوداع بس كزر يكي بير \_ ) (داتم )

اس یادگار خطبے اور مناسک عج سے فارغ ہوکر مدیند کو واپس ہوئے۔ مکہ جاتے ہوئے ممکن ہے موت کی نز دیکی میں پچھ شک ہو، مگر اب لو منتے ہوئے یقین تھا، کیونکہ آیت ''ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَٱتُمَمَّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِیْنًا" (۲) عرفه میں نازل ہو چکی تھی۔ (۳) جس میں پخمیل دین اورا تمام نعمت کی صاف خبر موجود تھی۔ پھرسورہَ إِذَا جَآءَ مَصُرُ اللهِ يوم النحر (وسویں ذوالحجۃ)مٹی میں نازل ہوئی تھی اور وہ آ پ کی وفات قریب ہونے پر تطعی دلیل تھی۔ چٹانچہ راستہ میں خم نام مقام میں صحابہ کو پھر

(۱) اس ع كو "جية الوداع" كت بين، كيونكداس من آب مسلمانول سے رخصت بوع تھے۔(بخاری، زاد المعاد)معلوم ہوتا ہاس فج سے بہت پہلے" فجة الوواع" كامحابيش جرح القا اور وہ اس کا مطلب نہیں سجھتے تھے۔ جبیہا کہ عبداللہ بن عمر سے مردی ہے کہ ہم میں جمۃ الوداع کا جہ جا ہؤ اکرتا تھا۔ حالا نکہ نبی علی ہے ہمارے اندرزندہ موجود تھے اور ہم ججة الوداع کا مطلب نہ بچھتے تھے ( یہا ل تک که ده دا تع بؤ ااورآپ رخصت ہو گئے۔)

(۲) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اپنی نعت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام بی کودین پند کرلیا۔ (٣) بعدادی حجة الو داع.

جع کیااوران کے سامنے تقریر کی

''ا الوگوا بیس بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں ۔قریب ہے میر ارب کا قاصد آئے اور میں داعی اجل کولیک کہوں۔ میں تم میں وو چیزیں ( ثقلین ) چھوڑے جار ہا ہوں کتاب اللہ اور اللہ بیت ) کتاب اللہ ایک ری ہے جو آسان سے زمین تک لکی ہوئی ہے اور لطیف و خبیر نے بچھے خبر دی ہے کہ بید دونوں ایک دوسرے سے بھی جدانہ ہوں گے ، یہاں تک حوض پر میرے یاس آ جا کیں۔ اب تم دیکھو کہ میرے بعدان سے کیا سلوک کرو گے ؟''

آخری فوج کشی

ج ختم کر کے آپ سی حسالم مدینہ بینی گئے اور حسب معمول وعظ وارشاداور نسک و
تعبد میں مصروف رہے۔ مرض الموت کے آغاز تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا؛ البت
بیاری سے صرف دو دن پہلے مسلمانوں کو بلقاء پر حملے کے لئے تیاری کا تھم دیا۔ اب سے پہلے
غزوہ مونہ کے سلسلہ میں آپ کے چیرے بھائی جعفر ابن ابی طالب اور منہ ہولے جینے زید پن حارث شہید ہو تھے۔ چنا نچراس نئی مہم کے لئے انہی زید کے جینے اسامہ کو نمتخب فرمایا
اوراس فوج کا سپرسالار مقرر کیا۔ بیفوج تیار ہوکر مدینہ سے با ہرنگی مگر چونکہ آپ کی علالت
فورا شروع ہوگئ تھی ، اس لئے آگے ہو ھے سے رک گئی اور مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے پڑی
ربی ، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

### آخر عمر میں بیماریوں کی کثرت

مرض کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے میہ بتا دینا ضروری ہے کہ عمر کے آخری
برسوں میں بمقتصائے بشریت، پیری کے بعض عوارض وحالات جسم اطہر پر طاری ہونا شروع
ہو گئے تھے۔ چنا نچی فربہی زیادہ ہوگئ تھی۔ عام کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی اور نفل نمازیں
عمو آبیٹے کر پڑھنے گئے تھے۔ بہی نہیں بلکہ طبیعت بھی اکثر ناساز ہو جایا کرتی تھی۔ جیسا کہ عروہ
ابن زبیر کی حدیث میں ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہے کہا'' میں آپ کی تجھ کی
تیزی سے متعجب نہیں ہوں، کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیات کی بی بی اور ابو بکر کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا

چاہئے۔شعراورتاریخ عرب میں آپ کی علیت پر جیران نہیں ہوں۔ کہتا ہوں کہ ابو بمرکی بیٹی ہیں، جواس علم کےسب سے بڑے عالم تھے! البتہ جس بات پر مجھے نہایت جرت ہے، وہ علم طب میں آپ کی مہارت ہے۔ سوچتا ہوں کدیملم آپ کو کیونکرا ورکہاں سے حاصل ہؤا! عردہ کہتے ہیں کہ بیرین کرام المؤمنین نے میرے شانہ پر ہاتھ مارااور پیارے فرمانے لکیں

"میرے عروہ! سن، رسول اللہ علق آخر عمر میں بیمار ہو جایا کرتے تھے۔اس دوران عرب کے ہر حصہ سے آپ کی خدمت میں وفد حاضر ہوتے اور طرح طرح کے نسخے بتاتے تھے۔ میں ان شخوں ہے آپ کاعلاج کیا کرتی تھی۔ای سے جھے علم طب میں دخل ہو گیا۔"(۱) حضرت عباسؓ کا خواب

مرض سے پہلے جس طرح خودرسول اللہ علیہ کوانی وفات کاعلم ہو گیا تھا، ای طرح کعف صحابہ کوبھی خوابوں کے ذریعے پیتہ چل گیا تھا۔ چنانچہ آ پ کے چ<sub>گا</sub> حضرت عباس کہتے ہیں ومیں نے ایک رات خواب دیکھا کہ زمین مضبوط رسوں سے بندھی آسان کی طرف مجھی چکی جارہی ہے۔ میں نے بیخواب آنخضرت علیہ سے بیان کیا تو فر مایا ''بيآپ كے بيتيج كى موت ہے۔''(٢)

### حضرت عائشه ؓ کا خواب

ای طرح حفزت عائشه صدیقة "نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر گواس وفت ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہگراس کا تعلق آپ کی وفات سے تھا۔فر ماتی ہیں

'' میں نے دیکھا کہ میرے حجرہ میں تین چانداُ تر آئے ہیں۔ میں فوراُ اپنے والد ابو بكركے پاس گئ اورخواب بيان كيا- كہنے لكے "متم اس كى كيا تعبير كرتى ہو؟" ميں نے كہا ''میرے خیال میں رسول اللہ سے اولا دہوگی۔''اس پر آپ چپ ہو گئے۔ یہاں تك كه نبي عليه كا وصال مؤاتو فرمانے لكے "بية تيراسب سے اچھاجا ندتھا۔" (٣) پھرخودحضرت ابوبکرصدیق اورحضرت عمر فاروق فن ہوئے اس طرح اسلام کے تین چاندعا کشتہ کے جمرہ میں اتر کر ہمیشہ کے لئے تاباں ہو گئے اوران کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

صحابه کا خیال

عام طور پرصحابہ فرط محبت وعقیدت کی وجہ ہے آپ کی وفات کا وہم بھی دل میں لانا نہیں چاہجے تھے۔ بیخیال ان سے بہت دورتھا کہ سرور دو جہاں علیہ بھی اور سب آ دمیوں کی طرح وفات پا جا کیں گے۔ عام طور پر بیخیال تھا کہ اگر آپ فوت بھی ہوں گے ،توسب سے آخر میں ۔لیکن خود آپ اس غلط اور متو ہمانہ خیال کی ہمیشہ تر دید کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کو پہلی مرتبہ لوگوں کے اس خیال کا حال معلوم ہؤ اتو صحابہ میں خطبہ دیا

" تم خیال کرتے ہو کہ میں تم سب کے بعد کوچ کروں گا، حالا نکہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں۔ تم میر بے بعد گروہ درگروہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آؤگے۔" (1)

حضرت فاطمة سے راز کی باتیں

ہم او پرلکھ آئے ہیں کہ آپ کو اپنی و فات کی نز دیکی کاعلم پہلے ہے ہوگیا تھا۔علاوہ روحانی احساس کے عمر کے آخری سال میں دو با تیں ایسی ہوئی تھیں جن ہے آپ کو پورا یقین ہوگیا تھا۔ایک میہ کہ ہرسال مقرب فرشتہ روح الامین (جبریل) آپ کے ساتھ قرآن کا ایک دورکرتا تھا،لیکن اس سال خلاف معمول دودور کئے۔

چنانچے حضرت عائشہ کی مشہور حدیث میں ہے کہ فاطمہ گھر میں اس طرح چل کر
آ کیں گویا خود رسول اللہ چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو خوش ہوکر بولے'' بیٹی!
مرحبا!'' پھراپنے داکیں یابا کیں پہلو میں انہیں بٹھایا۔ وہ آپ پر جھک پڑیں اور بوسے لینے
گئیں۔(۲) آپ نے ان کے کان میں پچھفر مایا تو وہ رونے لگیں۔ تھوڑی دیر بحد آپ نے
پھران کے کان میں پچھ کہا تو وہ ہنے گئیں! بیرتما شدد کھے کرمیں نے جی میں کہا، آج کی طرح
میں نے رخے اور خوشی اتنی نزدیک نہیں دیکھی۔ میں تو اس عورت کو ( فاطمہ کو ) سب سے

<sup>(</sup>۱) احمد و الطبرانی، بسند صحیح.

<sup>(</sup>۲) ابو داؤد، ترمذی، نسانی، ابن حبان، حاکم.

زیادہ عاقل عورت مجھتی تھی ،گرمعلوم ہؤ ا کہوہ بھی ایک عورت ہی ہے۔(۱)

پھر میں نے فاطمہ سے بیمعما دریافت کیا تو کہنے لکیں "میں ایس کب ہوں کہ رسول الله كاراز فاش كردوں گى؟"

چنا خیرانہوں نے کچھ نہ بتایا، یہاں تک که رسول الله علیہ کا وصال ہوگیا۔ میں نے ان سے پھر بوجھا تو کہنے لگیں''رسول اللہ نے پہلی دفعہ میرے کان میں پیکہا تھا کہ جریل ہرسال میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، مگراس سال دودور کئے۔اس سے میں سمجتنا ہوں کہ میرا وفت قریب آپنجا ہے۔ بٹی ! مسلمانوں میں کسی عورت کی مصیبت بخھ سے بڑھ کرنمیں ہوگی ۔للبذاایبانہ ہو کہ توان میں سب ہے کم صابر عورت ٹابت ہو۔''(۲) یہ س کر میں رونے گئی۔ آپ نے پھر کان میں فر مایا۔'' کیوں رو تی ہے؟ کیا تھے پندنہیں کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ ہے آ کر طے، جنت کی عورتوں کی سردار ہواور میں تیرے لئے بہترین پیش خیمہ بنوں ۔ ' بیس کرمیں بینے گی۔ ' (۳)

### سورہ نصر کا نزول

دوسری بات جس سے آپ کو یقین ہؤا، وہ (جیبا کہ اوپر نہ کور ہؤا) سورہ اذا جآء نصر الله كانزول تفا-جب بيسوره نازل موئى توآب فيصاب سے سامنے تلاوت كى اور فرمایا''لو، الله کی فتح ونصرت آ گئی۔'' پھر فر مایا'' بچھے میری موت کی خبر ال گئی ہے۔شاید اى سال رخصت جوجا وَل گاـ" (م)

اس کے بعد آپ کا دستور ہوگیا کہ ہرنماز (۵) کے بعد بلکہ اٹھتے بیٹھتے، آتے

(١) المواهب. (٢) طبراني، بيهقى، خصائص. (٣) لِعِضْ روايول مِن بيواقد دوران مرض کا بیان کیا گیا ہے۔اس صدیث کے آخری الفاظ مختلف طریقوں سے مردی ہیں۔ ہم نے جن حديثوں پراعما د كيا ہے وہ بخارى (علامات اللهوہ) مفكلوة اور ابن ماجه (مرض رسول اللہ) ميں موجود س. (٣) تفسير طبري. (٥) مسند عائشه و في البخاري مافي معناه.

جاتے، (١) يہ دعا كياكرتے تھے۔ 'سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ وَٱسْتَغُفِرُ اللهُ وَٱتُوبُ اِلَيْهِ. ''(٢) اوربهمي يول فرماتے''مُسُبَحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ سُبْحَانَكَ اللُّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ. سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ. "(٣)

حضرت عاكشة كهتي بين كدايك دن بين في عرض كي

" إرسول الله! ميس بيركيا ديمستي مول كداب آپ اليي دعا ما تلت بين جو پهلي بهي مبيل ما تكتير تقيع؟"

فر مایا ---''میرے رب نے مجھے خبر دی تھی کہ میں اپنی امت میں ایک علامت د کیموں گا اور حکم دیا تھا کہ جب وہ علامت دیکھوں تو اس کی حمد وستائش اور تبیح کروں اور اس ہے مغفرت جا ہوں۔اب میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے۔

﴿ إِذَاجَآءَ نَصْرُاللَّهِ وَالْفَتْحُ ۗ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجَاهُ فَسَيِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ أَوْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُاهُ '﴾ (٣)

يمي نہيں ؛ بلكه اس سورہ كے نزول كے بعد آپ نے تمام زمانوں سے زيادہ عبادت شروع کردی تھی اور ہرونت امرِ آخرت پیشِ نظرر ہے لگا تھا۔ (۵)

بیار ہونے سے پہلے ہی آپ کی بیکوشش تھی کہ صحابہ کے ذہن میں اپنی وفات کا خیال پیدا کردیں ، تا کہ جب بیروا قعہ پیش آئے تو خالی الذہن ہونے کی وجہ ہے ان میں کو کی تشویش اور بےاعتدالی پیدانہ ہو۔ جبیما کہ حضرت عیسلی الطبیخ کے حواریوں کا حال ہؤ اتھا اور جیما کہ بعد میں خود صحابہ کو پیش آتے آتے رہ گیا۔

وعظ جس سے دل کانپ گئے

چنانچہ بیاری سے پہلے ایک نہایت ہی مؤثر خطبہ ارشا دفر مایا۔عرباض بن ساریہ

(۱) تفسیر طبری. (۲) ابن سعد (۳) مسند ابن مسعود (۳) مسند عائشه

راوی ہیں کہ اس وعظ پر آ محمول نے آنسو بہائے اور دل خوف سے کانپ گئے۔ ہم نے عرض کی --- " پارسول الله! مید تعیمت تو ایس ہے جیسی رخصت کے وقت کی جاتی ہے۔ فرمائي ، جميل كيا وصيت كرتے ہيں؟"

آپ نے اس کی تر دیونیس کی؛ بلکدار شاوفر مایا --- "میں تہیں ایک ایسے صاف راستہ پرچھوڑے جارہا ہوں جس کی رات بھی و لیبی ہی روشن ہے،جبیہااس کا دن \_میرے بعد اس راہ سے وہی بھظے گا جولامحالہ ہلاک ہونے والا ہے۔تم میں سے جومپیئیں گے، و معنقریب بہت اختلاف دیکھیں ہے۔ الی حالت میں تم اپنی جائی بوجھی میری سنت اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین کی سنت کومضبوطی سے پکڑ ہے رہنا۔ تم پرسمع وطاعت واجب ہے اگر چہ حاکم ایک حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔اے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ مومن ٹرم تاك والے اونث كى طرح ب، جدهر چلايا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔"(۱)

## معاذ بن جبلﷺ سے رخصتی

بیاری سے پہلے بھی مجھی مجھی صحابہ کو بیٹی آنے والا معاملہ یا دولایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب معاذٌّ بن جبل کویمن مجیجے لگے تو انہیں بھی ارشارۃُ اپنی وفات کی خبر دے دی۔ حدیث میں ہے کہ معاذ اللہ کی مشالیت کوآپ نکلے۔ وہ گھوڑے پرسوار تھے اور آپ سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔انہیں رخصت کرتے وقت فر مایا

'''' میں تمہیں ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں جن کے دل زم ہیں اور وہ حق پر سر فروشی کے لئے کمر بستہ ہیں۔ لہذا ان میں ہے جو تیری اطاعت کریں، انہیں لے کر نا فرمانوں سے از نا۔ اسلام اس تیزی سے تھیلے گا کہ اس میں داخل ہونے کے لئے عورت ا پے شوہر پر پیش قدمی کرے گی ، بیٹا باپ سے آ کے لکانا جا ہے گا اور بھائی بھائی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا۔"

اس کے بعد فرمایا ---'' معاذ! شایداس سال کے بعد تو مجھے نہ یائے گا۔ جب تُو

لوٹے گا تو شاید میری اس مجدا ورقبر کود کھے گا۔''

اس نرمعاذ، رسول الله عليات كى جدائى كے فم ميں چوٹ چوٹ كرروئے لگے۔ آپ نے روئے ہے منع كيا

''رونہیں معاذ!رونا شیطان کی طرف سے ہے۔''

پھر مدینہ کی سمت مڑ کر دیکھا اور فر مایا ---'' مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو پر ہیز گار ہیں ۔کوئی بھی ہوں ،کہیں بھی ہوں۔''(1)

# محمد نبي أمَّىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ

یماری سے پچھ پہلے ایک دن باہرتشریف لائے اور خطبہ دیا، گویا رخصت ہور ہے ہیں۔ فرمایا --- '' میں محمد، نبی امی ہوں۔ میں محمد نبی امی ہوں۔ میں محمد نبی امی ہوں۔ میں محمد نبی امی ہوں۔ میر سے بعد کوئی نبی نہیں۔ مجھے فواتح الکلم ، جوامع الکلم اور خواتم الکلم عطا کر دیئے گئے اور بتایا گیا کہ دوزخ کے کتنے نگہبان ہیں اور عرش کے اٹھانے والے کتنے ہیں۔ مجھے خیریت دی گئی، میری امت کو خیریت دی گئی۔ جب تک میں تم میں ہوں میری سنواور اطاعت کرو۔ عب بلالیا جاؤں تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ جواس نے حلال رکھا ہے ، اسے حلال سمجھو اور جہ بلالیا جاؤں تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ جواس نے حلال رکھا ہے ، اسے حلال سمجھو اور جہ برام بتایا ہے ، اسے حلال سمجھو اور جہ برام بتایا ہے ، اسے حلال موانو۔''

## مرض کا آغاز

یوم سے شنبہ ۲۸ ر ماہ صفر اا ہجری کورات تک کوئی شکایت نہتھی۔ آ پ حضرت عا کثنہ ؓ کے گھر میں تھے۔ وہ کہتی ہیں

''لیٹے لیٹے آدھی رات کوآپ اچا تک تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا ''میرے مال باپ قربان! کہاں؟'' فرمایا ---'' جھے تھم ملا ہے کہ بقیع کے مردوں کے لئے مغفرت کی دعا کروں۔'' پھر اپنے خادم ابومویہ بیہ کو یا دفر مایا اور کہا ---'' جھے بقیع کے مردوں کے لئے دعا کرنے کا تھم ہؤ اہے ۔ سواری تیار کراور میرے ساتھ چل۔''

ابومویہبہ کہتے ہیں، میں نے سواری تیار کر دی اور ہمر کا ب روانہ ہؤ ا قبرستان پہنچ کرسواری سے اتر پڑے۔ میں نے لگام پکڑلی اور آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور فرمانے لگے

''اے قبروں کے بسنے والو! تم پرسلام حمیمیں اپنی حالت مبارک! کاش تم جانتے کہ خدا نے تہمیں کن کن آفتوں سے نجات دی ہے۔ اند چیری رات کی تاریکیوں جیسے فتنے آپنجے۔ایک کے پیچھے ایک چلاآ رہاہ۔ ہردوسراپہلے سے بدر ہے۔"

پھرمیری جانب مڑے اور فرمایا'' سن! مجھے دنیا جہان کے خزانوں کی تنجیاں دے دی گئیں اور ہمیشہ کی زندگی بخشی گئی۔ پھر جنت لا ئی گئی اوراختیار دیا گیا کہ جا ہوں تو دنیا اور اس كى نعتيں لوں يالقاءاللى اور جنت قبول كروں \_''

ابومویہ پر کہتے ہیں، میں نے عرض کی---''میرے ماں باپ نثار! آپ دنیا کے خزانے ادراس کی دائی زندگی بھی لیں اور جنت بھی نہ چھوڑیں ۔''

یہ کن کر فرمانے گگے'' ابومویہ ہے انہیں ، میں نے جوار خداوندی اور جنت پہند کر لی ہے۔'' پھرمر دوں کے لئے دعائے مغفرت کی اور دالیں ہوئے۔اس کے بعد صبح سے بیاری شروع بوئی۔"(۱)

### تكليف كا اظهار

بقیع ہے اُمّ المؤمنین حفزت میمونہ کے گھر واپس تشریف لائے اور وہیں طبیعت ناساز ہوئی ۔حضرت عائشۃ کہتی ہیں

''جس دن بیاری شروع ہوئی ،آپ میمونہ کے گھر میں تھے۔صاحب فراش ہونے سے پہلے دو تین مرتبہ میرے دروازے پرے آئے گئے ،گر مجھ سے کچھ بولے نہیں۔ حالانکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب میرے دروازے پرے گزرتے تھے تو کھھ نہ کچھ فر ماتے ضرور تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے آپ کی توجہ منعطف کرانے

<sup>(</sup>۱) ابن هشام و مسند ابي مويهبه و ابن سعد و دارمي باختلاف الفاظ.

کیلئے کنیزے کہا کہ میرا گدا درواز ہ پرڈال دے۔ پھرسر پریٹی ہائدھ کے گدے پر جاہیٹی۔ ای اثنامیں آپ پھرگز رے اور مجھے سریاندھے دیکھ کر فرمانے لگے "عائشة تراكياحال ٢٠ "(١)

میں نے جواب دینے کے بجائے کہا'' ہائے میراسر گیا۔'' اس برآپ فرمانے لگے' عائشہ! تیراسرنہیں،میراسرگیا۔'' یہ پہلاموقع تھا کہ آپ نے تکلیف کا اظہار کیا ، ورنہ عا دے تھی کہ بھی کسی بیاری کی

شكايت تبيل كرتے تھے۔ نیز فرمایا --- "میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ تیرے باپ (ابوبکر) اوراس کے بیٹے

(عبدالرحمٰن ) کو بلا وَں اورا پناحکم سنا دوں تا کہ طمع کرنے والوں کوطمع کا ، کہنے والوں کو کہنے کا اورتمنا کرنے والوں کوتمنا کا موقع نہ ملے ،گر پھر میں نے سوچا، ہرگز نہیں ۔ پیراللہ کومنظور نہ

ہوگااورمؤمنین صادقین اےرد کردیں گے۔''(۲) یہ کہدکرآ پ میمونہ کے گھرلوٹ گئے اور بھاری نے زور پکڑا۔''(۳)

## درد سر اور بخار کی شدت

بیاری ، سخت سر درد سے شروع ہوئی۔ (س) چٹا نیجہ دوران علالت ، سرمبارک پر برابریٹی باندھے رہتے تھے۔ پھرفورا تیز بخار چڑھا۔اس کی حدت کو کم کرنے کے لئے بار بار عشل فرماتے تھے اور یانی میں ہاتھ بھگو کر چبرہ تر کرتے تھے۔ بخار اتنا بخت تھا کہ بقول حضرت عائشہ ۔۔ ''آپ کی سانس اس قدر تیز جلتی تھی جیسے منقل کھانے والا ، جج پھونک پھونک کرمنہ ہے پھینکتا ہے۔ '(۵)

(۱) مسند عائشه. (۲) اس سے اشار وحضرت ابو بر کی خلافت کی طرف ہے۔

(٣) يدوا قد ابن هشام، ابن سعد، مسند عائشه، مسلم، بخاري (كتاب

الطب) كامتعددروا يول عا خوذ ب- ٥٠١٥) المواهب.

## آپ کو زھر دیا گیا تھا

بیاری دراصل اس زہر کا نتیج تھی جو تین سال پہلے آپ کو یہودیوں نے خیبر میں دیا تفا تفصیل سے کہ جب آپ فتح خیبرے فارغ ہوئے تو مرحب کی میتجی زینب بنت الحارث ز وجه ٔ سلام بن مشکم نے زہر ملا کرا یک بکری ٹھو نی۔ باز ؤں اور پیٹھوں میں زہر خاص طور ہے زیادہ کر دیا، کیونکدین چکی تھی کہ آپ کوان جگہوں کا گوشت بہت مرغوب ہے۔نمازمغرب کے بعدآ پ نے اس عورت کواہے پیروں کے پاس بیٹے دیکھا۔ دریافت کرنے پر کہنے گی '' ابوالقاسم! (رسول الله کی کنیت ہے ) میں آپ کے لئے ہدیہ لائی ہوں ، قبول

آپ نے بکری قبول فر مالی اور چند صحابہ کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے ۔ انہی میں ایک حفزت بشربن البراء بن معرور بھی تھے۔

آپ نے حب عادت باز د کاٹا اور ایک بوٹی نوج کر جاہے <u>لگے بشر نے بھی</u> کچھ موشت کا ٹا اورمنہ میں لے لیا۔ بشر پر تو وہیں بیٹھے بیٹھے زہر کا اثر ہو گیا۔ لیکن آپ نے فور اُشان ت اقدس پر فصد کھلوائی۔ (لیننی رگ سے خون نکلوایا) اور دوسر سے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔(۱) اس کے بعد اگر چہ آپ تین برس اور زندہ (۲) رہے، گرز ہراندرموجود تھا اور بتدریج اپنااثر کرر ہاتھا۔ بھی اس کا زور ہوجا تا تو آپ فصد کھلوا ڈالتے تھے ( ۳ ) اور تخفیف ہو جاتی تھی۔حضرت انس کہتے ہیں'' جب ہے آپ کو زہر دیا گیا، میں اس کا اثر آپ کے کو ہے اور تالومیں برابر دیکھا کرتا تھا۔''(م)

<sup>(</sup>۱) اس واقعه کی تفصیل غزوهٔ خیبر جلد دوم ص ۲۴۳ میں گزر چکی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زہر کی وجہ سے و فات پانے میں حکمت بیٹمی کہ آپ کوشہا وت کا ورجہ بھی حاصل ہوجائے۔ (دائم)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد. (۳) مستد عباس.

<sup>(</sup>٣) تالوكي آخرى سرب يركنك والفخر وطي كوشت كود كوا" كهاجا تا ب-

پس مرض الموت درحقیقت ای زهر کا متیجه تھا۔خود آپ بھی اس آخری بیاری میں

حفرت عائشہ اکثر فرمایا کرتے تھے

'' خیبر میں جولقمہ میں نے کھا یا تھا،اس کا فساد برابر یا تار ہا ہوں۔ یہاں تک کہ ابرشة حيات (١) كث جاني كاوقت آكيا ب-"(٢)

اسی طرح دورانِ مرض میں جب بشر ٌبن براء کی ماں نے عرض کی

''آپ پرمیرے ماں باپ قربان! کسی بیاری کا خیال نہ بیجئے۔اگرآپ کوکوئی بیاری ہے تو وہی لقمہ ہے جوآپ کے ساتھ کھانے والے (لیعنی بشر) نے کھایا تھا۔''

آپ نے ان کی تقیدین کرتے ہوئے فرمایا ---'' میں بھی یہی مجھتا ہوں ،اب رشة حيات منقطع موجانے كى كفرى آئينى ہے۔" (٣)

ابوبگرّ کے سوا کسی کی امامت منظور نھیں

او پر گزر چکا ہے کہ بہاری حضرت میمونہ کے گھر میں شروع ہوئی۔ پہیں یہ واقعہ پین آیا که نماز کا وفت آگیا مگرآپ ضعف کی وجہ سے معجد نہ جاسکے ، مجبورا عبداللہ بن زمعہ ے قرمایا -- "الوگول سے جا کر کھہددہ مماز پڑھ لیں ۔"

عبداللہ مجئے مگر حضرت ابو بکڑ ملے نہیں کیونکہ وہ سنج میں اپنی بیوی کے گھر گئے ہوئے تھے۔اتفاق سے حضرت عمر مل گئے۔انہوں نے انہی سے نماز پڑھانے کو کہددیا۔حضرت عمر ا بلندآ واز تھے،ان کی قر اُت آ پ کے کان تک پینجی تو آ واز پہیان کر فر مانے لگے '' نہیں نہیں ۔ابن انی قافہ (ابو بکر) کہاں ہے؟ کیا پیمر کی آ وازنہیں ہے؟''

<sup>(</sup>١) حديث من اببر" كالفظآ يا ب- الغت من بيايك رككانام ب، جو ينيف كاندرقلب ب جرى موتى ب\_ جب يك جاتى ب، تو آدى مرجاتا ب-اى لئے بم في ارشية حيات "رجم كيان-(١) مسلم باب السم. (٣) ابن سعد، بخاري باب مرض النبي و وفاته. (٣) مسند امرأة كعب بن مالك.

عرض کیا گیا'' جی ہاں، عمر ہی ہیں۔''

فر ما یا'' مگرالندا و رمؤمنین کومنظور نہیں ۔ ابو بکر ہے کہونما زیڑ ھائے۔''

را دی کہتا ہے کہ اس پر صفیں ٹوٹ گئیں ، حضرت عمرٌ امامت سے ہٹ گئے اور اس

وقت تک نمازملتو ی رہی جب تک حضرت ابو بکڑا آنہ گئے ۔ (۱)

# حضرت عائشہ کی باری کا انتظار

پیاری شروع ہوتے ہی ضعف بہت بڑھ گیا تھا، گر قدیم دستور کے مطابق ہر بی بی کے پاس باری باری سے ضرور جاتے تھے۔ جب مرض نے زیادہ زور پکڑ اتو فر مانا شروع کیا "کلس کے ہاس ہوں گا؟"

عرض کیا گیا ---"فلال بی بی کے ہاں۔"

فرمایا--- "پرسول کس کی باری ہے؟"

عرض كيا گيا --- "فلال بي بي كي!"

آپ کے اس طرح بار بار سوال کرنے سے حضرت فاطمہ پیجھ گئیں کہ آپ حضرت

عائشا کے پاس رہنا جا ہے ہیں، چنانچاز واج مطہرات ہے کہنے لکیس

'' رسول الله کواب تمہارے ہاں آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔''(۲)

اس پران سب نے مل کرعرض کی ---'' یارسول اللہ! آپ عاکشہ ہی کے ہاں

رہے ۔ہم نے اپنی اپنی باری عائشہ کو بخش دی۔''(۳)

پیواقعہ دوشنبہ کے دن کا ہے۔ یعنی و قات سے ایک ہفتہ قبل اور بیاری سے چھ دن بعدكار(م)

## نمازکی فکر

نمازے آئخضرت علیہ کواس قدرمجت تھی کہ آخری کھات میں بھی اس کا اشتیاق

 <sup>(</sup>۱) مسند عائشه و ابن سعد بروایات عدیده. (۲) ابن سعد. (۳) ابن ابی

شيبه بحواله كنز و بخاري كتاب الجنائز باختلاف الفاظ. (٣) فتح الباري.

ذ بمن اقدس پر حاوی تھا ، حالانکہ اس وقت نقاحت کا بیرعالم تھا کہ بار بارغشی طاری ہو جاتی تھی

حضرت عائشة كى أيك روايت ميں ب

'' جب تمام از واج نے میرے گھر میں تمار داری کی اجازت دے دی تو آپ

اپنے خاندان کے دوآ دمیوں ،عباس بن عبدالمطلب اور ایک اور مخص پر فیک لگائے میمونہ کے گھرے نکلے۔سر پرپٹی بندھی تھی اور کمزوری ہے زمین پرپاؤں جھولتے تھے۔اس حال میں میرے گھر پہنچے۔تھوڑی دیر بعد بماری اور بھی زیادہ بخت ہوگئے۔ یہاں تک کہ بے ہوش

ہو گئے ۔افاقہ ہؤ اتو پوچھنے لگے---''لوگ نماز پڑھ چکے؟''

میں نے کہا---' انہیں ،آپ کے منتظر ہیں۔''

فرمایا--- "میرے لئے طشت میں یانی رکادو۔"

ہم نے رکھ دیا اور آپ نے عشل فر مایا ، تمرا ٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔افاقہ ہؤ ا

تو پھرور يافت كيا--- ' الوكول نے نماز يرمه لي؟'

میں نے کہا---' ونہیں ،آپ کا انظار کررہے ہیں۔''

فرمايا --- "توطشت مين ياني ركددو-"

ہم نے رکھ دیا۔ آپ نے عسل کیا، مگر جب اٹھنے لگے تو پھر عثی طاری ہوگئ۔

تھوڑی دیر بعد پھرا فاقہ ہؤ اتو پوچھا---''نماز ہوگئ؟''

میں نے عرض کی ---'' رہیں ،آپ کا انظار ہے۔''

فرمايا --- "توطشت مين ياني ركادو-"

ہم نے رکھ دیااور آپ نے عسل کیا ، پھر دریا فت کیا''لوگ نماز پڑھ چکے؟''

ہم نے کہا---''نہیں، آپ کاراستہ دیکھرہے ہیں۔''

حضرت ابوبگرؓ کی امامت اور آہ وبکا

حضرت عائشہ کہتی ہیں ---'' واقعی لوگ مجد میں عشاء (۱) کی نماز کے لئے

رسول الله عَلِينَ كَا رَظَارِ مِين بِينِ تِنْ عَلِيمَ مِنْ حَرَى مرتبِ عُسل كرك آب نے باہر جانے كا ارادہ ظا ہزئیں کیا؛ بلکے فر مایا ---''ابو بکر سے کہو، نماز پڑ ھائے۔''

اس پر میں نے عرض کی ---''اے نبی اللہ! ابو بکر ایک رقیق القلب اور کمزور آ واز کے آ دی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو گربیطار فی ہوجاتا ہے۔''

مگرآ پ نے اس پر کوئی توجینہیں دی اور دوبار ہ فر مایا

''ابوبکرے کہو، نماز پڑھائے۔''

حضرت ابوبکر یکوفر مان نبوی پنجاتو انہوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہتم نمازیژهاؤ گروه راحنی نه ہوئے ، کہنے لگے

"آپ بى برهائے-آپاس كے زياده متحق بيں-"(١)

چنانچہ حضرت ابو بکڑا امامت کے لئے کھڑے ہوگئے ۔گر جب قر اُت مثروع کی تو جیبا حضرت عا کشی<sup>ن</sup> کا خیال تھا،گریہ و بکا ان پر غالب آ گیا اور زار و قطار رونے <u>لگ</u>ے۔ یہی عال چیچےمقتد یوں کامؤ ارسب کی پیکی بندھ گئی ، کیونکہ دہ آج محراب کواپنے نبی ہے خالی (Y) - 5 - 18

اس کے بعد پھر جب نماز کا وقت آیا تومؤ ذن نے حاضر ہوکر کہا '' رسول اللہ سے کہو کہ کسی اور کونماز پڑھانے کا حکم دیں، کیونکہ گزشتہ نماز میں ابوبکراوران کےمقتدی گریہو بکاءے فتنہ میں پڑ گئے تھے۔''

حفرت هفعة" نے اپنی طرف سے کہددیا

"عمر کونماز پڑھانے کے لئے کہدوو"

چنانچے حضرت عمر کھڑے ہو گئے ، مگر ان کی تکبیر بلند ہوتے ہی رسول اللہ عظیم آ واز پیچان گئے اور فر مانے لگے -- "بید میں کس کی تکبیر سن رہا ہوں؟"

از واج مطهرات کینے لگیں---''عمر ہیں ۔مؤ ذن آیا تھا۔ یہ بیہ کہتا تھا۔ حفصہ

نے اس سے کہدویا کہ عمرامامت کریں۔"

يين كرآپ بہت خفا ہوئے ۔ فرمایا --- ' 'تم یوسف والیاں ہو!! ابو بكر سے کہو، غمازير هائے۔ "(۱)

### طبیعت کی بحالی

حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ آپ حضرت عا کشرؓ کے گھر میں صاحب فراش تھے۔ایک دن طبع مبارک کسی قدر بحال ہوگئی اور دوآ دمیوں (جن میں ایک عباسؓ تھے ) پر فیک دیئے اس طرح برآ مد ہوئے کہ پاؤں مبارک زمین پر گھٹنے جاتے تھے۔لوگوں نے آپ کونشریف لاتے دیکھا تو سجان اللہ، سجان اللہ کہہ کر ابو بکر کو آگاہ کیا۔ ابو بکر پیچھے مٹنے لگے، مگرآپ نے اشارہ سے تھبرنے کو کہااور برابرآ کے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کدان کے بائیں جانب بیٹے گئے۔اب آپ امام تھے، ابوبکرآپ کی اقتداء کرتے تھے اور باقی سب لوگ ابو بکر کی ۔ (۲)

### روئے تاباں

بیاری کے اثناء میں ایک دن بلال نے آ کرنماز کی اطلاع دی تو ان سے فر مایا ''ابویکرے نماز پڑھانے کو کہددو۔''

چنانچہ ابو بکڑا مامت کر رہے تھے کہ اچا تک حجرہ کا بردہ اٹھا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے آ ب کو دیکھا۔ آ ب سیاہ جا در اوڑ ھے تھے اور چہرۂ مبارک بوں تاباں و درخشاں تھا۔ جیے قرآن کا صفحہ کھلا ہو۔ حضرت ابو بکر مجھے کہ آپ برآ مد ہونا چاہتے ہیں ،اس لئے پیچھے مٹنے لگے۔گرآپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھے جاؤ۔ (۳)

(٣) ابو يعليٰ في مسنده، ابن عسا كرفي تاريخه، بحواله كنز العمال.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد (لعنی جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوست کو بریثان کیا تھا، اس طرح تم مجمع پریشان کردی مور (دائم ) (۲)مسند ابن عباس و بخاری، بمعناه.

# بے مثال خطبہ

اسلامی مساوات کا حال سارے جہاں پر روش ہے۔ سب سے زیادہ عملی طور پر اسلام ہی نے بیاصول دنیا کے سامنے پیش کیا کہ تمام انسان برابر جیں۔ کمی کوکمی پر کوئی ترجیح وامتیاز نہیں۔ خدا کی نظر میں بلاشبہ زیادہ نیک، زیادہ افضل ہے۔ لیکن قانون شریعت کے سامنے سب ہم رہ نہیں۔ نسل، رنگ، جنسیت، قومیت وغیرہ کے اتمیاز بے اصل ہیں۔ سامنے سب ہم رہ جی نظر سے دیکھتی ہے اور سب پر یکساں حاوی ہے۔

پیٹم اسلام تمام عمراسی اصول کو پیش کرتے اور مضبوط بناتے رہے۔ اپ لئے
کوئی بھی دنیاوی امتیاز خاص نہیں کیا؛ بلکہ سب مسلمانوں سے زیادہ عمرت کی زندگی بسر
کرتے تھے۔ حتی کہ اب جب پیانۂ حیات لبریز ہو چکا تھا تو چلتے چلاتے اس زریں اصول کی
ایک مرتبہ پھر نہایت مؤٹر طور پر تبلیغ ضروری تجھی۔ چنانچے مرض کی شدت اور سخت نقابت کے
ایک مرتبہ پھر نہایت مؤٹر طور پر تبلیغ ضروری تجھی۔ چنانچے مرض کی شدت اور سخت نقابت کے
عالم میں ایک دن سر پر رو مال کے اور فضل ابن عباس کے ہاتھ پر ٹیک دیے مجد میں تشریف
لائے اور مسلمانوں کو جمع کر کے حسب قبل خطبہ و با

''اب تم سے میری جدائی نزدیک آپیٹی ہے۔ میں بھی ایک آدمی ہوں، جس کسی
گا آبروکو جھ سے بچھ بھی گرند بہنچا ہوتو سیمیری آبروموجود ہے، آئے اور بدلہ لے لے، جس
کسی کے جسم کی چڑی کو جھ سے بچھ بھی تکلیف پہنی ہوتو سیمیر سے جسم کی چڑی موجود ہے،
آئے اور قصاص لے لے، جس کسی کے مال کو بچھ سے پچھ بھی نقصان پہنچا ہوتو سیمیرا مال
موجود ہے، آئے اور اس میں سے لے لے۔ خوب اچھی طرح سجھ لو، تم میں میراسب سے
زیادہ خیر خواہ وہ بی ہے، جس کا اس قسم کا کوئی حق بچھ پر ہواور وہ جھ سے وصول کرلے، یا
معاف کرد سے۔ تاکہ تمام مطالبوں سے آزاد ہوکر میں اپنچ پروردگار کے حضور میں پہنچوں۔
دیکھو! کوئی بیدخیال نہ کرے کہ۔۔۔''میں رسول اللہ کے بغض وعداوت سے ڈرتا
مول '' ۔۔۔ یہ دونوں با تیں نہ میری طبیعت سے ہیں، نہ میری عادت میں داخل ہیں۔ جو
مول کسی بات میں بھی اپنے نفس سے مغلوب ہوگیا ہو، وہ بھی آئے اور بچھ سے مدد مائے،
تاکہ میں اس کے تی میں دعا کردوں۔''

Www.makiabult.org

سيدالوري، جلد دوم کا ۱۳۵۹ خوسال سيدالوري، جلد دوم کا ۱۳۵۹ کا ۱۳۵ کا یہ بن کر ایک مخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ---'' آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا اور آپ نے اسے بچھورینے کا مجھے حکم دیا تھا، میں نے اسے تین درہم دیئے تھے۔'' قرمایا --- " بی ہے قفل ،اسے دے دے۔"

پھر ایک اور فخض اٹھا ---'' یارسول اللہ! میں بخیل ہوں، میں منافق ہوں، میں برزول ہوں، میں بہت سونے والا ہوں، میں براہی جھوٹا ہوں۔ دعا کیجے کہ مجھ سے نفاق، بكل ، يز د لى ، نيندا ورجعوث دور بوچائے۔''

آپ نے اس کے حق میں دعا شروع کی ---''اے خدا! اے ایمان اور سجا کی بخش،اس سے نینداور بخل دور کردے اوراس کے دل کو بہا در بنادے۔"(۱)

پھر ایک عورت نے یکا د کر کہا ---' یا رسول اللہ! مجھ میں یہ یہ عیب ہیں ۔' ' اور ا بني زبان کي طرف اشاره کيا'' د عا سيجيج که پيرسب عيب دور ۾و جا کيل -''

اس ہے آ پ نے فر مایا ---'' عا کشے گھر جا کرمیراا نظار کر۔''

چنانچہ جب آپ مجدے فارغ ہوکر حضرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے تو ا پناعصا مبارک اس کے سر پر رکھااور دعا شروع کی۔

حضرت عا کشٹ کہتی ہیں کہوہ دیر تک مجدے کرتی رہی۔

آب نے فرمایا ---''خوب دراز مجدے کر، کیونکہ بندہ اللہ سے سب سے قریب مجدہ ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔''

حضرت عا مُشٹ کہتی ہیں بخداوہ میرے پاس ہے گئی بھی نیقی کدرسول اللہ کی دعا کا اٹر اس میں مجھے نظر آنے لگا۔ پھر تو اس کی بیرحالت ہوگئی کہ خود مجھے نصیحت کیا کرتی تھی ---" عائشة! ابني نماز الحجي طرح اداكياكر-"(٢)

<sup>(</sup>۱) حفرت ففل کہتے ہیں کہاس کے بعد میں نے جنگ میں دیکھا کہاس سے زیادہ جری،اس ے زیادہ بہادراوراس ہے کم سونے والا جاری فوج ش کوئی ندتھا۔ ( کنز العمال)

## انصار سے محبت

انصارے ان کے اخلاص ، محبت ، پاک دلی اور فدائیت کی وجہ ہے آپ کو جومجہ تھی ،
سب کو معلوم ہے ۔ بیر محبت ہمیشہ بردھتی ہی رہی اور آخر دم تک اس میں ذرا بھی کی نہیں ہوئی ۔
او پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ آغازِ مرض والے خطبہ میں مسلمانوں کو انصاریوں سے حسن سلوک کی کتنی تاکید فرمائی تھی ؟ دورانِ مرض بھی بار باران کی محبت کا جوش اٹھتا تھا اور برابر ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے ۔ چنانچہ ایک دن سر پر رومال با ندھے بر آمہ ہوئے تو دروازہ پر انصاری مردوں ، عورتوں اور بچوں کا ہجوم دیکھا۔ یہ آپ کی بیاری سے سخت دروازہ پر انصاری مردوں ، عورتوں اور بچوں کا ہجوم دیکھا۔ یہ آپ کی بیاری سے سخت مضطرب و پر بیثان تھے ۔ آپ ان کے معصوم گر پڑ مردہ چہرے دیکھ کر بے چین ہوگئے اور مضطرب و پر بیثان تھے ۔ آپ ان کے معصوم گر پڑ مردہ چہرے دیکھ کر بے چین ہوگئے اور موسے جوش سے فرمانے گئے

''قتم ہے اس ذات کی ،جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، اے انصار! میں تم ہے بڑی ہی محبت کرتا ہوں۔''

پھرمسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا

ایک اورموقع پر ایباہؤ ا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما دونوں انصار بوں کی ایک بیٹھک کی طرف ہے گز رہے تو وہ زار وقطار رور ہے تھے۔انہوں نے سبب یو چھا تو کہنے گگے

و جميں رسول الله کی صحبتیں یا وآتی ہیں۔''

<sup>(</sup>۱) حضرت مصعب بن الزبیر "نے ایک مرتبہ ایک انصاری عریف کی شکایت کی اورا سے سزا و پناچا ہیں۔حضرت انس کومعلوم ہؤ اتو فوراً پہنچ اوررسول اللہ عظائی کی انصار کے حق میں بیدوصیت سنائی۔ مصعب "پراس کا اتنا اثر ہؤ اکدا پے تئیں تخت ہے گرادیا اور فرش پررخسارر کھ کر کہنے لگے''رسول اللہ کا تھم سر آنکھوں پر۔'' پھرانصاری کومعاف کردیا۔ (مسند انس و ابن سعد)

دونوں صحابیوں نے لوٹ کرآ مخضرت کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نہایت متاثر ہوئے۔ کندھے پر جاور ڈالے، فرق مبارک پر سابی مائل بھوری پٹی باندھے فورا برآ مد ہوکر منبر پر بیٹھ گئے اور حدوثنا کے بعد فر مایا

''ا ما بعد ، میں تمہیں انصار ہے حسنِ سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ وہ میرا صند و ق اور تھیلی تھے۔انہوں نے وہ سب ادا کر دیا جوان کے ذمہ تھا،لیکن تمہارے ذمہان کے تمام حقوق باقی ہیں۔سب لوگ زیادہ ہوجا کیں گے گرانصار کم ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے۔ پس تم میں جوکوئی ایسا مرتبہ یائے جس میں کسی کووہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہوتو اے جا ہے کہ انصار کے اچھوں ہے اچھاسلوک کرے اور بروں کو معاف كردے۔"

ایک اورموقع پرانصار آپ کی بوهتی ہوئی بیاری کا حال من کرمنجد میں جوق در جوق انتضے ہو گئے اور بے چینی ظاہر کرنے لگے۔ کسی نے آ کر خبر دی کدانصار مجد میں جمع ہیں اوررور ہے ہیں۔

فرمایا --- "کیول روتے ہیں؟"

بتایا گیا---''آپ کی وفات سے خائف ہیں۔'' ای اثناء میں حضرت عباس آ گئے اور عرض کرنے لگے۔

''مجد میں انصار جمع ہیں۔''

پھر فضل ابن عباس مہی خبر لائے۔ پھر حضرت علیؓ نے بھی آ کریبی کہا۔اس برآ پ بے چین ہو گئے ۔سر میں در دبہت تفا۔ نقابت سے زمین پر یا وَل نہ مکتے تھے ۔مگر اٹھے اور حضرت علی اورفضل کے گلے میں بانہیں ڈال کر بڑی جدوجہدے معجد میں تشریف لے گئے۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کو دیکھا تو دوڑ پڑے۔ آپ علی نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا

(١) مستد الس و ابن سعد مامعناه.

''لوگو! مجھےمعلوم ہؤ اہے کہتم اپنے نبی کی و فات ہے بہت ڈرتے ہو کیکن کیا مجھے ے پہلے کوئی نبی بھی اپنی امت میں ہمیشہ زندہ موجودر ہاہے کہ میں تم میں ہمیشہ جیتا رہوں؟ لوگو،سنو، میںا ہے رب سے جلدمل جانے والا ہوں اورتم سب بھی اس کے پاس پہنچنے والے ہو۔ میں تہمیں مہاجرین اولین سے اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں۔ خود مہاجرین کومیری وصیت رہے ہے کہ آپس میں نیک سلوک کرتے رہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ ﴿ ' وَالْعَصُوهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِهِ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِه " ﴾ (١)

اورا \_ او گوا میں منہیں انصار سے مہر بانی کی وصیت کرتا ہوں ۔ یہ وہی ہیں جوتم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔کیاانہوں نے اپنے رزق میں تنہارا حصہ نہیں لگایا؟ کیاانہوں نے تمہیں ا پنی آ دهی روزی بانٹ نہیں دی؟ کیاانہوں نے اپنے گھروں میں تمہارے لئے جگہ نہیں تکالی؟ كياانهول نے خود تكليف نہيں جھيلى اورائے او پر تهميں ترجيح دے كرآ رام نہيں بہنچايا؟

پس سنو،جس کسی کو دوآ ومیوں پر بھی حکومت کا کوئی اختیار حاصل ہو،اے جا ہے کہ ان کے نیکوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے بروں سے درگز رکرے۔خبر دار ان کے مقابلہ میں خودغرضی نہ کرنا۔سنو! میں تمہارے آ گے پیش خیمہ ہوں اورتم میرے پیچھے آ نے والے ہوئم سے ملا قات کا وعدہ حوض پر ہے۔

سنوسنو، تم میں سے جو جا بتا ہے کہ کل حوض پر مجھ سے آ ملے تو اسے جا ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ روکے اور انہی کاموں میں انہیں استعال کرے جن میں استعال کرنا

اے لوگو! گناہ نعمتوں کو بدل ڈالتے ہیں اور قسمتوں کو پلٹ دیتے ہیں۔اگر لوگ نیک رہیں گے تو اپنے حکام کوبھی نیک پائیں گے، اگر بگڑ جائیں گے تو حکام بھی ان ہے

<sup>(</sup>۱)قتم زمانہ کی ، انسان خسارہ میں ہے بجزان کے جوایمان لائے ، نیک کام کئے اور باہم حق و

بری کریں گے۔"(۱)

## مخصوص صحابہ کرامؓ کو وصیت

دورانِ مرض ایک دن حضرت اُمّ المؤمنین عا مُشرصد یقتہ کے حجرہ میں چند مخصوص صحابہ کرام کوجمع کیااورنہایت ہی مؤ ٹر گفتگوفر مائی۔

حفرت عبدالله بن مسعودٌ نے اسے یوں نقل کیا ہے

''ہمارے نمی اور صبیب نے--- میرے ماں باپ اور خود میں آپ پر قربان---!اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے ہی ہمیں ہماری ماں عائشہ کے گھر میں جمع کیا اور اپنے حیش بہت سنجال کے ہم سے کہا

''خوش آ مدید! الله تههیں سلامت رکھے، الله تم پر رحم کرے، الله تمہاری بگہائی
کرے، الله تمہاری در تنگی کرے، الله تمہیں رزق دے، الله تمہیں بلند کرے، الله تمہیں نفع
پنچائے ، الله تم سے اپنا وعدہ پورا کرے ، الله تمہیں بچائے رکھے۔ میں تمہیں ای ذات برتر
سے خوف کھانے کی وصیت کرتا ہوں ، ای کی سیر دگی میں تمہیں دیتا ہوں ، ای کوتم پر اپنا قائم
مقام بنا تا ہوں اور ای ہے تمہیں ڈراتا ہوں۔ میں اس کی چانب سے تمہارے لئے کھلا ہؤ ا
نذیر ہوں ۔ خبر دار ، الله پراس کے نیک بندوں اور ملکوں میں سرکشی نہ کرتا ، کیونکہ اس نے مجھ
سے اور تم سے کہ دویا ہے

﴿ تِلُكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيُدُونَ عَلُوًّا فِي الْآرُضِ وَلَافَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ۞ ﴾ (٢)

اورقرمايا

اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَّبِرِيُنَ ٥ ﴾ (٣)

اورآ خرت پر میزگارول بی کے لئے ہے۔ (۳) کیا جہنم بی میں متکبروں کا ٹھکا نہیں ہے؟

را) المواهب.

<sup>(</sup>۲) دارآ خرت ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کریں گے، جوز مین پر نہ سرکشی کرتے ہیں نہ فساد

ہم نے عرض کی ---''یار سول اللہ! آپ کی اجل کب ہے؟'' فرمایا ---''تم سے جدائی اور اللہ کی طرف، جنت الماؤی کی طرف، سدر ۃ المنتہیٰ کی طرف، رفیقِ اعلیٰ کی طرف، لبریز جام کی طرف، مبارک لذت اور زندگی کی طرف واپسی قریب آپیچی ہے۔''(۱)

### جذبهٔ دل

عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ بڑا خیال رہتا تھا۔ تمام از داج مطہرات کے ساتھ برتاؤ میں انصاف کرتے تھے۔ سب کی باری بندھی تھی۔ سب کے ہاں با قاعدہ چاتے تھے۔ تا ہم جانتے تھے کہ دل میں سب کی محبت مکسال نہیں ہے۔ عائشہ کا خیال سب پر غالب ہے۔ کمال تقوٰی ومحاسبہ نفس کا بیرعالم تھا کہ اس غیرا ختیاری جذبہ پر بھی ہمیشہ منفعل رہتے تھے۔ چنانچہ مرض الموت میں بھی اسے نہیں بھولے اور برابر دعا کرتے تھے

''اللی! جومیرے بس کی بات ہے، اے کرتا ہوں اور جومیرے بس کی نہیں، تُو اے معاف کرنے والا ہے۔''لینی دل کی محبت۔ (۲)

حقیقت میہ ہے کہ حفزت عائشہ ہے آپ کو غایت درجہ الفت تھی۔ دورانِ مرض بھی اکثر فر مایا کرتے تھے---'' مجھ پراب موت آسان ہوگئ ہے، کیونکہ میں نے جنت میں عائشہ کی گوری تھیلی دیکھ لی ہے۔''(س)

نیزایک دن فر مایا ---''عا کشا سبزمسواک لے آ ،اپنے منہ سے چبا کر مجھے دے تا کہ میرا تیرالعاب ملے ادرموت کی سختیاں مجھ پر آسان ہوجا کیں ۔''( م ) مصاحبہ مصاحبہ ا

# ابوڈرؓ کو سینہ سے لِگالیا

حضرت ابوذرؓ ہے بڑی محبت تھی۔ مرض الموت میں ایک دن انہیں یا دفر مایا ، وہ آئے تو آپ کوسوتا پایا۔ وہ اوپر جھک کرآپ کو دیکھنے لگے تو آپ نے آ ککھ کھول دی اور انہیں سینہ سے لگالیا۔(۵)

(٢٠١) ابن سعد. (٣) مسند احمد بحواله المواهب. (٣)المواهب

(٥) ابو يعلى في مستده (كتر)

### مشعور واقعة قرطاس

پنجشنبر کے دن بیاری کا زور زیادہ تھا۔ اسی شدت کے عالم میں آپ نے کا غذ دوات ما تکی کہ وصیت تکھوا دیں ۔ تکر صحابہ کرام نے اس خیال ہے کہ آپ مرض کی شدت ے متاثر ہوکر بلاقصدا بیا فر مارہ ہیں ، کاغذاور دوات پیش نہیں گی۔

حضرت عبدالله بن عباس پراس واقعه کا برد ااثر تھا اوروہ اسے بڑے تأ ثرے بیان كياكرته تقيه

سلیمان بن ابیمسلم ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ؓ نے ایک دن مجلس میں فر مایا " پنجشنبه! آه، تم كيا جانو پنجشنبه كيا ٢٠٠٠

یہ کہد کرآپ رونے لگ گئے اور اس قدرروئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہوگئی۔ سلیمان کہتے ہیں، میں نے کہا---'' یا حضرت! پنجشنبہ کا کیا معاملہ ہے؟''

كن كير -- "اس دن رسول الله يرتكليف بهت تقى -اى حالت يس آب فرمايا " کاغذ (۱) لاؤ، تا کہ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعدتم بھی ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔"اس پر صحابہ میں جھکڑا پیداہؤ ا،حالانکہ نبی کےحضور میں جھکڑاروانہیں ۔صحابہ کہنے لگے---''آپ کی سی

كيا حالت مورى بي بنياني كيفيت تونبيل بي؟ اليهي طرح مطلب دريافت كرو "(٢) چنانچہ آپ سے مطلب ہو چھنے لگے تو فر مایا ---'' مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو۔ یں جس حال میں ہوں ، وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلار ہے ہو۔"

پھرتین ہاتوں کی وصیت کی۔ [الف] ''مشرکین کو جزیرۃ العرب ہے نکال دو۔ [ ب] وفد کو دیبا ہی عطیہ دو،

جيها مي*ن خود ديا بول\_"(٣)* 

<sup>(</sup>۱) صدیث میں کف اور طبق کے لفظ آئے ہیں اس کے معنی شاند کی ہڈی کے ہیں۔اس زمانہ ص بدی رکعا کرتے تھے۔ (فح الباری)

<sup>(</sup>٢) بعض روا يول بين ب كربيالفا فاحضرت عمر نے كے تھے۔

<sup>(</sup>m) معلوم ہوتا ہے کوئی وفدآ ہے کی ضدمت میں آیاہؤ اتھا، جے یک عطید دینا تھا۔

راوی کہتا ہے تیسری بات حضرت ابن عباسؓ نے نہیں بتائی یا بتائی اور میں بھول

دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ نے تحریر لکھنے کے لئے فرمایا تو بعض صحابہ نے کہا ---''رسول الله علی پر بیاری کا غلبہ ہوگیا ہے۔ ہمارے پاس کتاب الله موجود ہاور کتاب اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے۔"

اور بعض کہنے گئے--- ' دنہیں کاغذ پیش کر دو، تا کہ آپ ایس تحریر لکھ دیں جس کے بعد پھر بھی تم محمراہ نہ ہو۔"

اوربعضوں نے کچھاور کہنا شروع کیا۔ جب اختلاف بڑھااور شور مجنے لگا تو آپ نے فرمایا --"میرے یاس ہے جاؤ۔"(۲)

(۱) متعدد علاء نے تیسری وصیت بیے بتائی که 'اسامہ کی فوج بھیج وینا'' (فتح الباری)

(٢) متفق عليه.

بدروایت اگر چه منفق علیہ ہے اورعبدالرزاق کمیح آبادی بھی اس کو درست تسلیم کرتے ہیں لیکن ورایت کے لحاظ سے قامل سلیم میں ہے۔علام شبلی نے اپنی مشہور کتاب ''الفاروق'' میں اس پر بھر پورجر ح کی ہےاوراہے متعدد وجوہ ہے تا قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

### قرطاس کا واقعہ

یماری کا بڑامشہور واقعہ قرطاس کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل میہ ہے کہ آپ نے وفات ہے تین روز پہلے قلم اور دوات طلب کی اور فر مایا

> " میں تہارے لئے ایس چیز تکھوں گا کرآئندہ تم مگراہ نہ ہو گے۔" اس پر حضرت عمر فے لوگوں کی طرف ناطب ہو کر کہا

" آنحضرت علي ودردى شدت باورهار ، كح قرآن كافى ب-"

حاضرین میں ہے بعض نے کہا کہ رسول اللہ بھی یا تیں کرر ہے ہیں۔ ( نعوذ باللہ ) روایت میں

هجر کالفظے، جم کے متی بذیان کے ہیں۔ 🗨

### سات مشکوں سے غسل

جب مرض میں افاقہ ہؤ اتو فر مایا ---''متفرق کنووں سے سات مشکیس لا ؤجن کے منہ بند ھے ہوں اور مجھ پرانڈ بلوء تا کہ با ہرنگلوں اورلوگوں کواپنا عہد پہنچا ؤں۔''

بیوا قند بظا ہر تعجب انگیز ہے۔ایک معترض کہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا گتا خی اور سرکٹی ہوگی کہ جناب رسول اللہ علیہ بستر مرگ پر ہیں اور امت کے در دوغنخو اری کے لحاظ ہے فر ماتے ہیں "لاؤ، ایک ہدایت نامہ لکھ دوں جوتم کو گمراہی ہے محفوظ رکھے۔"

یہ ظاہر ہے کہ ممرا ہی ہے بچانے کے لئے جو ہدایت ہوگی ، وہ منصب نبوت کے لحاظ ہے ہوگی اوراس لئے اس میں سہود خطا کا اختال نہیں ہوسکتا۔ باوجوداس کے حضرت عراب پروائی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھے ضرورت نہیں ، ہم کوقر آن کا فی ہے۔طرّ ہ پیاکہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمرٌ نے آ تخضرت علصه کے اس ارشاد کو ہزیان سے تعبیر کیا تھا۔ ( نعوذ باللہ )

بیاعتراض ایک مدت سے چلا آتا ہے اور مسلمانوں کے دومختلف گروہوں نے اس پر بردی طبع آ زمائیاں کی ہیں۔لیکن چونکہ اس بحث میں غیر متعلق با تمیں چھڑ گئیں اور اصول درایت ہے کسی نے کا مہیں لیا۔ اس کے متلہ نامنصل رہااور عجیب عجیب بے کاربحثیں پیدا ہوگئیں۔ یہاں تک کہ بیرمتلہ چھیڑا گیا کہ بیغمبرے ہذیان ہوناممکن ہے، کیونکد ہذیان انسانی عوارض میں ہے اور آنخضرت علی ہے اور آنخضرت انسانی ہے کری نہ تھے۔

یماں دراصل بیامرغورطلب ہے کہ جو واقعہ جس طریقے سے روایتوں میں منقول ہے ، کیا اس ے کسی امر پر استناد ہوسکتا ہے یانہیں؟اس بحث کے لئے پہلے واقعات ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ ا--- آنخضرت عليه كم وبيش اون تك بيارر ب\_ ـ

٣--- كاغذاور قلم طلب كرنے كا واقعہ جعرات كے دن كا ہے، جبيبا كہ بھج بخارى ومسلم ميں بتقری فدکور ہے اور چونکہ آنخضرت علیہ نے دوشنبہ کے دن انتقال فرمایا اس لئے اس واقعہ کے بعد آ تخضرت علي عارون تك زنده رب\_

٣---اس تمام مدت بياري ش آنخضرت عليه كي نسبت اوركو كي واقعدا خيلال حواس كاكسي

روایت علی کیل فد کورٹیس ۔ 🖘

ام المؤمنين حضرت عا رَشْةُ كَهِتَى بين

" ہم نے آپ کو هفصد بنتِ عمر کے تانبے کے طشت میں بٹھایا اور او پر سے پانی

٣ --- اس واقعہ کے وقت کثرت ہے صحابہ موجود تھے ،لیکن بیرحدیث یا وجوداس کے کہ بہت ے طریقوں سے مروی ہے۔ (چنانچ صرف صحیح بخاری میں سات طریقوں سے مذکور ہے۔ ) بایں ہمہ بج غُیدالله بن عباس کے اور کسی صحالی ہے اس واقعہ کے متعلق ایک حرف مجمی منقول ٹہیں۔ ۵---حفرت عبدالله بن عباس کی عمراس وفت صرف ۱۳۰۱ برس کی تھی۔

٢ --- سب سے بوھ كريد كہ جس وقت كابيدوا قعد ہے،اس موقع پر حفرت عبداللہ ابن عباس اللہ خودموجود نہ تھے اور بیمعلوم نہیں کہ بیروا قدانہوں نے کس سے سنا ہے۔ (بنحاری باب کتابة العلم میں جوحدیث ندکور ہے ،اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس واقعہ میں موجود تھے۔ اس لئے محدثین نے اس پر بحث کی ہے اور بزور ولائل قطعی ٹابت کیا ہے کہ موجود نہ تھے۔ ویکھو فقع البارى باب كتابة العلم)

٥--- تمام روايتول من فدكور ب كه جب آتخضرت علي في غذاورتكم ما تكاتولوكول في کہا کہ رسول اللہ بھی ہوئی باتیں کردہے ہیں۔

اب سب سے پہلے بیامر قابل لحاظ ہے کہ جب اور کوئی داقعہ یا قرینہ آنخضرت علی کے اختلال حواس کا کہیں کسی روایت میں ندکورنہیں تو صرف اس قند رکینے سے کہ ' قلم دوات لاؤ....' کوگول کو ہذیان کا خیال کیوں کر پیدا ہوسکتا تھا! فرض کرلو (العیاذ باللہ) کدانبیاء سے ہذیان سرز د ہوسکتا ہے، لیکن اس کے بیتو معنی نہیں کہ وہ معمولی بات کہیں تو ہذیان مجھی جائے۔ایک ویفیمر کا وفات کے قریب یہ کہنا کہ ''قلم دوات لاؤ، میں ایسی چیزلکے دول کرتم آئندہ گمراہ نہ ہو۔''اس میں بنریان کی کیابات ہے؟

( مارے كت جو ل نے يەضمون آ فرينى كى ہےك چونكدرسول الله علاق كسانيس جانے تھے، اس لئے آپ کا بیفر مانا کہ---'' میں لکھ دوں'' --- ہزیان کا قرینہ تھا۔ کیکن ان لوگوں کو بیم علوم نہیں کہ لکھنے کے معنی تکھوائے کے بھی آتے ہیں اور پیچاز عموماً شاکع اور د اکع ہے۔)

برروایت اگرخواه مخ مجی جائے ، تب بھی اس قدر بہر حال تسلیم کرنا ہوگا کہ راوی 🖜

چھوڑنے گئے یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ---''بس کرو!'' پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ پھر بطور اس کے کہ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں، ۸ برس بعد شہداء اُحد پر نماز پڑھی۔(۱) اور دیر تک ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئے اور حسب ذیل خطبہ دیا۔ (جس میں پہلے تو ان عظیم انعامات المہيكا ذكركيا، جواللہ تعالیٰ نے آپ پر كئے۔ پھر چندھيمتيں فرمائيں اور آخر میں اشار تأبتایا كه مل عنقريب تم سے رخصت مونے والا موں \_ آب نے فرمایا)

'' میں تمہاراامپر منزل ہوں اور تم پرشہید ہوں ۔تم سے ملاقات کا دعدہ حوض کوثر پر ہے۔ میں اس وقت حوض پر کھڑا ہوں اور اسے اپٹی آ تھھوں سے دیکھر ہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دے دی گئیں۔ مجھے بیخوف نہیں ہے کہتم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو

نے روایت میں وہ واقعات مجھوڑ دیئے ہیں ، جن نے لوگوں کو بیخیال بیدا ہؤ اکہ آئخضرت علیہ ہوش میں نہیں ہیں اور بے ہوٹی کی حالت میں قلم دوات طلب فرمارہے ہیں ۔ پس ایسی روایت ہے جس میں راوی نے واقعہ کی نہایت ضروری خصوصیتیں چھوڑ دیں ،کسی واقعہ پر کیونگر استدلال ہوسکتا ہے--!!

اس کے ساتھ جب ان امور کا لحاظ کیا جائے کہ اتنے بڑے عظیم الثان واقعہ میں تمام صحابہ میں ے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں اور بیرکہ ان کی عمراس وقت ۱۳،۱۳ برس کی تھی اور سب ے بڑھ کریے کہ وہ واقعہ کے وقت موجود نہ تھے ، تو ہر خض مجھ سکتا ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیارہ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کی کوتا ہ نظر پر بیامر گراں گزرے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پرشبہ کیا جائے ،لیکن اس کو مجھنا جا ہے کہ بخاری اورمسلم کے کسی راوی کی نسبت بیرشبہ کرنا کدوہ واقعہ کی پوری ہیئت محفوظ نہ رکھ

سکا، اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ رسول الله علیہ کی نسبت ہذیان اور حضرت عمر کی نسبت گتاخی کا الزام لكاياجائے'' الفاروق ص ١١١ تا ص ١١٥.

## (ہمیں علامہ لی ک محقیق ہے ممل اتفاق ہے--- واتم)

(۱) روا پیوں میں'' صلاۃ'' کا لفظ آیا ہے جس کے معنی نماز اور دعا دونوں ہیں۔ محدثین میں

اخلاف ہے کہ آپ نے شہداء پر نماز پڑھی تھی یاان کے لئے دعا کی تھی۔

جاؤ کے ،لیکن جس بات سے ڈرتا ہوں ، وہ دنیا ہے۔ کہیں اس کی ہوس میں باہم منافست (ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش) نہ کرنے لگو۔(۱) اور آپس میں لڑ کراس طرح بلاك بوجاؤجس طرح الكي قويس بلاك عو يكى بين -

اے مہاجرین! انصار کے حق میں میری نیک وصیت کا خیال رکھنا۔سب لوگ زیادہ ہوجائیں گے مگرانصار نہیں برهیں گے۔انصار میری تھیلی تھے جس میں میں نے پناہ لی، پس ان کے اچھوں ہے اچھاسلوک کرنا اور بدوں سے درگز رکرنا۔ (۲)

سنو! الله نے ایک ہندے کو اختیار دیا کہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں اورمسرتوں میں ہے جتنا جا ہے لے لے ، یا جوار خداوندی کی سعادتوں کو قبول کرے۔اس بندے نے جوار خداوندي کي سعاوت پيند کر لي-"

حضرت ابو بمرصد بین بیہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ آپ خودا پنے ہی بارے میں فر مار ہے ہیں۔چنانچہزارزاررونے لگےاورعرض کرنے لگے۔

" یارسول الله! بلکه ہم، ہمارے ماں باپ اور ہماری تمام آل اولا دآپ پر قربان ہیں۔" ليكن اورصحابه كچھ نەشىمچے، نەآتخفىرت على كا اشارەسىمچے، نەحفىرت صديقٌ كا جواب ہی سمجھے؛ بلکہ ان کے اس بظاہر بے موقع جواب پر تعجب کرنے لگے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں ---'' ہمیں ابوبکر کے رونے پر بہت جرت ہوئی اور ہم میں سے بعضوں نے تو یہاں تک کہددیا

''اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ تو ایک شخص کا قصہ سنا رہے ہیں جے خدانے اختیار دیا کہ چاہے دنیااوراس کی مسرتیں لے لے، چاہے تواس کا جوار پسند کرے،اور پہ کہتا ہے---'' بلکہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔''

بعد میں ابوسعیڈ افسوس ہے کہا کرتے تھے۔۔۔'' کیکن بعد کے واقعات نے ثابت كردياكة ابوبكر بم ميں رسول الله كوسب سے بہتر جانے والے تھے اور بيكة ب نے بيا شاره بان ومال بان ومال

سيدالوزي، جلد دوم الم

خود ہی اپنی ہی وفات کی طرف کیا تھا۔''

خلتِ الھی اور اخوّتِ اسلام

غرضیکہ جب ابد بکر روے اور رسول اللہ علیہ کو یہ جواب دیا تو آپ نے انہیں تهلی دی که ' بس ابو بکر، بس \_' ' پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا

'' دیکھو! پیمجد میں دروازے لگلے ہوئے ہیں۔ان سپ کو بند کر دو۔صرف ابو بکر کے گھر کا ایک درواز ہ باقی رہنے دو۔ (۱) کیونکہ کوئی ایبانہیں جس کا ہم پراحیان ہواور ہم نے اس کا بدلہ اتار نہ دیا ہو، بجز ابو بر کے جس کا احسان مجھ پر باتی ہے۔ قیامت میں خدا اے اس کاعوض دے گا۔ (۲) میں کسی کونہیں جانتا جس نے میری رفاقت میں ابو بکر ہے زیادہ مجھے پراحسان کیا ہو۔اس نے اپنی جان اور مال (۳) سے میری ہمدردی کی ،اپنی بیٹی ے میرا نکاح کیا، بلال کوآ زاد کیااور مجھے دارالجر ہ تک سوار کر کے لایا۔ (۲)

(۱) حضرت الإدبكر كامير كمر برابران كے قبضہ ميں رہا، يہاں تك كه بعض آ وميوں كوعطيه دينے کے لئے انہیں روپیدی ضرورت ہوئی اور هصة کے ہاتھ جار ہزار درہم میں فروخت کر ڈالا۔ پھر حضرت هداس پرخلافت علی تک قابض رہیں۔ جب مجد نبوی میں اضافہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عثان نے انہیں ایک اوراس سے بہتر گردے کربید مکان لے لیا اور مجد میں داخل کرویا۔ (فتح البادی، فضل ابي بكر)

اس سلسلہ میں سیمعلوم کرنا بھی دلچیں سے خالی نہیں کہ جب آپ نے تمام دروازے بند کرنے كالقلم ديا تو حضرت عرائے منت كى كەمىرے كھريس ذراساسوراخ عى رہے ديجے تاكہ جب آپ نماز كے لے باہرآ کیں تو میں دیج اسکوں ، حمرآب نے منظور نہیں کیا۔ (ابن سعد)

(٢) ترمدى. فتح البارى فضائل ابى بكر. (٣) حضرت عائث ﴿ عروى بك حفرت ابوبکڑنے رسول اللہ علی پہلے پر چالیس ہزار درہم خرج کے تقے اور آخریس اس قدر غریب ہو گئے تے کہ وفات کے وقت نہ کوئی وینار پاس تھا۔ ندورہم۔ (فتح الباری فضل ابی بکو.)

(٣) طِراتي وابن مساكر (فتح البارى فصل ابي بكر)

میں ہرخلیل ہے براُت کا اعلان کرتا ہوں۔اگر میں بندوں میں سے کسی کوخلیل بنا تا تو بے شک ابو بکر کوخلیل بنا تا ،لیکن ہمارے درمیان صحبت اور اسلام کی محبت واخوت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے پاس جمع کر لے یتمہاراساتھی (لیمنی خود آپ) صرف اللہ کاخلیل ہے۔(1)

اپنے غسل کی وصیت

ملے کے بعد آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں واپس تشریف لے گئے اور حضرت علیٰ کو وصیت کی ---'' تو ہی مجھے نہلا نا ، کیونکہ جو کو کی میر استر دیکھے گا ،اس کی آٹکھیں پھوٹ (۲) جا کیں گی۔''

مصرے علیٰ نے عرض کی ---''لیکن یارسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو مسل نہ دے سکوں گا۔''

فر مایا ---' دنہیں ، کچھے اس کی تو فیق عطا کی جائے گی۔'' (۳) رضد

خلافت اور حضرت علیؓ و عباسؓ

وفات سے تین دن پہلے، یعنی جمعہ کے دن اچا تک طبیعت بحال ہوگئی اور لوگوں کو
امید بندھی کہ انشاء اللہ اب صحت ہوجائے گی۔ چنا نچہ جب حضرت علی آپ کے پاس سے
باہر نظے تو صحابہ نے بڑی ہے تا بی سے پوچھا
'' ابوالحن! آج رسول اللہ علیہ کی کیا حالت ہے۔''
حضرت علی نے کہا۔۔۔'' آج بحمہ اللہ تندرست اٹھے جیں۔''
لیکن حضرت عباس جو تجربہ کا رہتے، آج آپ کود کیھتے ہی سجھ گئے تھے کہ خیریت

(۱) برواقد ابن هشام، بخاری (باب احد و باب الهجرة الی المدینه و کتاب الفضائل و کتاب الصلواة و باب مرض النبی) و ابن سعد و مسند عائشه و مسند ابن مسعود و مسند ابی سعید الخدری کی متعددروایات سے اخوذ ہے۔ (۲) ابن سعد. (۳)

ابن عساكرفي تاريخه.

نہیں ہے۔ چنانچہ ہاتھ پکڑ کرحضرت علی گوالگ لے مجئے اور کہنے لگے '' ..... والله هي مجمعتا هول كه رسول الله عليه شفانهيس يا تعي هج اورعنقريب

ای بیاری میں قضا کر جا کیں ہے، کیونکہ موت کے وقت خاندان عبدالمطلب کے چبرے میں پیچا نیا ہوں ، آؤ، ہم آنخضرت علیہ کی خدمت میں چلیں اور اس معاملہ ( یعنی خلافت ) کے

متعلق دریافت کرلیں۔اگریہ ہم میں رہے گا تو معلوم ہوجائے گا،اگر دوسروں میں ہوگا تو

ہمارے حق میں اچھی وصیت فرمادیں گے۔'' حضرت علیؓ نے جواب دیا --- "اگر ہم رسول الله علی سے خلافت مانگیں سے اور آپ انکار کر دیں مے تو لوگ ہمیں پھر مبھی نہیں دیں مے۔ واللہ! میں رسول اللہ علیہ ے اس متم کی خواہش نہیں کروں گا۔"(۱)

خلافت اور حضرت ابوبکرﷺ

خودرسول الله علی کہ کہ کہ اس کا احساس تھا کہ کہیں آپ کے بعد لوگ خلافت میں جَمَّلُ اند وُالیں۔ چنانچہ بار باراس بات کا فیصلہ کر دینا جا ہے تھے، گرخلافت کو کامل جمہوری معنوں میں چھوڑ جانے کی خاطر رک جاتے تھے۔ چنانچہ جب ایک ون مرض نے بہت پختی اختياري توعبدالرحن ابن الي بكراس فرمايا

" جا، اور کوئی جلد (یا خختی) لے آ، تا کہ میں ابو بکر کے حق میں ایک تحریر لکھ کر

اخلاف كى راه بند كردول-"

مرجب عبدالطن لين جانے لكے تو انہيں يہ كهدكرروك ديا---"اے ابو كر! الله كواورمومنين كويه منظورنه ہوگا كہ تھے پراختلاف كيا جائے۔"(٢)

رسول الله کا محبوب

اور گزر چکا ہے کہ مرض الموت سے دودن پہلے آپ نے رومیوں پر حملہ کے لئے

مطابق بدوا قعد عین وفات کے دن کا ہے۔ (فتح الباری)

<sup>(</sup>۱)بخاری، موض النبی و وفاته'. (۲) مسند عائشه. ابن احال کی روایت کے

سيدالوزي، جند دوم المستحد المس

ا يك فوج مرتب كى تقى \_ فوج ميں بڑے بڑے جليل القدر صحابي ، مثلاً حضرت ابو بكر صديق، حضرت عمرٌ ، (۱) ابوعبیدہ ، سعدٌ ، سعیدٌ ، قما دہ بن النعمان مسلمہ بن اسلم وغیر ہم بطور سپا ہی کے داخل تھے اور اس کی سپدسالا ری اپنے آ زاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زیر بین حارثہ کے لڑ کے اسامہ کے سپر دکی تھی۔ یہ بہت کم من تھے۔کل اٹھارہ برس کی عمرتھی۔اس پرعیاش بن ا بی رہید بخز دی (۲) جیسے لوگوں نے نکتہ چینی شروع کی کدایسے ایسے معزز مہاجرین وانصار پر اس كم من الرك كوا ضرينا ديا ب!

نیز آپ نے محسوں کیا کہ فوج کی روا گلی میں دیر کی جارہی ہے۔ چنانچہ یوم شنبہ ۱۱ رکیج الا دِّل (۳) کو جب که مرض کا فی سخت ہو چکا تھا ، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی اور و فات میں صرف دودن (۴) باقی تھے، آپ سر پرپٹی باند ھے مجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ كرحمدوثناك بعدخطبه ديار

''لوگو! اسامہ کی فوج روانہ کر دو۔ مجھے معلوم ہؤ ا ہے کہتم اسامہ کے بارے میں کلتہ چینی کرتے ہواوراس کی سرداری پرمعترض ہو۔قتم خدا کی ،اگرتم اس کی سرداری میں کلام كرتے ہوتواس سے پہلےاس كے باپ كى سردارى ميں بھى كلام كر پچكے ہو۔ حالانكدوہ بھى امارت کا اہل تھا اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور بیکھی اس کا اہل ہے اور اپنے باپ کے بعد میرے سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے ہے۔اے لوگو! میں تنہیں اسامہ ے اچھاسلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں ، کیونکہ وہتمہارے اخیار میں سے ہے۔ (۵)

اللہ تعالیٰ سے حسن ظن

حفرت جابڑ کی روایت ہے کہ وفات سے تین دن پہلے ( لیعنی سنچر کے روز ) آپ ﷺ نے فرمایا

<sup>(</sup>۱) بعض لوگ ان دونوں کے فوج میں ہونے کونشلیم نہیں کرتے۔ (۲) ابن سعد (۳)

فتح. (۳) فتح. (۵)بخاری کتاب الفضائل (باب مرض النبی و وفاته) کم مخلّف

تعظيم قبور

'' و کیموا تم یں سے ہرایک ایک حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس ذات برتر سے سو خان رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہوگئے۔ وَ ذَالِكُمْ ظُنْكُمُ الَّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَیِّکُمْ اَزْدَاكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِوِیْنَ 0(۱)

آپ کی دعوت، ابطال شرک اور تاسیسِ تو حیدتھی۔شرک کا سب سے بڑا ذریعیہ قبروں کی ایسی تعظیم ہے جو پرستش کی حدوں کوچھونے لگے۔مرض الموت میں اس کی بار بار شخت مما نعت فرماتے تھے۔

چنانچہ اُم المؤمنین حفزت عائشہ ہے مردی ہے کہ از واج مطہرات میں ہے اُمِم سلمہ اور اُمِم حبیبہ ملک عبش کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ ایک دن انہوں نے آپ کی بیاری کے زمانہ میں عبش کے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کا نام'' ماریہ'' ہے اور اس کی خوبصورتی اور تصویروں کی بہت تعریف کی۔رسول اللہ علی ہے ان کی با تیں من کرفر مایا

''اس قوم کی بھی حالت ہے کہ جب اس میں کوئی نیک آ دمی ہوتا ہے اور مرجا تا ہے تو بیاس کی قبر پرعبادت گاہ قائم کر دیتی ہے اور پھر اس میں تصویریں بناتی ہے۔ بیلوگ اللہ کے نز دیک قیامت کے دن بدترین خلائق جیں۔''(۲)

اس بات کااس قد رخیال تھا کہ مرض الموت میں لعنت کرتے تھے اور فر ماتے تھے ''یہودونصلای پرخدا کی لعنت، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبردل کوعبادت گا کھنجرالیا۔'' بیرحدیث روایت کر کے حضرت عائشۃ کہا کرتی تھیں ۔ ''اگریہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر بھی تھلی جگہ میں بنائی جاتی ، لیکن ڈرپیدا ہؤ اکہ مبادا اے بھی مجد تشہر الیا جائے۔'' (۳)

اس ہے بھی بڑھ کریے کہ خودا ہے بارے میں بار بار دعا کرتے تھے

<sup>(</sup>١) ابن سعد مسند جابر. (٢) بخارى (هجرة الحبشه) ابن سعد.

 <sup>(</sup>۳) بخارى (مرض النبي و وفاته و كتاب الجنائز).

''اے خدا! میری قبر کو بُت نہ ہونے دیجیو کہ اس کی پرستش کی جائے۔ان لوگوں پر

خدا کاغضب بخت ہو گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومجد کھبرالیا ہے۔' (1)

یمی نہیں ؛ بلکہ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی جب کہ شدت مرض ہے کیڑا مجھی منہ

يردُ الح اور بمى بناتے تھے، برابر فرمائے جاتے تھے

یہود ونصارٰ ی پرخدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ مخبراليا تقا-"

حضرت عبدالله بن عباسٌ اورحضرت عا مُشرٌ بيه حديث روايت كر كے كہتى تھيں "مسلمانون کوآپ نے بیکه کریبودونصاری کی طرح عمل کرنے سے ڈرایا ہے۔ (۲)

## بخار بعت تيز تھا

حضرت عبداللة ابن مسعود كي روايت ہے كہ بين آپ كي خدمت اقدس بين حاضر ہؤ ا توجیم مبارک بے حدگرم تھا۔ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا (۳)اور کہا-۔-''بہت تیز بخارہے!'' فر مایا --- '' ہاں! مجھے اثنا بخار ہے، جتنا تمہارے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے۔'' میں نے کہا ---" بیاس کئے کہ آپ کودوثو اب ملیں گے۔"

فر مایا ---'' بے شک، جس مسلمان کو بھی ایک کا نٹے اور اس سے زیادہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو خدا اس کے گنا ہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کی بت جھاڑ اوتی ہے۔"(م)

حضرت عر کہتے ہیں کہ میں عیادت کو حاضر ہو اتو آپ کوشدید بخار تھا۔ میں نے کپڑے پرے ہاتھ رکھا تو حرارت سے فوراً ہاتھ کھینچنے پر مجبور ہؤ ا۔ میں نے کہا " يارسول الله! آپ كوكتنا تيز بخار بري

فر مایا ---' الل ابا وجوداس کے بیس نے بھرالله گزشته شب ستر وسور تیں تلاوت

<sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابن سعد، ابن هشام بخاري. (مرض النبي و وفاته).

<sup>(</sup>۳) مسند ابن مسعود. (۳) بخاری طب.

كى بين جن بين صبع الطوال (سات كبي سورتين) بهي داخل بين -" حضرت عر فرخ عرض کی --- ''اے نبی اللہ! خدائے آپ کے تمام اسکلے پچھلے گناہ معاف کردیئے ہیں، پھر کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ پچھتوا ہے حال پرترس کھا ہے۔'' فرمایا --" کیایش خدا کاشکرگزار بنده نه بنون؟!" (۱)

حضرت عثمان 🐞 سے راز کی باتیں

انہی آخری دنوں میں ایک دن اس طرح بے ہوش ہو گئے کہ حضرت عا کشٹاور حفصہ مجھیں کہ وفات ہوگئی۔ای کرب وبلا کی حالت میں آپ نے حضرت عثمان سے دیر تک کان میں باتیں کیں۔خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تفتگوان کے زمانہ میں ہونے والے فتنہ کے

ابوعبدالله الجسري نے بیوا قعہ حضرت عائشہ کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے " ایک دن میں اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقے کی خدمت میں حاضر ہؤ اتو ان کے ہال حضرت هصه بنت عمر بھی موجود تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں" یے رسول اللہ کی بوی هصه ہیں۔'' پھران کی طرف متوجہ ہوکر پولیں''میں تمہیں خدا کی قتم دیتی ہوں کہ نہ میرے کسی جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ بچ کی تکذیب '' پھریہ واقعہ بیان کیا'' میں اورتم رسول اللہ کے یاس بیٹھی تھیں کہ آپ نے فر مایا'' درواز ہ کھول دو۔'' ہم نے درواز ہ کھولاتو عثان کھڑے تھے۔ آنخضرت کی ان پرنظر پڑی تو ان سے کہا'' قریب آؤ۔'' وہ آئے اور آپ پر جھک پڑے۔آپ نے ان سے کان میں کچھ باتیں کیں جن کی بابت ندمیں کچھ جانتی ہوں ، نہتم۔ پرسرا تفایا اور قرمایا، 'جو پھھ میں نے کہا، تو سجھ گیا؟' 'عثان نے کہا''جی ہاں۔' آپ نے انہیں پھر قریب بلایا اور پہلی مرتبہ کی طرح ان پر جھک پڑے اور پچھے کان میں کہتے رہے، جے ہم بالکل نہ جان سکے۔ پھرسراٹھایا اور فر مایا'' جو پھھ میں نے کہا، تُو نے سمجھ لیا؟''عثان نے كها"جي بإل-" كاركان مي آ-" وه آئة توبهت زياده جمك يزے اور كان ميں كھ

با تیں کیں۔ پھرسر اٹھایا اور فر مایا "توسمجھ گیا؟" انہوں نے کہا" بی بال! میرے کانوں نے خوب من لیااور دل نے اچھی طرح مجھ لیا۔'' آپ نے فر مایا'' اچھا!اب جا۔''یہ قصہ من کر حضرت هصه نے تقدیق کی۔

### آخری رات

حضرت عائشه معدیقت نے اس آخری رات کی حالت یوں بیان کی ہے کہ '' مجھے پر مجھی کوئی رات ایسی نہیں گزری ،جیسی پیرو فات کے دن کی رات تھی۔ آپ باربار پوچھتے تھے''عائشہ! کیا مج ہوگئ ہے؟''اور میں برابر کے جاتی تھی''نہیں'' یہاں تک کہ بلال نے صبح کی اذ ان دی۔ پھر بلال درواز ہ پر حاضر ہوئے اور حب دستور پکار کر کہنے كُلِي -- \* 'أَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ' ا نمازكا وقت آكيا ہ،آپ پرخدا کی رحمت! ''---ان کی آوازی کرآپ نے پوچھا'' بیکیا ہے؟ ' میں نے عرض کی'' بلال آئے ہیں۔''فرمایا''اپنے باپ سے کہد، نماز پڑھادیں۔''(۱)

دوشنبه کی صبح کومسجد میں نمازیوں کا برا اجھوم تھا۔ مدینہ میں کو ئی مسلمان مردیا عورت ایساند تھاجوشپ کوآپ کی نازک حالت سننے کے بعد بے تاباند مجد میں دوڑند آیا ہو۔ (۲)

آخری دن (آخری دیدار)

بارہ دن بیاری پر گزر کیا تھے۔ تیرہواں دن'' دو شنبہ'' (۳) دارِ فانی ہے رحلت ، عالم جاودانی میں دا خلہ اور جوار خداوندی میں چینچنے کا دن تھا۔اس کئے قدرتی طور پر روح از حدمسر وراور پرنشاط تھی۔ سے اٹھے تو باوجود حد درجہ نقامت کے نہایت ہشاش بشاش تقے حضرت الس كمتر بين

'' نماز فجر ہور ہی تھی ، صفیں جی تھیں ، ابو بکر امامت کررہے تھے کہ اچا تک أمّ

<sup>(</sup>١) ابو الشيخ (كنز) (٢) ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) مير بات خاص طور پر قابل ذكر ہے كه آپ كى ولا دت، بعثة ، جمرت بيں مكہ ہے خروج اور مدیند میں وا غلبہ فتح مکداور و فات، بیتمام اہم ترین واقعات جنہوں نے و نیا کی تاریخ بلیث وی،سب كرسب دوشتري كرون واقع موت ين \_ (احمد بيهقى عن ابن عباس، خصائص)

المؤمنين عا رُشہ کے حجرہ کا دروازہ کھلا ، پردہ ہٹا اور ہم اپنی صفوں ہے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول الله علی سامنے کھڑے ہیں اور ہماری صفیں اور نماز کی ترتیب و کھے کرمسرت ہے تبسم فرما رہے ہیں۔ جمال نبوی و کیے کرمسلمان خوش ہے اس قدر دارفتہ ہوئے کہ قریب تھا ، اپنی نماز کے اندر فتنہ میں پڑ جا کیں۔ میں نے آنخضرت کو اس گھڑی ایسے حسن و جمال میں ویکھا، جیہا مجھی نہیں دیکھا تھا۔حضرت ابو بکرنے خیال کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ صف میں ال جانے کے لئے الٹے یا وُں مٹنے لگے، گرآپ نے اشارہ سے تھبرنے کو کہا اور خودسریری باندھے تشریف لائے، یہاں تک کدابو بکر کے داکیں پہلومیں بیٹے کرنماز پڑھنے لگے۔(۱) اس وقت دھاری دار جا دراوڑھے تھے اوراس کے بلوکا ندھوں پر پڑے تھے۔(۲)

آخری خطبه

نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور اس قدر بلند آ جنگی سے خطبہ دیا کہ آواز ممجد کے دروازہ سے باہر تک گئی۔ فرمایا

''مبشرات نبوت میں ہے بجز رؤیائے صادقہ (سیح خواب) کے مجھ باتی نہیں ر ہا،جنہیں مسلمان سوتے میں دیکھے۔سنو! مجھےرکوع و بجود میں قرآن پڑھنے ہے منع کر دیا گیا ہے۔ رکوع میں رب کی عظمت ظاہر کرو اور بچود میں خوب گڑ گڑ اکر دعا ما تکو، کیونکہ اس حال میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ (٣)

لوگو! دوزخ مجرٌ کا دی گئی اور فتنے تا ریک رات کے فکڑوں کی طرح آپنچے۔واللہ تم مجھے کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو قر آن نے حلال تفہرائی

(۱) محاح کی روایوں میں صرف اس قدر ہے کہ آپ مسکرائے اور اشارہ سے تغیرتے کو کہا چر مجرہ کا پردہ گر گیا۔اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ مجد میں تشریف نہیں لائے کیکن منداحمد وغیرہ یں آپ کا برآ مد ہونا ، نماز پڑھنا اور خطبدہ بنا بھر ت خود حضرت انس سے مروی ہے۔ای لئے ہم نے ب تمام روايتي لے لى ييں۔ دونوں ميں كوئى مخالفت نہيں ہے۔ ضحاح ميں صرف ايك حصه مروى ہے اوران كتب ش يوراوا قدورج ب- (٢) مسئد انس. (٣) ابن سعد.

ہاورای کورام بتایا ہے جوقر آن میں حرام ہے۔

اے خاندانِ عبد مناف! میں خدا کے مقابلہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ اے عباس! عبدالمطلب کے بیٹے! میں خدا کے مقابلہ میں تیرے ذرائجی کام نہ آؤں گا۔

اے صغیہ! عبدالمطلب کی بیٹی اور رسول اللہ کی پھوپھی! اے فاطمہ! محمد (علیہ کے کی بیٹی! تو اب خدادندی کے لئے عمل کرو۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے پچھ بھی کام نہ آؤں گا۔

خود جھے جو جا ہو، ماسک لو۔"

پھر فر مایا ---''اے لوگو! تم میں ہے جس کسی کو میرے بعد کوئی مصیبت پیش آئے ،اسے میری موت یا دکر کے دل کوتسکین دے لینا جا ہے ۔ کیونکہ میری امت میں کسی کو مجمی اتنی بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوسکتی بھٹنی میری وفات سے لاحق ہوگی۔''(۱)

## صحابہ کی غلط فھمی

آج آپ کوروبصحت دیکھ کرصحابہ بہت خوش تھے اور یقین کرتے تھے کہ بفصلِ خدا خطرہ دور ہوگیا اور آپ تندرست ہو جائیں گے۔حتی کہ حضرت ابو بکر صدیق مجمی یہی سمجھے اور عرض كرنے لگے --- ' اے نى اللہ! ميں ديكما موں كداللہ كے نصل واحسان سے آپ الیی حالت میں ہوگئے ہیں ،جیسی ہم سب کو پیند ہے۔ آج بنیعہ خارجہ (۲) کا دن ہے، کیا اس کے ہاں چلاجا در؟"

فرمایا---''ہاں جاؤ'' (۳) پھراسامہ کوآ واز دی اور پشت مبارک ان کے سینہ ے لگا کر فر مایا --- '' جھے اٹھادے۔'' (س)

(٣)مسند الس.

<sup>(</sup>۱)طبراني الاوسط (خصائص) بخاري (مرض النبي) ابن هشام، ابن سعد کی متفرق روا بھول سے بیروا تعدم تب کیا حماہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ابوبکر کا ایک بیوی حمیں جو مدینہ ہے قریب سنح نا می مقام میں رہتی تھیں۔

<sup>(</sup>۳)پخاری (مرض النبی) ابن هشام، ابن سعد.

# سیدہ فاطمہ ؓ سینہ سے چمٹ گئیں

مسجد سے حضرت عا کنٹہ کے حجرہ میں واپس آئے اور اسامہ کے فرمایا ''اپنی فوج لے کرخدا کی برکت کے ساتھ روانہ ہوجا۔''(ا) اسامہ ؓ رخصت ہوئے تو آپ عاکثہؓ کے سینہ سے فیک لگا کے بیٹھ گئے اور طبیعت ناساز ہونے گلی۔اس مرتبہ مرض کا حملہ بڑا ہی سخت تھا۔ حتی کدا یک یا واب پھیلاتے تھے اور دوسرا آمیٹنے تھے۔

سیدہ فاطمہ سینہ ہے چمٹ(۲) گئیں اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔ ''آ ہ،میرے اباجان کی تکلیف! آ ہ،میرے اباجان کی تکلیف!'' اس پر آپ نے قرمایا ---'' آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف بھی باقی نہ رہے گی۔(۳) تیرے باپ کواب وہ منزل در پیش ہے جس سے خداکسی کوبھی چھوڑنے والا نہیں۔(۴) قیامت کے دن ملا قات ہوگی۔(۵)

بیٹی! رونہیں۔ جب میں تم ہے رفصت ہوجا کا ان کہنا ۔۔۔'' اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّا اِلْمَیْهِ رَاجِعُونَ ٥''۔۔۔ کیونکہ اس میں آ دی کے لئے ہرمصیبت کی تسلی موجود ہے۔'' سیدہ فاطمہ نے پوچھا۔۔۔'' کیا آپ کی بھی ، یارسول اللہ؟'' فرمایا۔۔۔'' ہاں! میری بھی۔''(۱)

انفاق في سبيل الله

ساری زندگی تنگ دئی میں بسر ہوئی تھی۔ ونیا کے پیش و آ راہم سے ہمیشہ بیزاری ربی تھی ، مال و دولت جمع کرنے سے نفرت چلی آتی تھی۔ بھی گھر میں رو پسے پیسرنہ رکھا تھا۔ لیکن اتفاق سے مرض الموت سے پہلے بچھ وینار آگئے تھے جو بانٹ دیئے تھے، صرف

 <sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابو یعلیٰ فی مسنده و ابن عساکر فی تاریخه (کنز).
 (۳) عقدالفرید جلد دوم. (۳) ابو یعلیٰ فی مسند و ابن جزیمه (کنز). (۵) ابن

چھ سات باتی بچے تھے اور حضرت عائش کے حوالے کر دیئے تھے کہ ٹرج کر ڈ النا، مگر آپ کی تیار داری میں وہ الیی مصروف ہوئیں کہ دیناریا د ندر ہے۔آپ کوا جا تک ان کا خیال آیا۔ حفزت عائشہ کہتی ہیں---'' آپ میرے سینے فیک لگائے تھے کہ فر مانے لگے ''عائشہ!ای سونے کا کیا حشر ہؤا؟''

میں نے بتایا کہ میرے پاس موجود ہےتو فرمایا''اسے خیرات کرڈال۔'' پھرمیر ہے سینہ بی پر ہے ہوش ہو گئے۔ جب ذرا ہوش آیا تو پھر یو جھا ''عائشہ! تونے وہ دینارخرچ کرڈالے!؟''

میں نے عرض کی ---''یارسول اللہ! ابھی تک نہیں ۔ آپ کی اس حالت نے مجھے بالكل مهلت نه دى \_' ' فرمايا'' لے آ \_' ' چنانچه ميں لے آئى ۔ آپ نے تمام دينارا بي بقيلي پر ایک ایک کرکے پختے اور بھنے ۔ پھر فر مایا ---''محمد ( میکالٹی ) اپنے رب کی بابت کیا سمحتا ہے اگران کی موجودگی میں اس سے جا کر ملتا؟''

پھرسب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کردیئے۔

## غلاموں کے متعلق وصیت

غلامول سے حسن سلوک کی وصیت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا ''اللهُ ، اللهُ وَيُمَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ إِ.......''

(اپنے غلاموں کے معاملہ میں خداہے ڈرتے رہو، ان کاجیم کیڑے ہے ڈھکو، ان کے پیید کھانے ہے بھرواوران سے نرم زبان ہے بولو۔ )

## دعا سے منع کر دیا

\_\_\_\_ حضرت عا ئشەصدىقة «كىمتى ہیں---' ' آ پ میرى گود میں تھےاور ہم از واج نبوى کا دستورتھا کہ آپ جب بھی بیار ہوتے تھے تو وہی دعا پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھیں جو آب دوسرے مریضول پر دم کرتے تھے، دعا پھی اَذُهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَآءُكَ، شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقْمًا. (١) ( يَمَارَى ووركرو \_

<sup>(</sup>۱) بخاری میں ہے کہ وہ د عا''معو ذات''تھیں اور حضرت عا نَشْرُو ہی دم کر رہی تھیں ۔

سيدالوزي، جلد دوم ٢٠٠٠

ا \_ لوگوں کے پالنے والے! شفاد \_ ، صرف تو ہی شفاد یے والا ہے ، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں ، ایسی شفاد ے کہ ذرا بیاری باقی ندر ہے ۔ ) چنا نچداس وقت میں بھی یہی دعا پڑھ کر آپ کی تقبیلی میں چھوئی تھی اور زیادہ برکت کے خیال ہے ۔ بینہ مبارک پرات بھیرتی تھی ، مگر آپ نے ایسا کرنے ہے منع کیا۔" ہاتھ ہٹا لے ، اس ہے مجھے اس وقت نفع ہوتا تھا جب زندگی میں درازی باتی تھی۔" پھر سرآسان کی طرف اٹھایا اور کہا" اکر فینی اُلا عُلی! اُلو فِینی اُلا عُلی!

#### طعارت كا اهتمام

جسمانی طبهارت خصوصاً مسواک کا زندگی بھر جوا ہتما م تھا،معلوم ہے۔آخری کمحول میں بھی مسواک سے غافل نہیں رہے، تا کہ اپنے پرور د گار کے حضور با وجود طاہر ومطہر ہونے کے پاک دہن پہنچیں۔

حفرت عائش کہتی ہیں کہ اس اثنا (زندگی مبارک کے آخری کھات) میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر، ججرے ہیں داخل ہوئے۔ وہ ہاتھ ہیں تازہ سنر مسواک لئے دانتوں میں ل رہے تھے۔آپ نے مسواک پر کھنگی باندھ دی۔ میں سمجھ گئ کہآپ اسے جا ہتے ہیں۔ میں نے کہا۔۔۔'' کیا آپ یہ مسواک لیس گے؟''

آپ نے اشارہ سے جواب دیا ---" ہاں۔"

میں نے مسواک عبدالرحلٰ کے ہاتھ نے لے لی، توڑی اور آپ کے ہاتھ میں وے دی۔لیکن ضعف کی وہدہے اسے چہانہ سکے۔ میں نے عرض کی'' کیا نرم کردول؟'' آپ نے اشارہ سے فرمایا''ہاں۔''میں نے اپنے منہ میں لے کر چہائی۔(۱) جب نرم ہوگئ

واقعی بیا کیک ایمی سعادت ہے جس پران کا فخر بالکل بجاہے۔ ( )

<sup>(</sup>۱) حضرت عائشہ ساری زندگی فخر کرتی رہیں کہ اللہ کی منجملہ بے شارعنا بیوں کے ایک بڑی عنایت مجھ پر میہ ہوئی کہ رسول اللہ علی فنوت ہوئے میرے گھر ، میری باری کے دن میں اور میری گردن اور سینہ کے درمیان اور میرکہ دنیا دی زندگی کے آخری لھے میں ٹھیک موت کے وقت میرا اور آپ کا لعاب بیجا ہؤا۔ ( بخاری مرض النبی ووفائڈ)

تو آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ نے اے اسے ابتمام سے استعال کرنا شروع کیا کہ میں نے اعنے اہتمام سے آپ کو بھی مسواک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پاس ہی پانی سے لبریز پیالہ رکھا تھا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے ، چہرۂ مبارک تر کرتے تھے اور فر ہاتے شخے۔۔۔''کلا اِللّٰہ اِلّٰا اللّٰہُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكُواتْ. ''

ذ را دیر بعدمسواک انگلیوں میں بھاری ہوگئ۔ مجھے دینے لگے تو چھوٹ کرگری اور میں نے محسوس کیا کہ خود آپ بھی میری گو دمیں بھاری ہور ہے ہیں۔ آپ کی انگلی حجست کی طرف آٹھی ہوئی ہے اور فر مارہے ہیں

فِيُ الرَّفِيُقِ الْآعَلَى، فِيُ الرَّفِيُقِ الْآعُلَى، فِيُ الرَّفِيُقِ الْآعُلَى، فِيُ الرَّفِيُقِ الْآعُلَى، اللَّهُمَّ اَلْحِقْنِيُ بِالرَّفِيُقِ الْآعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

میں سینۂ مبارک پر ہاتھ بھیرنے اور تندرتی کے لئے دعا کرنے لگی۔ جب ذراا فاقہ ہؤ اتو فرمانے لگے

اَسُنَلُ اللهُ الرَّفِيُقَ الْآعُلٰى الْآسُعَدَ مَعَ جِبُرِيُلَ وَمِيُكَائِيُلَ وَ اِسُرَافِيُلَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ وَارْحَمْنِيُ وَالْحِقْنِيُ بِالرَّفِيُقِ الْآعُلٰى.

گردن جھک گئی

پھر گردن جھک گئی اور میں مجھی کہ فوت ہو گئے اور گئی کہنے '' آپ کوانتخاب کا اختیار دیا گیا اور قتم ہے اس کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجاء آپ نے انتخاب کرلیا!''

یہ میں نے اس لئے کہا کہ خود آپ تندری کی حالت میں فر مایا کرتے تھے، کوئی نبی نہیں مرتا جب تک کدا ہے جنت میں اس کا ٹھکا نا دِکھا کر دنیا میں رہنے یا آخرت قبول کرنے کا اختیار نہ دے دیا جاتا ہو۔ مجھے یہ بات یا دیتی ،ای لئے میں نے پیلفظ کیج تھے۔(1)

(۱) اختیار دیے جانے کے سلسلے میں حصرت ابومویہ پر آگی ایک روایت پہلے گز رچکی ہے۔اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے،جس سے جانِ دوعالم علیہ کی بے پایاں شان وعظمت اورانتہائی قر ب ومحوبیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہے۔

#### طائر روح پرواز کرگیا

کیکن چند لمحه بعد آپ میں پھر جنبش ہوئی اور آئٹھیں کھول دیں، پھر سرمبارک جو میرے شاند پر رکھاتھا،اچا تک جھک گیا۔ میں مجھی کہ آپ میر اسرچھونا جاہتے ہیں۔ میں فورا جھکی نظریں نیچی کر کے چہرہ مبارک و یکھااورغورے سنا کہ آپ بہت ہی آ ہستہ آ ہستہ فر مارہے ہیں " ٱللُّهُمَّ اغُفِرُلِيُ وَارْحَمُنِيُ وَٱلْحِقْنِيُ بِالرَّفِيُقِ ٱلْاَعْلَى. " عین اسی وقت دہن مبارک ہے ایک نورانی مادہ احکیل کر نکلا اور میرے سینے کی

بڈی پر جاتھبرا۔ بیاس قد رسر دھا کہ میرا تمام بدن لرز اٹھااورا یک اٹیی خوشبو پھیلی جیسی میں

روایت کی تلخیص یوں ہے کہ بیاری کے آخری ایام میں جبر میں امین تین دن تک عاضر ہوکر الله تغالی کی طرف ہے یو چھتے رہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ (محض اظہار محبت کے لئے ، ورنہ اللہ تعالیٰ ہے كيا چيز پوشيده ہو يكتی ہے!) آخرى دن حاضر ہوئے تو عرض كى ---'' يارسول الله! باہر ملك الموت آيا كمرًا إا الدرآن في كے لئے اجازت كاطلب كار ب- حالانكداس نے نداس سے يہلے بھى كسى سے اجازت طلب کی ہے، ندآ تندہ طلب کرے گا۔"

جان دوعالم علی نے جریل ہے فرمایا -- ''اس کواجازت دے دو، وہ اندرآ سکتاہے۔'' چنانچہ ملک الموت حاضر ہؤ اا در سلام پیش کیا بھر عرض کی ---'' یامحمہ! مجھے اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لئے بھیجا ہے ۔اگرا جازت ہوتو میں اپنا کا م کروں ، ورنہ دابس چلا جاؤں ۔'' آپ نے جیرت ہے یو چھا---'' کیا واقعی تم اسی طرح کر و عے جس طرح میں کہوں گا!؟'' اس نے کہا---' بی ہاں! کیونکہ مجھے یبی تھم ویا گیا ہے کہ آپ کی تکمل اطاعت کروں۔'' جان دوعالم علي نے جریل کی طرف نگاہ اٹھائی تو انہوں نے عرض کی ''يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ اللهُ قَلِدِ الْمُتَاقَ إِلَى لِقَائِكَ'' (يارسول الله! الله تعالى آ پ كى ملاقات كامشاق ب-)

ہیمژ د ہ جانفزا سنتے ہی جانِ دو عالم عَنْافِیْ کا دل مسرت ہے لبریز ہو گیا اور ملک الموت کوتبضِ روح کی اجازت مرصت فرمادی \_ (مشکلوة باب وفات النبی) (واتم)

نے جمعی پہلے نہ سو تھھی تھی۔

میں بھی کہ آپ ہے ہوش ہو گئے ہیں۔ چنانچہ منہ پر کپڑا ڈال دیا، حالانکہ اس مرتبہ آپ فوت ہو چکے تھے، گر مجھے خبرتک نہ ہوئی۔(۱)

میں دیگراز واج کی بنسبت کم نی کی وجہ ہے الیی تھی کہ آپ کا سرمبارک تکمیہ پرر کھ دیا اور محور توں کے ساتھ مل کر رونے کھڑی ہوگئ۔ اب مجھے اپنی اس تزکت پر تعجب ہے کہ آپ کا سرِ اقد س اپنے سے کیوں جدا کیا ؟ غسل تک کیوں نہ لئے بیٹھی رہی ؟''

اس طرح الله كا آخرى رسول (عليلية) دوشنبه كے دن ۱۳ (۲) ربح الاول ۱۱ بجرى كورش كاروں ۱۱ بجرى كورش كاروں ۱۱ بجرى كورش كاروں الله كاروں كورش كاروں كاروں

#### عبرت

الله! الله! كيا استقلال تفائد نه مرض كى ختيوں اور موت كى ہولنا كيوں سے خاكف ہوئ ، نہ كو كى حرف شكايت زبان پر آيا! كيا محبت اللي تقى كددوا كيا، دعا ہے بھى منع كرديا، كه اب جوار حبيب ميں جلد پہنے جانے دو۔ در ميان ميں كو كى روك بھى بيدا نہ كرو! كيا عبديت تقى كه باوجود معصوم و پاك ہونے كے، بروردگار كے حضور گرے پڑتے تھے اور گڑگڑاتے جاتے تھے کہ ۔۔۔ ''اللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِنَیُ!' (خدایا! مجھے بخش وے) جے کہ سے حال ، اللہ كے رسول كا تھا كہ نزع كى حالت ميں بھى مغفرت كے لئے بے آہ، بير حال ، اللہ كے رسول كا تھا كہ نزع كى حالت ميں بھى مغفرت كے لئے بے

آپ مدیند مؤرومی داخل موے تھے۔ (ما ثبت بالنة)

<sup>(</sup>۱) یہ پورادا قعدزیادہ تر بخاری ( کتاب الوصایا ) اور این ہشام سے لیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) محدثین دامحاب سیرین آپ کی تاریخ وفات کے بارے بین بخت اختلاف ہے۔ ہم اس بحث میں پڑ کر کتاب کوطول دینانہیں جا ہے۔ ہم نے وہ تاریخ درج کی ہے، جوزیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ (۳) ایک روایت میں ہے کہ محلی کے وقت آپ کا انتقال ہؤا۔ ہجرت میں ٹھیک ای وقت

قرار تھے(حالانکہ وہ قطعی مخفور تھے) اورا یک ہم ہیں کہ گنا ہوں پر جری اور استغفار سے قطعی غافل ہیں! ایک طرف سے آگ لگاتے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے گھر کو بے حفاظت چھوڑے ہوئے ہیں۔ پھرسلامتی کی کیاا میہ ہوسکتی ہے؟

#### وفات کے وقت جسمانی حالت

وفات کے دفت عمر۱۳ سال تھی ۔ نبوت کے بعد تیرہ برس مکہ میں گز رے تھے اور دس برس مدینہ میں ۔عمرا گر چہ پختہ تھی مگر د ماغی وجسمانی صحت مجموعی طور پر تاملِ اطمینان تھی ۔ پیری اوراس کی کمزوریاں مغلوب نہ کرسکی تھیں ۔

حفزت الن سے پوچھا گیا''وفات کے وقت آپ کی جسمانی حالت کیسی تھی؟'' کہا ---''نہا ہے تروتازہ ،خوبصورت ، وجیہداور تندرست سراور ریش مبارک میں سفیدی تک نہیں دوڑی تھی ۔ داڑھی کے آگے سے صرف تمیں بال سفید ہوئے تھے۔''

توكل

وفات کے وقت آپ کی حیثیت محض ایک دینی پیشوا کی نہ تھی؛ بلکہ دنیاوی بول چال میں آپ پورے عرب کے بالکل خود مختار اور مطلق العنان بادشاہ تھے۔ یمن، حجاز حضر موت ، نجد، عمیر، تہامہ، مسقط، عمان، قطیف وغیرہ تمام علاقوں پرسر بلندعلم محمدی بےروک فوک لبرا رہا تھا۔ تم خیال کرتے ہوگے کہ اس شہنشا و عرب نے مرتے وقت ضرور ایک برنا خزانہ جھوڑا ہوگا۔۔۔ خدم وحثم ہوں گے، اونٹ گھوڑے ہوں گے، توشہ خانے ہوئگے، جوابرات سے بھرے صندوق ہوں گے، مونے چاندی سے لبر برنتہد خانے ہوں گے۔ جوابرات سے بھرے صندوق ہوں گے، مونے چاندی سے لبر برنتہد خانے ہوں گے۔

آہ! نہیں، وہاں اس طرح کی کوئی چیز بھی نہتی۔ اس کے شاہی خزانہ میں نہ کوئی دینارتھا، نہ درہم۔ اس کے شاہی خزانہ میں نہ کوئی دینارتھا، نہ درہم۔ اس کے اصطبل میں نہ کوئی اونٹ تھا، نہ بکری، نہ گھوڑا۔ اس کے پیش خدمتوں میں نہ کوئی غلام تھا، نہ کنیز۔ اس اللہ والے سلطان کے پاس کوئی چیز بھی موجود نہتی۔ صرف سواری کا ایک فچرتھا، چند آہنی ہتھیا رہتے، جن میں پچھ آلواری، نیزے اور زر ہیں شامل تھیں، اوران میں بھی ایک زرہ چند سیر بھو کے عوش ایک میہودی کے پاس گروی پڑی تھی۔ میہ قرض اس باوشاہ نے اپنے گھروالوں کی شکم بری کے لئے لیا تھا۔

more makinibah ong

ا شہنشہ دونوں عالم کا ، مگر نفرت تجل سے

حریم ناز میں تکیہ خدا پر اس کی مند کا دو اھم مسئلے اور اُسوۂ نبوی

ہاں چند بیگھہ زمین بھی تھی ،گر نہ تو زندگی میں اس نے بھی اے اپنا سمجھا اور نہ مرتے وقت اپنے ورثاء میں تقلیم ہرنے کے لئے چھوڑ گیا۔ زندگی میں بھی وہ مسلمانوں کے لئے وقف تھی اور مرتے وقت بھی اے مسافروں پرصدقہ کر گیا۔ یہی نہیں ؛ بلکہ اپنے وارثوں کو بیاعلان کر کے صاف لفظوں میں ورا ثت سے خارج کر گیا کہ

"جس گروہ ہے ہم ہیں (نعنی انبیاء کے گروہ ہے) اس کے ہاں دراشت نہیں ہوتی۔"(۱)

پچھلےصفحوں میں پڑھ نچکے ہوکہ چند دینار جوا تفاقیہ گھر میں رہ گئے تھے ، انہیں کس نفرت کی نگاہ ہے دیکھااوران کی موجودگی سے پریشان ہو گئے تھے۔

آپ کی زندگی اور مرض الموت کے بیروا قعات صاف بتار ہے ہیں کہاللہ کے اس

آ خری پیچبراورسب سے زیادہ کامل ہدایت لانے والے رسول نے موجودہ دنیا کے دوسب

ے زیادہ پیچید ہسئلوں---سر مایی داری اورغیر منقولہ جائداد کی شخصی ملکیت وورا ثت---

میں کیا اسوہ ونمونہ چھوڑ ا ہے؟ بلاشبہ اس نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں تھبرائی ، کیونکہ عقل انسانی ہنوز عہدِ طفولیت میں تھی الیکن اپنی ساری عمرعسرت و فلاکت میں گز ار کر اور اپنی

برائے نام ملکیت غیر موروثی قرار دے کر درحقیقت اس نے ان دونوں مہتم بالشان مسلول

سر ماں داری اور شخصی ملکیت ، کے حل کے بہترین روشنی دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔

اس بارے میں تقریباً وہی طریقہ اختیار کیا جوغلامی کی قدیم رسم کے ابطال میں برتا تھا کہ وقتی مصلحتوں کی بنا پرنفس غلای تو ممنوع قرارنہیں دی الیکن اے ایسی یا بندیوں ہے جکڑ

دیا کہ کم ہے کم! بلکہ موتوف ہوجائے۔

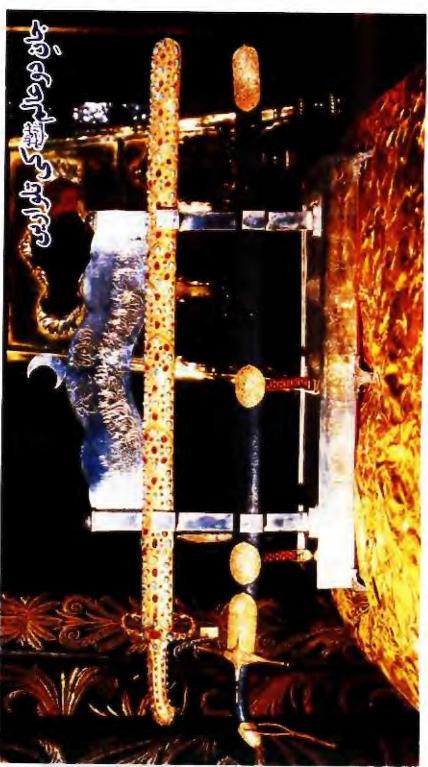

www.makiabah.org

اهل بیت کا دستور

یوم النحر کے دن منی میں منا دی کراتے تھے '' جس کسی کارسول اللہ علی کے ذیمہ کوئی وعدہ یا قرضہ ہو، میرے پاس آئے۔'' چنا نچے جو کوئی بھی آ جاتا تھا، سچا ہو یا جھوٹا ، اس کا مطالبہ ضرور پورا کر دیتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت حسن اور ان کے بعد حضرت حسین کا بھی یہی دستور رہا۔ان کی شہادت کے بعد سے سلسلہ بند ہوگیا۔(۱)

وصال کے بعد

رسول الله علی کا انتقال کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ یہ ایک الی ہتی کا فراق تھا جو خدا

کا آخری پنجیمر، حبیب، برگزیدہ اور سب سے افضل انسان تھا۔ اس کے پیروؤں کی حالت سیہ

تھی کہ اس کے نام پر قربان ہوتے تھے۔ اس کی خوشنودی کو سب سے بولی سعادت بجھتے

تھے۔ اس کے کتر ہے ہوئے بال تک بانٹ لیتے تھے۔ اس کے وضو کا مستعمل یانی بھی زمین پر

گرنے نہ پاتا تھا، ایک ایک بوند تبرک بجھی جاتی اور آئھوں سے لگائی جاتی تھی۔ اس کا پینے

عطر سے زیادہ نفیس سجھا جاتا اور خوشبو میں ملایا جاتا تھا۔ ہر بوٹ آدی کی موت پر تبلکہ بھی جاتا ہے، پھررسول اللہ کی وفات پر جو پھر بھی ہوتا، کم تھا۔

اگر چداس برگزیدہ انسان نے اپنے دوران مرض برابراس ہونے والے حادثہ سے لوگوں کو آگاہ کیا بگر فرط جوش ومحبت میں دل اس کانصور بھی کرنانہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پیش آیا تو صحابہ کرام میں ایک بخت د ماغی انتشاراور عدم تو ازن پیدا ہوگیا۔

حضرت فاطمةً كا اظھارِ غم

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقة "کی زبانی او پرین چکے ہیں کددہ اپنی کم می کی دجہ سے پوری طرح سمجھ نہ سکیس کہ طائز روح پر واز کر چکا ہے۔ لہذاوہ دوسری مورتوں کے ساتھ رونے کھڑی ہوگئیں۔ حضرت فاطمة الزہراءً، جن پرقدر تأجاد شکا بہت زیادہ اثر تھا، برا برروئے جارہی تھیں اور یوں کہتی جاتی تھیں

> ' وَ أَابَتَاهِ! أَجَابَ رَبًّا دُعَاهِ. وَاأَبَتَاهُ! مَنْ جَنَّةُ الْفِرُدُوس مَأْوَاه. وَاأَبَتَاهِ! إِلَى جِبُرِيْلَ نَنْعَاهِ. (١) وَاأَبْتَاهِ! رَبُّه يُكُومُه اذًا دَنَاه. اَلوَّبُ وَالرُّسُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلُقَاه.

وَاأَبْتَاه! مِنْ زُبِّهٖ مَّا أَذُنَاه: "

( ہائے ابا جان! جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان! جن کا شمکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان! جن کی وفات کی خبر ہم جبریل (الطبیعة) کوسناتے ہیں۔ ہائے ابا جان! ان کا رب انہیں عزت دے، جب وہ اس کے پاس پینچیں، ہائے اباجان! ان كارب ان يرسلامتي بهيج جب وه اس سے ملا قات كريں ، بائے ابا جان! جو ایے رب کے انتالی قریب ہیں۔)

# حضرت اسامةٌ كا جعندًا

ٹھیک وصال کے وقت مدینہ کے باہر حضرت اسامیّا پنی فوج کو جنگی مہم پر روانہ ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ا جا تک ان کی والدہ حضرت ام ایمن <sup>\*</sup> کا قاصد پہنچا۔ ° مبلدي چلو! آنخضرت علي نزع کي حالت ميں ہيں۔''

اب کہاں کی فوج؟ کہاں کی روانگی؟ فوراْ اسامہؓ،عمرؓ، ابوعبیدہؓ مدینہ کی طرف دوڑے۔ان کے پیچھے پیچھے یوری فوج بھی واپس ہوئی۔ بریدہ بن الحصیب ،اسامی کا حجنڈ ا لیٹے مدینہ میں داخل ہوئے اور حجر ہ نبوی کے درواز ہ پراسے گاڑ دیا۔ (۲)

(١) بخاري (مرض النبي ووفاته)

(۲) ابن سعد۔ پیچینڈ ابرا برگڑ ار ہا یہاں تک کہ حضرت ابو بکرنے خلیفہ ہوکر پھراہے اسامہ کے

سروكيا اورفوج رواند مولى\_

#### منافقوں کی خوشی ، صحابہ کی بے چینی

باہرلوگوں نے بیخبری تو ایک طرف منافقوں نے خوشی ظاہر کرنا اور جراکت سے سر
اٹھانا شروع کیا۔ (۱) دوسری طرف مسلمانوں میں سخت ہے چینی پیدا ہوئی۔ ہرطرف سے دوڑ
کر چرو ہوئی پرجع ہوگئے اور رسول اللہ علیہ کودیکھنے لگے۔ سب بدحوای سے چلارہے تھے
'' رسول اللہ کیسے وفات پا سکتے ہیں ؛ جبکہ ہم پر شہید ہیں اور ہم ساری دنیا پر شہید
ہیں اور جبکہ ہم اب تک سب پر غالب نہیں آئے ہیں؟ نہیں ، واللہ نہیں آپ ہرگز مرے
نہیں ؛ بلکہ آپ ای طرح آسان پر اٹھا گئے ہیں ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم اٹھا گئے گئے
شیے اور عقریب نزول فرما کیں گے۔''

ين نبين ؛ بلكه وه دهمكانے كلك كر خبر دار! كوئى آپ كى موت كالفظ زبان پر ندلائے۔

#### حضرت عمرٌ کا جوش

سب سے زیادہ غلوحضرت عمر کوتھا۔ وہ برابر قسمیں کھائے جاتے تھے
''بخدا! رسول اللہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔'
یہی نہیں ؛ بلکہ مکوار کے قیضہ پر ہاتھ رکھ کرخطبہ دینے کھڑے ہو گئے
''جوکوئی بھی منہ سے نکالے گا کہ رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں ،اس کو میں اپنی اس
مکوار سے نکوئے کردوں گا۔''(۲)

#### حضرت ابوبکر ؓصدیق کی آمد

ادهریه به در ما تھا، أدهر حضرت ابو بکڑاس حادث جا نکاہ ہے بے خبر ت میں اپنی بیوی ''بنب خارج'' کے گھر مطمئن بیٹھے تھے۔ رسول اللہ علیا تھا کھلا چھوڑ گئے تھے اور دل میں کو ئی اندیشرند تھا۔ اچا تک لوگوں کو کا نا پھوی کرتے سنا۔ ان کا ما تھا ٹھنکا اور غلام کو تحقیقات کا حکم دیا۔ اس نے آ کر جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں۔۔۔'' محمد علیا ہے وفات پاگئے ہیں۔''

یہ سنتے ہی آپ ہی کہتے ہوئے گھبرا کراٹھ کھڑے ہوئے

"آه!ميري كياخرالي موگى؟"(١)

فوراً گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑا دیا۔

سالم بن عبدالله الانتجعيُّ كي روايت ہے كه جب محد ميں پيتمام ہنگامه بريا تھا تو بعض لوگوں نے مجھ سے کہا---''سالم! جاا وررسول اللہ کے دوست (ابویکر) کو بلالا۔''

میں مجدے لکا ہی تھا کہ ابو بکر انظر آئے۔ ویکھتے ہی میری آبکی بندھ کی ، کہنے لگے ''سالم! كياواقعي رسول الله فوت ہو گئے؟''

میں نے کہا---" کیے کبول؟ بیم کھڑے کبدر ہے ہیں کہ جوکوئی کے گا رسول الله وفات یا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔"(۲)

حضرت ابوبكراس طرح داخل ہوئے كه آ تكھوں سے آنسو جارى تھے۔فرط كريہ ے خاموش تھے۔ آبیں ول ہے اٹھتی تھیں اور سینہ بی میں رہ جاتی تھیں کی ہے گفتگونہیں کی ۔ سید ھے حجرے کی طرف بوجے اور حسب دستور حاضر ہونے کی اجازت جا ہی۔ اندر ے آواز آئی

''آج کے دن اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہی!''

كيف لكي " يج ب " كهر اندرداخل موع اوررسول الله علي كي حاريائي كي طرف برص آب يرطادر يرى تقى -رخ انور سے كير اجايا - إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ

یڑھا۔ پھراویر جھکے اور آپ کی آ تھوں کے درمیان پیٹانی پر اپنا مندرکھا، ساتھ ہی روتے تقادر كبترتق

"وُ انْبِيًّاه! وَاصَفِيًّاه! وَاخَلِيْلُاه!" (٣)

پھر سرکی طرف مڑے اور کہا'' وَانَّبِیَّاہ!''

(۱) ابن خسرو (کنز). (۲) المواهب و ترمذي مامعناه (٣) آه،الله کے نی! آه،الله کے پیندیده! آه،الله کے دوست۔

پهرمنه جهکایا اور چېرهٔ مبارک کابوسه لپا- پهرسرا نهایا اورکها' 'وَ اخْلِیْکلاه!

پھرمنہ جھکا یا اور پیشائی مہارک کا بوسدلیا ، پھرکہا

''میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ وصال ہے پہلے اور وصال کے بعد ہر حال میں طیب وطا ہر ہیں ۔ قتم ہے اس کی ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خدا آپ پر دو

موتیں ہر گرجع نہیں کرے گا۔ جوموت لکھی تھی ، وہ تو آچکی ۔ آپ کی وفات ہے وہ چیز منقطع

ہوگئی جوکسی نبی کی موت سے بھی منقطع نہیں ہوئی تھی۔ آپ ہر طرح کی صفت ہے بالا ہیں۔ گریہ دبکا ہے ارفع ہیں۔اگر آپ کی موت خود آپ کی پندے نہ ہوتی تو ہم آپ کے رنج

میں جانیں قربان کر دیتے۔اگر آپ نے رونے ہے منع نہ کر دیا ہوتا تو ہم آپ پر آنسوؤں

ہے اپنی آ تکھیں خٹک کر لیتے لیکن جس چیز کوہم اپنے سے کسی طرح بھی دورنہیں کر سکتے ، وہ رنج اورآپ کی یا دہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہے گی بھی جدانہیں ہوگی۔

اے محد حارا ذکراہے رب کے ہاں کیجئے۔ ہم آپ کو برابر یا در ہیں۔اگر آپ

نے اپنے پیچھے بیسکینٹ نہ چھوڑی ہوتی تو کوئی اس غم سے نہ پچتا جو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑ ا

# ابوبکر صدیق کی یادگار تقریر

پھر کپڑ امنہ پر ڈال دیا اور ہا ہرمسجد میں گئے ۔حضرت ممڑ بدستور بول رہے تھے۔ انہیں ناطب کرے حفرت ابو بکڑنے کہا

''او بشمیں کھانے والے بھبر، اپنی جگہ بیٹھ جا!''

مگر دہ اس قدر جوش میں بھرے تھے کہ بیٹھنے ہے انکار کر دیا۔ اس پرحضرت ابو بکڑ لوگوں کو پیما ندتے آ گے بڑھے اورمنبر تک پہنچ گئے ۔ حاضرین نے انہیں دیکھا تو حضرت عمر کو

چھوڑ کران کی طرف متوجہ ہو گئے ۔اس وفت آپ نے بیہ یا د گارخطبہ دیا

''میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ۔اس نے اپنا دعدہ پورا

(١) ابن ابي الدنيافي كتاب الغراء باسناد ضعيف (احياء العلوم ج٣)

کیا ، اینے بندے کوفتیاب کیا اور تن تنہا تمام جھوں پر غالب آ گیا۔ پس تمام ستائش ای ا یک خدا کے لئے ہے اور گواہی ویتا ہول محمد اس کے بندے، پیٹمبر اور نبیول کے خاتم ہیں اور گوا ہی دیتا ہوں کہ کتاب و لیں ہی ہے جیسی نازل ہوئی تھی ، دین ویبا ہی ہے جیسا مقرر کیا گیا تھا، حدیث ولیم ہی ہے جیسی بیان کی گئی تھی اور بات وہی ہے جو کہی گئی تھی۔اللہ ہی روش حق ہے.

الٰہی! محمد اینے بندے ، رسول ، نبی ، حبیب ، برگزیدہ اور منتخب پر افضل ترین درود بھیج \_الہٰی !اینی صلوٰ ۃ ،اپناعفو،اپنی رحمت ،اپنی برکت رسولوں کے سر دار ، نبیوں کے خاتم اور پر ہیز گاروں کے امام چھر کے شاملِ حال کر، جو نیکی کے رہنما، بھلائی کے رہبراور رحمت کے قاصد ہیں۔ان کی قربت نز دیک کر،ان کی بر ہان عظیم کر،ان کے مقام کوعزت دےاور انہیں اس مقام محمود میں اٹھا جس پر تمام اگلے پچھلے رشک کریں۔ ان کے مقام محمود سے قیا مت کے دن ہمیں نفع پہنچااورانہیں جنت میں درجہ دوسیلہ تک پہنچا۔

اے خدا! محمد پراوران کی آل پرتیری صلو ، ہو، محمد پراوران کی آل پرتیری برکت ہو،ای طرح جس طرح تیری صلوٰ ۃ و برکت ہوئی ابراہیم پرا درابراہیم کی آل پر ،تو ہی ستائش اور بزرگی والا ہے۔

اے لوگو! تم میں سے جو کوئی ہو جا کرتا تھا محرکی تو اسے معلوم ہونا جا ہے کہ محر کا وصال ہو چکا ہے۔لیکن جوکوئی عبادت کرتا تھا اللہ کی ،سواللہ زندہ ہے بھی مرنے والانہیں۔ رب العزت نے محمد علی ہے فر مایا تھا

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ۞(١)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوُلٌ ء قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ء اَفَإَنْ مَّاتَ اَوُقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعُقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يُضُرَّ اللهَ شَيْأً،

وَسَيَجُزِى اللهُ الشَّاكِرِيْنَ٥(١)

أورقرمايا

گُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ (٢) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ (٢) كَمُركبا --" الله تعالى في الله عنها في الله عن

تھی جب وہ تم میں موجود تھے اور خودتمہیں بھی تمہاری موت کی اطلاع پہنچا دی ہے۔ پس موت اٹل ہے۔سب مرجا ئیں گے۔ بجزایک خدا کے کوئی بھی باتی ندر ہے گا۔

الله تعالی نے محمد علیہ کو ایک خاص عمر تک زندہ رکھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے دین الہٰی قائم کر دیا، امر خداوندی برملا کر دیا، رسالت پہنچا دی اور راہ خدا میں برابر جہاد

کرتے رہے۔ پھرغدانے انہیں وفات دے دی اور تنہیں سید ھے راستہ پر چھوڑ دیا۔ مرتے رہے۔ پھرغدانے انہیں وفات دے دی اور تنہیں سید ھے راستہ پر چھوڑ دیا۔

پس اب جوبھی ہلاک ہونے والا ہلاک ہوگا، وہ واضح دلیل اور بدیختی کے بعد ہلاک ہوگا۔ وہ واضح دلیل اور بدیختی کے بعد ہلاک ہوگا۔ اس نے اپنے نبی کے لئے تمہارے پاس کی چیز پراس چیز کور جے دی ہے، جوخود اس کے پاس ہے۔ اس نے انہیں تو اب کی طرف اُٹھالیا ہے اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی ہے۔ جوکوئی ان دونوں کو لے گا، راو راست پررہے گا اور جوان میں تفریق کرے گا، کھٹک جائے گا۔

اے ایمان والو! عدل کے قائم کرنے والے بنو۔ شیطان تنہارے نبی کی موت کی وجہ سے تنہیں مشغول نہ کرلے۔ تنہارے دین کی طرف سے تنہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ شیطان پر نیکی کے ذریعہ جملہ کرنے میں جلدی کرو، تا کہ فتکت کھا جائے۔اے ڈھیل نہ دو،

(۱) نبیں ہیں محمہ (علیقہ) مگر ایک رسول۔ اگر وہ وفات پا گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم الٹے پاؤں ملیٹ جاؤ گے؟ جس نے ایسا کیا، وہ اللہ کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر

کرنے والوں کو جزادے گا۔

(۲) عالم کا نکات میں جو کچھ بھی ہے ، فٹا ہو جانے والا ہے۔صرف ایک تیرے بزرگ و برز پروروگار کی ذات بی باتی رہ جائے گی۔ ورنہ وہ تم تک پہنچ جائے گا اور تنہیں فتنہ میں ڈال دے گا۔

اے لوگو! اللہ ہے ڈرو۔ اپنے دین کومضبوطی سے پکڑو۔ اپنے رب پرتو کل کرؤ۔ کیونکہ اللہ قائم ہے۔اس کا کلمہ تام ہے۔اللہ اس کو فتحیاب کرتا ہے جواس کی مدد کرتا ہے۔وہ اینے وین کوعزت بخشنے والا ہے۔

كتاب الله بمارے ہاتھوں ميں موجود ہے۔ وہ نور ہے اور شفا ہے۔ اى كے ذريعہ خدانے محمد (علی ) کی رہنمائی فر مائی۔اس میں اللہ کا حلال اور حرام ہے۔ بخدا، ہم کسی کی ذرا بھی پروائبیں کرتے۔خلق اللہ میں سے کوئی بھی ہم پر غالب نہیں ہوسکتا۔اللہ کی تلواریں اب تک بے نیام ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں بلند ہیں۔ ابھی ہم نے رکھی نہیں ہیں۔ جو کوئی ہماری مخالفت پرآئے گا، ہم اس پرای طرح جہاد کریں مے جس طرح رسول الله علي كے ساتھ ہوکر جہاد کرتے تھے۔ پس ہو محض کو جائے کدایے بیانے کی فکر کرے۔ (۱)

#### صحابہ کو ہوش آگیا

اس خطبه کااثریه ہوَ ا کہ صحابہ کرام م کا وہ دیا غی خلفشار دور ہوگیا جواس حادیثہ عظیم کی وجدے پیدا ہوگیا تھااور تمام لوگ ہوش میں آ گئے۔

حضرت عبدالله بن عبال كت بيس كه جب ابوبكر في آيت وَمَا مُحَمَّد إلا رَ سُولٌ الله علاوت كي تولوك اس طرح چونك برا بي علي معلوم على نه تها كه بيراً يت قر آن میں موجود ہے۔ پھرمہ ینہ میں کوئی فر دبشراییا نہ تھا جس کی زبان پریہ آیت نہ ہو۔

خودحضرت عرم کا اپنابیان ہے کہ جب ابو برنے بیآیت تلاوت کی تو ایہا معلوم ہؤا، گویا میرے دونوں یا دُل کسی نے کاٹ ڈالے ہیں اور جھے اٹھائے ہوئے نہیں ہیں۔ جب میں نے ابو بکر کی زبان سے بیآ یت نی اور معلوم ہو گیا کہ نبی عَلَیْکُ کی و فات ہوگئ ہے تو میں زمین پر گریڑا۔

<sup>(</sup>۱) به واقعداور قطیه بخاری شویف (کتاب الفضائل و باب موض النبی ووفاته) ابن هشام، احيا جلد جهارم، كنز العمال، مسند عانشه اور ابن سعد كىروايتول عمرتبكيا كيام-

بابه، وصال

#### تجهيز و تكفين

حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم جنجیز وتکفین پرمستعد ہوئے تو لوگوں کا ہجوم رو کئے کے لئے درواز ہ بند کرلیا تھا۔اس پرانصاری آ کر پکارے

کے سے دروازہ بند ترکیا تھا۔ اس پرالصاری اسر پھارے
"ہمارابھی حق ہے۔ ہم ان کے ماموں زاد ہیں۔اسلام میں ہمارادرجہ معلوم ہے۔"
قریش آسر پھارے ---" ہم ان کے خاندان والے ہیں۔"
اس پر بھی جب دروازہ نہ کھلاتو لوگ ابو بکر سے شکایت کرنے گئے،ابو بکرنے پکار کر کہا
"مسلمانو! میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہرقوم اپنے جنازے کی زیادہ حقد ار
ہے۔ اگرتم سب اندر آجاؤ کے تو نبی کے خاندان والوں کو آپ سے دور کردو گے، جے یہ
لوگ اجازت دیں، وہی اندر جائے۔"

کیکن انصار برابراصرارکرتے رہے۔مجبوراان میں سے ایک شخص اوس بن خو لی کو اتدر بلالیا گیا۔

اوپرآپ پڑھآئے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْظِیہ نے حضرت علیٰ کونسل دیے کی وصیت کتھی۔ چنانچے انہوں نے ادب کے خیال ہے اپنے ہاتھ پر کپڑ البیٹ لیا۔ پھر کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملنے گئے۔

عنسل دینے میں حضرت علیؓ کے علاوہ اسامہ بن زیرؓ ،فضل بن عباسؓ اور ندکور الصدرانصاری اوس بن خولی شریک تھے۔فضلؓ پر دہ پکڑے تھے۔انصاری پانی انڈیلئے تھے۔ حضرت علیؓ نہلاتے (۱) تھے اور کہتے جاتے تھے

''بِاَبِیْ اَنْتَ وَاُمِّیْ، مَا اَطْیَبَکَ حَیًّا وَّ مَیِّنًا!''(۲) کیونکہ آپ میں اس طرح کی کوئی کثافت موجودن تھی جوعام میت میں ہوتی ہے

(۱) ابن سعد و پہنی ( کنز ) بعض روا تیوں میں ہے کہ اسامہ اور فضل کی آ تکھوں پرپٹی بندھی تھی اور پروے کے اس پار حضرت علی کو پانی دیتے تھے۔ ( ابن سعد )

(٢) ميرے مال باپ قربان! آپ وصال سے پہلے اور بعد ميں كيے طيب وطا ہر ہيں!

آپ کو پانی اور بیری ہے تین عسل دیئے گئے ۔ پانی سعد بن خشمہ کے کئویں ہے لا يا كميا تقا\_ ميكوال قبايش واقع تقااوراس كاياني پيابھي جاتا تقا\_

منسل کے بعد آپ کا کرنہ اتار ڈالا گیا اور سجدے میں زمین ہے مس ہونے والے اعضاء ہاتھوں ، ہتھیلیوں ، چبرہ ، پیروں اور جوڑ وں میں خوشبو لگائی گئی اورعود و بخو رک دھونی دی گئی۔ پھرکفن پہنا یا گیا۔ کفن میں صرف تین سفیدیمنی کپڑے تھے۔ان میں قیص اور عمامه شامل نہیں کیا عمیا تھا۔ کفن حیار آ دمیوں نے پہنایا تھا۔ علی، عباس، عقیل، اسامہ انصاری \_رضی التعنیم \_

نماز جنازه

کفن کے بعد آپ کا جسدِ اطہرای تخت پر رکھ دیا گیا جس پر وصال ہؤ ا تھا۔اب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کی۔(۱) سب سے پہلے حضرت علی ،عباس اور بن ہاشم نے نماز پڑھی۔ پھرمہا جرین نے ، پھرانصار نے ، پھرعورتوں نے ، پھر بچوں نے کوئی امام نہیں ہوتا تھا۔حضرت علی نے پہلے ہی سے کہدد یا تھا

''آپ کی نماز میں کوئی امامت نہ کرے کیونکہ آپ جیتے جی سب کے امام تھے اور وصال کے بعد بھی سب کے امام ہیں۔"

مہاجرین وانصار کی نماز کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ حجرے میں داخل ہوئے تو پہلے حضرت ابو بکڑا در حضرت عمرؓ نے ، پھران کے ساتھ والوں نے کہا ---' ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ '' --- هِرَكَى كوامام بنائ بغیر صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے ۔حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، رسول اللہ علی کے مقابل كفرْ ہے ہوئے اور بیدد عاشروع كى (سب يچھے آمين آمين كہتے جاتے تھے۔) '' خدایا! ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کھھان پر ( یعنی رسول اللہ علیہ پر ) نازل ہؤا،

<sup>(</sup>١) پياصطلاحي نماز جنازه نترهي ؛ بلكه صلو ة وسلام اور بلندي در جات كي دعائقي \_ ( وائم )

ابه ، ومنال المراق، جلد دوم الم

وہ انہوں نے پورا پورا پہنچا دیا ، امت کونسیحت کی ، راہ حق میں جہاد کیا ، یہاں تک کہ خدا نے
اپنا دین غالب کر دیا۔ اس کا بول بالا ہو گیا اور اس تنہا دیگا نہ و بے شریک پر ایمان لا یا گیا۔
پس اے ہمارے معبود! ہمیں ان لوگوں میں کر دے جواس قول کی پیر دی کرتے ہیں جوان
کے ساتھ تازل ہؤ اتھا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے تا کہ وہ ہمیں پہچا نیں اور ہم آپ کو
پہچا نیں ، کیونکہ آپ مؤمنین کے ساتھ رؤوف و رجیم تھے۔ ہم ایمان کا کوئی بدل نہیں
جا ہے۔ اے جی کرکوئی چیز خرید نانہیں جا ہے!''

#### دفن کھاں کئے جائیں؟

جب آپ کی وفات کا سب کو یقین ہوگیا تو حفزت ابوبکڑنے دفن کرنے پر زور
دیا، مگراختلاف پیدا ہو اکہ کس مقام میں وفن کئے جا کیں؟ بعضوں نے کہا، منبر کے پاس ۔
بعضوں نے کہا، اس مقام پر جہاں آپ کھڑے ہوکرا مامت کرتے تھے۔ حضزت ابو بکر
صدیق نے کہا ۔۔۔ ''معاذ اللہ! ہم آپ کو بت نہیں بنا سکتے کہاس کی پرستش کی جائے ۔''
اس پر بعضوں نے کہا ۔۔۔ '' تو آپ کو بقیج میں دفن کریں ، جہاں آپ کے بھائی
مہا جرین دفن ہیں ۔''

حضرت ابو بکڑنے اس ہے بھی اختلاف کیا ،اس پرصحابہ کرامؓ نے کہا '' پھرآپ کی رائے کہاں دفن کرنے کی ہے؟''

انہوں نے جواب دیا ---'' میں نے نبی اکرم علی ہے گوایک بات فر ماتے سا ہے اور اب تک اسے بھولانہیں ہوں۔ آپ نے فر مایا تھا'' نبی کی روح جس جگہ قبض ہوتی ہے، وہیں اے دفن کیا جاتا ہے۔''

صحابہ نے کہا---'' بخدا آپ کا قول ہرطرح پیندیدہ ہے۔'' چنانچے صحابہ کرامؓ نے اتفاق کرلیا کہ آپ حضرت عا نشرصدیقت ؓ کے حجرے ہی میں دفن کئے جا کیں۔

# قبر کیسے کھودی گئی ؟

آپ کے بچھونے کے إردگرو زمین پر ایک نثان تھینچا گیا اور نثان کے اندر

حصرت ابوطلح یے قبر کھودی۔

قبر میں کس نے اُتارا؟

قبر تیار ہوگئی تو آپ کوسہ شنبہ کے دن رات کو دنن کیا گیا۔ تخت پائٹتی کی طرف سے مثایا گیا۔ تخت پائٹتی کی طرف سے مثایا گیا اور اس طرف سے آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ حضرت علی ،عباس ،عقبل ، اسامہ اور نے قبر میں اتارا اور باہرنکل آئے۔ اس کے بعدمٹی دی گئی۔ حضرت بلال نے قبر میر ایک مشک یانی چیٹر کا۔ سرکی طرف سے چیٹر کنا شروع کیا تھا۔

اس طرح بروز سه شنبه بتاریخ ۱۳ ربیج الاول ۱۱ بجری بوقت شب جسد نبوی علی که کو سیر دِ خاک کمیا گیا۔ سیر دِ خاک کمیا گیا۔

وفات کے بعد پھلی اذان

ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ نماز کا وقت آگیا۔حضرت بلال اڈان دینے کھڑے ہوئے ---''الشُهَدُانَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله''---کی صدا بلند کی تھی کہ مجد نبوی میں کہرام کچ گیا۔

وفن کے بعد حضرت ابو بکڑنے حضرت بلال کواذان دینے کا تھم دیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے گلے

''اگرآپ نے مجھے اس لئے آ زاد کیا ہے کہ ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہوں تو مجھے
ایسا تھم دیجئے لیکن اگر خدا کے لئے آ زاد کیا ہے تو مجھے خدا کے لئے چھوڑ دیجئے۔''
حضرت ابو بکڑنے جواب دیا ---'' تو میں اب رسول اللہ علیق ہے جواب دیا ---'' تو میں اب رسول اللہ علیق ہے کے بعد کی کے لئے اذان نہیں دول گا۔''

پھروہ ملک شام چلے گئے۔

سوگوار يثرب

پورے مدینہ میں ایک تہلکہ پڑا ہؤ اتھا۔ گریہ و بکا کے سواکوئی آواز سنائی شدویتی تھی۔حضرت ابوذ ؤیب ہذلیؓ سے مردی ہے کہ ---'' ہمارے قبیلہ کو نبی علی کے ملالت کی



www.maktabah.org

بابه ، ومال سيدالورى، جلد دوم ٢٠٠٨

خرمینی تولوگوں کو بردی تشویش ہوئی۔ میں نے بھی پوری رات آئھوں میں کانی مج ہوتے ذرا آئکھ چھپکی تو ایسامعلوم ہؤ اکوئی پیشعر پڑھ رہاہے

خَطُبٌ آجَلُ آنَاخَ بِالْإِسُلَامِ لَيْنَ النَّخِيُلِ وَمَعْقَدِ الْاطَامِ نخلستان اورقلعوں کے مابین (مدینہ میں) اسلام پر سخت ہولنا ک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ قُبِضَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ فَعُيُونُنَا لَهُبُونُ الدُّمُوعَ بِالتِّسْجَام نی جمد علی الله الله کئے۔ای لئے ماری آئیس مسلسل الکیار ہیں۔ میں گھبرا کر اٹھ مبیٹھا اور سمجھ گیا کہ نبی اکرم علیہ فوت ہو چکے ہیں ، یا عقریب

فوت ہونے والے ہیں۔فوراً مدینہ کوروانہ ہؤ ا۔شہر پہنچا تو رونے کا ایسا شورسنا ،جیسا حاجیوں میں تکبیر کا ہوتا ہے۔

میں نے یو حیا---'' کیاہؤا؟''

جواب ملا---''رسول الله عَلِيقَةِ كاوصال موكميا!''

ٱللُّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ صَلَوةً وَّسَلَامًا إِلَى يَوْمِ الدِّيُنِ د (''رحلت مصطفل'' كى تلخيص ختم ہو گا\_)

الله جائے، جان دو عالم علیہ کے جروفراق کے اس دائی صدے کو ان وارفتگان عشق نے کیونکر برواشت کیا ہوگا جو چندلمحوں کی جدائی بھی گوارانہیں کریاتے تھے

اوربے قراروب تاب ہوجایا کرتے تھے---! جانِ دوعالم عَلِينَة تووہ مركز مهر ومحبت تھے كہ مجور كے جس بے جان خشك تے سے شيك

لگا کرخطبہ دیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے فراق پر بھرے مجمع میں دھاڑیں مار مار کرروپڑ اتھا۔

استن حنانه از بجرِ رسول کرد ناله بهم چو اربابِ عقول

پھر جولوگ عقل وشعور رکھتے تھے اور جانِ دد عالم ﷺ کے ساتھ والہانہ تعلق اور وابتكى ركھتے تھے،ان كےولول پراس ججررسول سے كيا بتى ہوگى --!!

ولوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ظاہری طور پر اس المناک سانح کے جو

ا ٹرات مرتب ہوئے، وہ بھی پچھ کم ہوش ربانہیں تھے۔ مؤ رفین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیتی اکبڑانتہائی صبر واستقامت کے باوجود رورو کریے حال ہوگئے \_حضرت عمرٌ ہوش و حواس کم کر بیٹھے۔حضرت عثمانؓ کی زبان بند ہوگئی اورحضرت علیؓ وقتی طور پراس قدر بے جان ہو گئے کہ چلنے پھرنے کی طاقت ندر ہی۔

صدیق اکبڑے تم واندوہ کا پچھاندازہ ان کے مرھے سے ہوتا ہے۔ چنداشعار ملاحظه شيخيئ ---!

يَاعَيْنُ فَابُكِي وَلَا تَسُأْمِي وَحُقُّ الْبُكَّآءُ عَلَى السَّيِّدِ اے آ کھ خوب رواوررونے سے نداکتا، کیونکہ اس آ قاکے لئے رونا بالکل برحق ہے۔ فَكَيُفَ الْحَيَاةُ لِفَقُدِ الْحَبِيُب وَ زَيْنِ الْمَعَاشِرِ فِي الْمَشْهَدِ بھلا کیسے زندگی گزرے گی ؛ جبکہ وہ ہی نہ رہے جومیر ملے محبوب تھے اور مجالس میں ہر محفل کی زینت ہؤ اگرتے تھے۔

فَلَيْتُ الْمَمَاتُ لَنَا كُلِّنَا وَكُنَّا جَمِيْعًا مَّعَ المُهُتَدِ كاش كه بم سب كوبھي موت آجاتي اور جم سب اس مدايت والے آقا كے ساتھ ہى رہتے! فَصَلَّى الْإِلَّةُ وَلِيُّ الْعِبَادِ وَ رَبُّ الْعِبَادِ عَلَى أَحُمَدٍ بس درود بھیج وہ معبود جو بنرول کا والی اور رب ہے، احمد پر (علیہ) فاروقِ اعظم جبيها جي دارجھي جي ٻار بيشااور گويامؤ ا

وَ وَلَّيْتُ مَحُزُونًا ۚ بِعَيْنِ سَخِيْنَةٍ ۚ أَكَفْكِفُ دَمْعِيْ وَالْفُؤَادُ قَدِ انْصَدَعُ اور میں اس حال میں لوٹا کہ میری آئے ڈیڈیا آئی تھی۔ میں آنسوؤں کوروک رہا تفاجكر دل تو پیٹ چکا تھا۔

حضرت عثمانؓ کی تو قوت گویا کی ہی مسلوب ہوگئی تھی ،اس لئے ان کی خاموثی ہی ایک ہے جرف وصوت مرشہ ہے۔

حیدر کرار مجیسات اربھی اپنے بے پنا ہم کا اظہار کئے بغیر ندرہ سکااور بول اُٹھا، لَقَدُ غَشِيَتُنَا ظُلُمَةٌ بَعُدَ مَوْتِهِ نَهَارًا ، فَقَدْ زَادَتُ عَلَى ظُلُمَةِ الدُّجٰي سيدالوري، جلد دوم ١٠٠٨ ١٠٠٨ باب١ ، وصال

ان کی وفات کے بعد ہمیں تاریکی نے دن کے دفت یوں گھیرلیا کہ رات سیا ہی ہے بھی بڑھ گئی۔

وَكُنَّا بِمَوُاهُ نَوَى النُّوْرَ وَالْهُدَى صَبَاحًا ، مَسًا ، رَاحَ فِيْنَا اَوِاغُنَدَى وَكُنَّا بِمَوْاهُ بَعْنَا أَوِاغُنَدَى جَبِهِ وَهُ رَاتَ كُويا جَبِهِمُ النَّكُودِ يَصِحَ شَصِّ وَشَامِ نُورِ بِرَايِتَ كُودِ يَصِحَ شَحْ، جَبِ وَهُ رَاتَ كُويا سُورِ عَهَادِ مِنْ النَّهُ عِنْ وَهُ رَاتَ كُويا سُورِ عَهَادِ مِنْ النَّهُ عِنْ النَّا عَنْ مَنْ النَّا عَنْ النَّا عَنْ النَّا عَنْ النَّا عَلَيْهُ النَّا عَنْ النَّا عَنْ النَّا عَلَيْهُ النَّا عَلَيْهُ النَّا النَّا النَّا عَلَيْهُ النَّا النَّالُودِ النَّالُودِ النَّالُودِ النَّالُودِ النَّالُودِ النَّالُودُ اللَّالُودُ اللَّالُودُ اللَّهُ اللَّالِيْلُودُ اللَّهُ اللَّلُودُ اللَّهُ الْنَالُودُ اللَّهُ اللَّالِيْلُودُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّلُودُ اللَّلِيْلُودُ اللَّالِيْلُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمِ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ اللَّلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

فَضَاقَتُ فِضَا الْآرُضِ عَنَّا بِرَحُبَتِه لِفَقُدِ رَسُولِ اللهِ ، إِذُقِيْلَ قَدْمَضَى زين كى فضايا وجود وسيع بونے كے ہم برتك ہوگئ، جب رسول الله (عَلَيْظَةً) نه رے اوركها گيا كه وه چل ہے ہیں۔

فَلُنُ يَسْتَقِلُ النَّاسُ تِلْكَ مُصِيْبَةً وَلَنُ يُجْبَرَ الْعَظُمُ الَّذِي مِنْهُمْ وَهِي فَلَنُ يَسُعُمُ اللَّذِي مِنْهُمْ وَهِي بِلاشِهِ بِهِ الرَّي مصيبت ہے جو لوگوں کے لئے نا قابل برداشت ہے اور ملت اسلامیکی ہٹری میں جوضعف پیداہؤ اے، وہ نا قابل تلافی ہے۔

سیدہ فاطمۃ الز ہڑا کاغم سب سے فزوں تر تھا۔ جب جانِ دوعالم علیا ہے کی تدفین سے فارغ ہوکرلوگ واپس آ رہے تھے توسیدہ فاطمہ نے اشکبار آئکھوں سے حضرت انس سے پوچھا فارغ ہوکرلوگ واپس آ رہے تھے توسیدہ فاطمہ نے اشکبار آئکھوں سے حضرت انس سے پوچھا ''انس! آپ لوگوں نے کیسے گوارا کرلیا کہ رسول اللہ کومٹی میں لیا کرخودلوٹ

"!!!---27

پھرترہتِ اطہر پر آئیں اور بوں نالہ کناں ہوئیں

اِنَّا فَقَدُ نَاکَ فَقُدَ الْآرُضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُدُّغِبُتَ عَنَّا الْوَحُیُ وَالْکُتُبُ

آپ ہم ہے یول کھوگئے ہیں، جس طرح پیای زین بارانِ رحمت ہے محروم ہو
جائے۔ جب سے آپ اوجھل ہوئے ہیں وقی کا آنا بھی بند ہوگیا ہے اور کتابوں کانازل ہونا بھی۔
فَلَیْتَ قَبُلُکَ کَانَ الْمَوْثُ صَادَفَنَا لَمَّا نُعِیْتَ وَحَالَتُ دُوْنَکَ الْکشُبُ
کَانَ الْمَوْثُ صَادَفَنَا لَمَّا نُعِیْتَ وَحَالَتُ دُونَکَ الْکشُبُ
کاش کہ جب آپ کی وفات کی اطلاع وی گئی اور ہمارے اور آپ کے درمیان می مائل ہوگئی، تواس سے پہلے ہی ہم مرکئے ہوتے! (اور بیٹم ویکھنے کے لئے زندہ ندر ہے۔)
عائل ہوگئی، تواس سے پہلے ہی ہم مرکئے ہوتے! (اور بیٹم ویکھنے کے لئے زندہ ندر ہے۔)

مَاذَا عَلَى مَنُ شَمَّ تُرْبَةَ أَحُمَهِ أَنُ لَّا يَشُمُّ مُدَى الزُّمَان غَوَالِيَا جس نے تربتِ احمد (علی کے مہک سونگھ لی ہو، وہ اگر تمام عمر کوئی اور خوشبونہ مو تکھے تواس میں تعجب کی کیابات ہے!

صُبَّتُ عَلَى مَصَائِبٌ لَوُ انَّهَا صُبَّتُ عَلَى الْآيَّامِ عُدُنَ لَيَا لِيَا مجھ برغم واندوہ کی ایسی مصبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہ اگر'' دنوں'' پر پڑتیں ، تو دن ''راتوں''مِن بدل جاتے۔''

خاندانِ بن ہاشم کے اکابرین سے سیدہ فاطمہ کی بیرحالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔اس لئے وہ اپنے مرشوں میں مختلف طریقوں سے سیدہ کوسلی دینے کی کوششیں کرتے نظرا تے ہیں۔ جانِ دو عالم عليه كايازاد حضرت ابوسفيانٌ ابن حارث جبن عبدالمطلب نے بہت اعلیٰ مرثید کہا ہےا در حضرت فاطمہ کونہایت عمدہ انداز میں صبر کی تلقین کی ہے۔فر ماتے ہیں أَرِقُتُ وَبَاتَ لَيْلِي لاَ يَزُول وَلَيْلُ آخِي الْمُصِيْبَةِ فِيْهِ طُول ا میری نینداژگی اور رات ایسی ہوگئی جیسے اب ختم نہ ہوگی اورمصیبت زوہ کی رات تو کبی ہوتی ہی ہے۔

فَقَدُنَا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيُلَ فِيْنَا يَرُوحُ بِهِ وَيَغْدُو جِبُرَئِيُلُ دحی و تنزیل کا وہ سلسلہ کھو گیا جس کے ساتھ جبریل (امین) مجھی رات کو آتے يتے، مجھی دن کو۔

نَبِيٌّ كَانَ يَجُلُو الشَّكُّ عَنَّا بِمَا يُوْخِي إِلَيْهِ وَمَا يَقُولُ ا حضور (عَلِيْفَةُ ) وہ نبی تھے جو ہمارے شکوک وشبہات دورکرتے تھے کبھی اس وحی کے ذریعے جوآتی تھی اور بھی اپنی ہاتوں ہے۔

وَيَهْدِيْنَا فَلَا نَخُطْى ضَلاً لا عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيُلُ وہ ہمیں ایباراستہ دکھاتے تھے کہ پھر کسی گمراہی کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ ہوتا تھا۔ كيونكه خو درسول الله (عليله ) ہمارے را ہنما ہوتے تھے۔

وَ يُخْبِرُنَا بِظَهُرِ الْغَيْبِ عَمَّا يَكُونُ ، فَلاَ يَخُونُ وَلاَ يَحُولُ و

سيدالوزي، جلد دوم ١٥٥٥ ميدالوزي، جلد دوم ١٠٥٨ ميدالوزي، جلد دوم ١٠٥٨ ميدالوزي، جلد دوم ١٠٥٨ ميدالوزي، جلد دوم ١٠٠٨ ميدالوزي، حدالوزي، ح

وہ ہمیں غیب کی خبریں بھی سنا دیتے تھے کہ کیا ہوگا اور اس خبر میں کوئی خامی ہوتی سر

المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَى النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِلَى عَلِيهُلُ فَلَمُ نَوَ مِثْلُهُ الْمُوتِلَى عَلِيهُلُ فَلَمُ نَوْ مِثْلُهُ مِنَ الْمَوْتِلَى عَلِيهُلُ فَلَا مَدْزندول مِن جم نے ان کے جیساکوئی انسان دیکھا اور ندم نے والول میں کوئی

ن کینظیر ہے۔

اَفَاطِمَ! اِنْ جَزَعْتِ فَلَاکَ عُلُرٌ وَإِنْ لُمْ تَجُزَعِی فَهُوَ السَّبِیُل' اے فاطمہ! اگر صرکا دامن تھے ہے چھوٹ جائے تو یہ مجودی ہے ۔ لیکن اگر تو دامن صرفہ چھوڑے تو اصل راستہ یہی ہے۔

فَعُوُذِی بِالْعَزْآءِ فَاِنَّ فِیْهِ فَوَابَ اللهِ وَالْفَضُلَ الْجَزِیُلُ تجمع چاہئے کہ مبرواستقامت کا سہارا لے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزائے اور بے انداز وضل۔

وَقُولِی فِی آبِیْکِ وَلاَ تَمَلِی وَهَلُ یَجُوِی بِفِعُلِ آبِیْکِ قِیْل' اوراپ باپ کی تعریف میں خوب دل کھول کے بول، گر تیرے باپ نے جو کام کے ہیں، ان کابدل کہیں بی تول ہو کتے ہیں۔

فَقَبْرُ آبِیْکِ سَیِّدُ کُلِّ قَبْرٍ وَفِیْهِ سَیِّدُالنَّاسِ الرَّسُوُل' تیرے باپ کی تبرتمام قبروں کی سردار ہے، کیونکہ اس میں وہ رسول مدفون ہے جو

تمام انسانوں کا سردار ہے۔

صَلُوةُ اللهِ مِنُ رُبِّ رُجِيْمِ عَلَيْهِ لَا تَحُوُلُ وَلَا تَزُوُلُ وَلَا تَزُولُ وَلَا تَزُولُ وَلَا تَزُولُ وَلا تَزُولُ وَلا تَزُولُ وَلا تَزُولُ وَلا تَزُولُ وَلا تَزُولُ وَلا تَرْمُنِي جونه رحمت والے پاک پروردگار کی رحمتیں جونہ تھمیں ، ترجی ختم ہوں۔

جانِ دو عالم علیہ کی کھو پھیاں بھی اعلیٰ درجے کی قادرات الکلام شاعرات تھیں۔ان میں سے ہرایک نے کئی کئی مرھیے کہے اوراپنے دکھ درد کا اظہار کیا۔فنی لحاظ سے پیتمام مرھیے اتنے بلند پاپیے ہیں کہ ان میں ہے کسی کا انتخاب کرنا ازبس دشوارہے ؟ تا ہم اپنی سمجھ بوچھ کے مطابق پانچ مرہبے منتخب کئے ہیں۔ان میں سے دوحضرت ارؤی کے ہیں ، دو حفرت صفيد كاوراك حفرت عائك كار (رضى الله تعالى عنهن.)

اروی بنتِ عبدالمطلب کے مرثیے

آلاً يَا عَيْنِ وَيُحَكِ ٱسْعِدِيْنِي بِدَمْعِكِ مَابَقِيْتِ وَطَا وِعِيْنِيُ ا ميري آ نكه! تو ہلاك ہوجائے ، جب تك تو موجود ہے، آنسوؤں كے ساتھ میری امداد کراورمیری پات مان۔

أَلاَ يَا عَيْنِ وَيُحَكِ وَاسْتَهِلِّي عَلَى ثُورِ الْبِكلادِ وَاسْعِدِيْنِي اے میری آ تھے! تو ہلاک ہوجائے ، تمام دنیا کے توری جدائی پرخوب برس کرمیری اعانت كر\_

فَانُ عَذَلَتْكِ عَاذِلَةٌ فَقُوْلِيُ عَلامَ وَفِيْمَ وَيُحَكِ تَعُذِلِيْنِيُ اگراس طرح رونے پرکوئی ملامت کرنے والی مجھے ملامت کرے، تو اے کہہ کہ تو

ہلاک ہوجائے ،تو کیے حادثے پراورکس کے غم میں رونے پر مجھے ملامت کررہی ہے؟ عَلَى نُوْرِ الْبِلَادِ مَعًا جَمِيْعًا رَسُوُلِ اللهِ أَحْمَدَ فَاتُو كِيْنِيُ کیااس انسان پررونے میں تو مجھے طامت کرتی ہے، جوسارے شہروں کا نورتھا،

جوالله كارسول تقااور جس كانام احمر تفا؟ --- ميرى جان چھوڑ!

فَالَّا تُقْصِرِى بِالْعَذْلِ عَنِّي فَلُوْمِي مَابَدَا لَكِ أَو دَعِيْنِي پھر بھی اگر تو ملامت کرنے سے بازندآ ئے ، تو ملامت کرتی رہ جتنا تیرا تی چاہے ، یا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔

لِآمُرٍ هَدُّلِيُ وَ اَذَلُ رُكُنِيُ وَهَيَّبَ بَعُدَ جِدَّتِهَا قُرُوُنِيُ اس عظیم حادثے پر رونے کے لئے ، جس نے جھے ہلا ڈالا ہے۔ میری کمر جھکا دی باورميرے بالوں كوسفيد كرديا ہے۔

50.22

آلا يَارَسُولَ اللهِ كُنْتَ رَجَائَنَا وَكُنْتَ بِنَا بَرَّاوً لَمْ تَكُ جَافِيَا یارسول الله! آپ ہماری امید تھ اور ہمارے ساتھ انتہائی مہربان تھ، آپ ہرگز سخت طبیعت نہ تھے۔

وَكُنْتَ بِنَا رَءُوُهُا رَّحِيْمًا نَبِيَّنَا لَيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيَا اے ہمارے نی ! آپ ہمارے لئے رؤف ورجیم تھے۔جس نے رونا ہو،اسے عاہے کہ آج آپ رکھل کررولے۔

كَانَّ عَلَى قَلْبِي لِلِكُو مُحَمَّدٍ وَمَا خِفْتُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ الْمُكَاوِيَا محمر (علیلہ) کی وفات ہے اور ان کے بعد جو پچھ پیش آنے والا ہے، اے سوچ كرميرے ول ميں داغ پر جاتے ہيں۔

اَفَاطِمَ! صَلَّى اللهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ عَلَى جَدَثٍ اَمُسَى بِيَثُوبَ ثَاوِيَا اے فاطمہ! درود بھیجے اللہ تعالیٰ جومجہ (علیہ کے) کارب ہے،اس قبر پر جویٹر ب میں

یائی جالی ہے۔

اَبَا حَسَنِ فَارَقُتَهُ وَ تَوَكُتَهُ فَبَكِّ بِحُزْنِ اخِوَ الدَّهْرِ شَاجِيَا اے حسن کے باپ! (حضرت علی) توان سے جدا ہو گیا اور انہیں قبر میں چھوڑ آیا۔ اب ساری عمران کے قم میں روتارہ!

فِدَى لِرَسُولِ اللهِ أُمِّى وَ خَالَتِي وَ عَمِّى وَ نَفُسِى قُصْرَةً ثُمَّ خَالِيَا رسول الله (علي ) پرمیری مال،میری خاله،میرا چچا،میری جان اورمیرا مامول سب قربان موجائيں۔

صَبَرُتَ وَ بَلُّغُتَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا ۚ وَّ قُمْتَ صَلِيْبَ الدِّيْنِ ٱبُلَجَ صَافِيَا یارسول الله! (علی ) آپ نے مصائب برصر کیا اورسچائی کے ساتھ رسالت کا پیغام پہنچایا اور دین کی پشت کوواضح اور مصفیٰ انداز میں قائم کر دیا۔

فَلَوُ أَنَّ رَبُّ النَّاسِ آبُقَاكَ بَيْنَنَا صَعِدْنَا وَلَكِنُ آمُرُهُ كَانَ مَاضِيَا

اگرلوگوں كارب آپ كو ہمارے درميان باقى ركھتا تو ہمارے لئے سعادت ہوتى ، لیکن اس کا حکم نا فذ ہونے والا ہے۔

عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلامُ تَحِيَّةً وَّادُخِلْتَ جَنَّاتٍ مِّنَ الْعَدُنِ رَاضِيَا آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلام کا تخفہ ملے اور آپ راضی خوشی جنات عدن ہیں داخل ہوں \_

# حضرت صفیہ بنتِ عبدالمطلب کے مرثیے

أَفَاطِمَا بَكِّي وَلَا تَسْأَمِي بِصُبْحِكِ مَاطَلَعَ الْكُوْكُبِ اے فاطمہ! روتی رہ، بغیر کسی اکتابت کے مبح سے ،ستار بے طلوع ہونے تک۔ هُوَالْمَرُءُ يُبْكُى وَحُقَّ الْبُكَّآءُ هُوَالْمَاجِدُ السَّيَّدُ الطَّيِّبِ وہ الی ہی ہستی تھی جس کے لئے رویا جاتا ہے اور اس کے لئے رونا بالکل بجا ہے۔وہ بزرگ ہمر داراور یا کیزہ تھے۔

فَأَوْحَشَتِ الْأَرْضُ مِنُ فَقُدِهِ وَأَيُّ الْبَرِيَّةِ لَا يُنكَبُّ ان کے نہ ہونے سے زمین وریان ہوگئی ہے اور مخلوقات میں کون ہے جے ان کا

فَمَالِيَ بَعْدَكَ حَتَّى الْمَمَا تِ إِلَّا الْجَوَى الدَّاخِلُ الْمُنْصِبُ آپ کے بعد زندگی بھر کے لئے میرے پاس کھنیں رہا، موائے تم کے جومیرے اندریایاجا تا ہےاور مجھے تکلیف دے رہاہے۔

فَبَكِّى الرَّسُولَ وَ حُقَّتُ لَهُ شُهُودُ الْمَدِينَةِ وَالْغُيَّبِ، اے فاطمہ! رسول اللہ (علیہ ) کے لئے رواور صرف تحقیے ہی نہیں ؛ بلکہ مدینہ میں جوحاضر ہیں یاغائب ہیں ،سب کوان کے لئے رونا جاہے۔

لَتَبُكِيْكُ شَمُطَآءُ مَضُرُورَةً إِذَا حُجِبَ النَّاسُ لَا تُحْجَبُ ضر درر د ہے گی آ پ کو ہروہ ا دھیڑعمر ، بد حال عورت ، جو باپر دہ لوگوں میں رہتی ہو ،

مگرائ ڈ ھاپنے کے لئے کپڑ امیسر نہ ہو۔

لَيَبُكِيُكَ شَيْخٌ أَبُو وِلْدَةٍ يَطُونُ بِعَقُوتِهِ أَشُهَبُ آپ کووہ بوڑ ھا بھی رونے گا ،جس کے چھوٹے چھوٹے بیچے ہوں اوراس کے گھر ك كرد قط سالى نے ڈرے ڈال ركھ ہوں۔

وَيَبْكِيُكَ رَكُبٌ إِذَا آرُمَلُوا فَلَمْ يُلُفَ مَاطَلَبَ الطُّلُبُ اور آپ کو ہروہ قافلہ روئے گا، جومحاج ہوجائے اور ضرورت کی چیزیں اس کو دستیاب ند ہور ہی ہوں۔

وَتَبْكِي الَّا بَاطِحُ مِنْ فَقُدِم وَتَبْكِيْهِ مَكَّةً وَالْآخُشَبُ آپ کے نہ ہونے سے تمام ریگزارگرید کنال ہیں اور مکداورا حشب پہاڑرور ہے ہیں۔

اَرِقُتُ فَبِتُ لَيُلِيُ كَالسَّلِيْبِ لِوَجُدٍ فِي الْجَوَالِحِ ذِي دَبِيْبِ میں جاگتی رہی اور اس آ دی کی طرح رات گز اری جس کا سب پچھے چھن گیا ہو، بوجدا س غم کے جومیرے پہلوؤں میں سرایت کر گیا۔

فَشَيَّبَنِي وَمَا شَابَتُ لِدَاتِي فَآمَسَى الرَّأْسُ مِنِّي كَالْعَسِيْب اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا اور میرے بال محوڑے کی سفید پیشانی کی طرح ہو گئے۔ حالانکہ میری کوئی بھی جمعمر بوڑھی نہیں ہوئی۔

لِفَقُدِ الْمُصْطَفَى بِالنُّورِ حَقًّا رَسُولَ اللهِ مَالَكَ مِنْ ضَرِيْب اس بستی کے کھوجانے کی وجہ ہے ،جن کونورجن کے لئے منتخب کیا گیا۔اے اللہ کے رمول! آپ کا کوئی ہمسرتیں ہے۔

كَرِيْمِ الْخَيْمِ أَرُوَعَ مُضُرَحِيّ طَوِيُلِ الْبَاعِ مُنْتَخَبٍ نَّجِيْبٍ كريم كمرانے والے بتقى مروار، لمبے باز ؤوں والے بنتخب،شريف-ثِمَالِ الْمُعْدِمِيْنَ وَكُلِّ جَارٍ وَمَأُولَى كُلِّ مُضْطَهَدٍ غَرِيْبٍ فقیروں اور بمسابوں کے نگہبان اور پریشان حال مسافروں کے ملح اُ وما کوی۔

وَكُنْتَ مُوَفَّقًا فِي كُلِّ آمُو وَفِي مَانَابَ مِنْ حَدَثِ الْمُعُوبِ وَكُنْتَ مُو مُوَفِّقًا فِي كُلِّ آمُو وَفِي مَانَابَ مِنْ حَدَثِ الْمُعُوبِ الْمُعُوبِ آبِ وَالْمُثَكَاتِ مِن الْمِابِ وَجَائِي كَاوَفِقَ مِنْ كُنْ مَى اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ فِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَن مَن مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّل

#### حضرت عاتكه بنتِ عبدالمطلبُ كا مرثيه

یَاعَیُنِ جُوُدِی مَابَقِیُتِ بِعَبْرَةِ سَحًا عَلَی خَیْرِ الْبَرِیَّةِ آحُمَدِ اے میری آکھ! توجب تک موجود رہے ، مسلسل آ نسوؤں کے ساتھ سخاوت کرتی رہ۔ان کے غم میں ، جوتمام مخلوقات سے بہتر تھے ، جن کانام احرتھا۔

آٹی لکب الُویُلاث مِفُلُ مُحَمَّدِ فِی کُلِّ نَآئِبَةِ تَنُوُبُ وَ مَشْهَدِ (اے میری آنگھ!) تیرے لئے ہلاکتیں ہوں، اب محد (عَلِیْ ) جیسا کون ہوگا، جب مشکلات آئیں گی اور معرکے بریا ہوں گے۔

فَابُكِى الْمُبَارَكَ وَالْمُوَفَّقَ ذَا التَّقَلَى حَامِى الْحَقِيُقَةِ ذَا الرَّشَادِ الْمُرْشَدِ اب ان كے لئے روتی رہ، جو بابركت تھ، توفیق والے تھ، تقی تھے، تق كے بھر اس كے ہم مقل تھے، تق كر كر بھر بان تھے، ہم ایت یافتہ تھے۔

مَنُ ذَا يَفُكُ عَنِ الْمُغَلَّلِ غُلَّه ، بَعُدَ الْمُغَيَّبِ فِي الضَّرِيْحِ الْمُلْحَدِ
السَّسِى كَ بعد، جولحد والى قبر مِن بِنهال موكَّى ب، اب كون طوق والے كى
گردن سے اس كا طوق اتارے گا؟

اَمُ مَّنُ لِكُلِّ مُدَفَّعِ ذِی حَاجَةِ وَّ مُسَلَسَلٍ يَّشُكُو الْحَدِينَة مُفَيَّدٍ

اوركون حاجت روائى كرے گااس كى ، جس كو برجانب سے دھے پڑتے ہوں اور

كون السِے خُفَ كو آ زادى دے گا جوقيد میں لو ہے كى زنجيروں سے بندها ہوا شكوه كناں ہو۔

اَمُ مَّنُ لِوَحْي اللهِ يَنُولُ بَيُنَنَا فِي كُلِّ مَمْسَىٰ لَيُلَةٍ اَوُ فِي غَدِ

اوروہ وحى ، جوسے شام ہمارے درمیان اتراكرتی تھى ، اب بھلاكس پراترے گى ؟

فَعَلَيْكَ رَحْمَةُ رَبِنَا وَ سَكِلْمُهُ يَاذَا الْفَوَاضِلِ وَالنَّلَاى وَالسُّودَةِ

اے نصلیتوں والے، سخاوت والے اور سرداری والے نبی! آپ پر اللہ تعالیٰ کی

رخمتیں اور سلام ہو۔

حضرت حسان کے مرثیے

آخر میں عندلیب گلشن رسالت حضرت حسانؓ بن ثابت کے، دردوالم میں ڈو بے ہوئے دومرثیوں سے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں۔انہیں ول تھام کے پڑھئیے!

مَا بَالُ عَيْنِكَ لَا تَنَامُ كَانَّمَا كُجِلَتْ مَاقِيْهَا بِكُحُلِ الْأَرْمَدِ تیری آ کھے کو کیا ہوگیا ہے کہ سوتی نہیں ، کو یا اس میں مریض آ شوب چشم کے سرمے کی سلائی پھیردی گئی ہو؟

جَزَعًا عَلَى الْمَهُدِيِّ أَصْبَحَ ثَاوِيًا يَاخَيْرَ مَنْ وَّطِئَ الْحَصٰى الْا تَبْعَدِ اس ہدایت یا فت عے عم میں جنہوں نے اللہ تعالی کے ہاں اپنا شمکانہ بنا لیا ہے۔ اے وہ ہتی! جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے افضل ہے ،تو مجھی ہم سے دور نہ ہو۔ يَابِكُرَ امِنَةَ الْمُبَارَكَ ذِكُرُهُ وَلَدَتُهُ مُحْصِنَةً بِسَعْدِ الْآسُعَدِ اے آمنہ کے اکلوتے! جس کا ذکر مبارک ہے اور جس کو ایک پاکدامن خاتون نے نیک ساعت میں جنا۔

ءَ أُقِيْمُ بَعُدَكَ بِالْمَدِيْنَةِ بَيْنَهُمُ يَالَهُفَ نَفْسِى لَيُعَنِي لَمُ أُولَدِ کیا جس آپ کے بعد بھی مدینہ میں رہتارہوں؟ آ ہمری ہلاکت! کاش میں بیدائی شہوتا۔ بِآبِيُ وَ أُمِّى مَنْ شَهِدُتُ وَقَاتَهُ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ النَّبِيُّ الْمُهْتَدِ ان پر میرے ماں باپ قربان، جن کا وصال میں نے دوشنبہ کے دن ویکھا۔ ہرایت والے بی کا وصال!

وَلَقَدُ وَلَدُنَاهُ وَفِيْنَا قَبُرُه ۖ وَقَضُولُ نِعُمَتِهِ بِنَا لاَ تَجْحَدِ ہم عربول میں وہ پیدا ہوئے اور ہم ہی میں ان کی قبر ہے۔ہم پران کے بے حد احبانول كاا نكارمت كروبه

صَلَّى الْإِلَّهُ وَمَنْ يَتَّحُفُّ بِعَرُشِهِ وَالطَّيِّبُونَ عَلَى الْمُبَارَكِ آحُمَدٍ

الله تعالیٰ اور تمام وہ فرشتے جواس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب ایتھے

لوگ درود بھیجیں برکت والے احمریر۔

بِطَيْبَةَ رَسُمٌ لِلرَّسُولِ وَمَعْهَد مُنِيْرٌ وَّقَدْ تَعْفُو الرُّسُومُ وَتَهْمَد والمُّسُومُ وَتَهْمَد مدینه طبیبه میں رسول الله علیہ کی نشانیاں اور روشن یا د گاریں ہیں۔اگر چہ نشانیاں مجھی مث بھی جایا کرتی ہیں۔

وَلَا تَمْتَحِى الْآيَاتُ مِنْ دَارِحُرُمَةٍ بِهَا مِنْبَرُ الْهَادِئُ الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ لیکن احترام والے گھر کی نشانیاں مجھی نہیں مٹ سکتیں۔اس میں رہبر کامنبر ہے، 一直世ステアルラ

بِهَا حُجُرَاتٌ كَانَ يَنُزِلُ وَسُطَهَا مِنَ اللهِ نُورٌ يُسْتَضَاءُ وَ يُوفَّدُ اس میں وہ مجرے موجود ہیں، جن میں خدا کی طرف سے روش کرنے والا نور

عَرَفْتُ بِهَا رَسْمَ الرُّسُولِ وَعَهْدَه ﴿ وَقَبُرًا ۚ بِهَا وَارْى فِي التُّرُب مُلْحَد ﴿ طیبہ میں رسول اللہ ﷺ کی نشانیاں اور ان کا زمانہ مجھے معلوم ہے اور وہ قبر بھی جس كى لحديث منى كاندررسول الله يوشيده موسك بيل-

ظَلَلْتُ بِهَا أَبُكِيُ الرُّسُولَ فَأَسْعَدَتُ عُيُونٌ وَّمِثْلاَهَا مِنَ الْجِنّ تُسْعِد ' میں اس قبر کے پاس جب رسول اللہ (عَلَيْقَةً ) کے غم میں رور ہا تھا، تو کئی انسانوں بلكه جنول كى آئكسي بھي ميرے ساتھ ساتھ رور دي تھيں۔

يَذُكُرُنَ الْآءَ الرُّسُولِ وَمَا أَرْى لَهَا مُحْصِيًّا نَفْسِى فَنَفْسِى تَبَلَّهُ ریتمام آسکھیں رسول اللہ ﷺ کے احسانات کو یا دکر رہی تھیں اور بیدا حسانات اس قدر ہیں کہ میں ان کوشار کرنے سے قاصر ہوں اور میر انفس بے دائش ہے۔

مُفَجِّعَةً قَدْ شَفَّهَا فَقُدُ أَحْمَدَ فَظَلَّتُ لِأَلَّاءِ الرَّسُولِ تُعَدِّدُ یہ آئکھیں دکھیا ہیں اور انہیں احمد (علیہ) کے نہ ہونے نے کمزور کر دیا ہے۔

چنانچہ بیر رسول اللہ علیہ کے احسانات شار کر کے اپنے آپ کوتسلی دے رہی ہیں۔ أَطَالَتُ وُقُوفًا تَذُرِفُ الْعَيْنُ جُهْدَهَا ۚ عَلَى طَلَلِ الْقَبُرِ الَّذِي فِيْهِ أَحُمَدُ ۖ یہ تکھیں در تک کھڑی آنسو بہاتی رہیں قبر کے اس ٹیلے پر جس میں احد مدفون ہیں۔ فَبُورِكُتَ يَاقَبُرَ الرُّسُولِ وَبُورِكَتُ بِلادٌ ثَواى فِيهَا الرَّشِيلُ الْمُسَدُّدُ اے قبر رسول! بچھ پر برکت اور اس سرز مین پر برکت جس میں ہدایت یا فتہ اور سیدهی روش والے رسول کا ٹھکا نہ ہے۔

لَقَدُ غَيِّبُوا حِلْمًا وَّعِلْمًا وَّرَحُمَةً عَشِيَّةً عَلُّوهُ الثَّراى لَا يُوَسَّدُ جس رات انہیں اس مٹی میں دفن کیا گیا جہاں تکیہ بھی میسرنہیں اس رات دراصل حلم علم اوررحت كودفن كرديا كياب\_

يَبْكُونَ مَنْ تَبُكِى السَّمُواتُ يَوْمَه ﴿ وَمَنْ قَدْ بَكَّتُهُ الْاَرْضُ فَالنَّاسُ اكْمَد ﴿ سب انہیں رور ہے ہیں جن کی یا د میں آ سان روتے ہیں اور جس پر ز مین رو چکی ہےاورلوگ انتہا کی مملین ہیں۔

وَهَلُ عَدَلَتُ يَوُمًا رَزِيَّةُ هَالِكِ رَزِيَّةَ يَوْمِ مَّاتَ فِيُهِ مُحَمَّد، مجھی کی وفات اتن بوی مصیبت بھی ہوئی ہے جتنی بوی محدی وفات ہوئی ہے؟ فَبَكِّى رَسُولَ اللهِ يَاعَيْنُ عَبُرَةً وَلا أَعْرِفَنَّكِ الدَّهُرَ دَمْعُكِ يَجْمَد ا يسائ تكه إرسول الله يرآنسوؤل مدورد كي البهى تيرسة نسوختك ندد يكهول-وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا مِثْلُه ْ حَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَد ْ یچهلوں نے تمھی محمہ حبیبا کوئی وجودنہیں کھویا اور نہ قیامت تک ان حبیبا کوئی کھویا جائےگا۔

000

# تیرےنام

بروفيسر اعجازرانا

رنگ بدلتی مت رتوں کا لحد لحد تیرے نام

خوشبوے لبریز ہوا کا ہر اک جھونکا تیرے نام

ہراک پھول میں جلوہ تیرا، رنگ تر 1 ہی عنچوں میں

روش روش ہو باس تری ہے ، گلشن سارا تیرے نام

قرب قرب فضل ترا ہے ، گر گر الطاف ترا

عالم عالم كي رحمت كا نام سجيلا حيرے نام

گردوں پہ خورشید کا حلقہ تیرے نام کا حلقہ بگوش

ماہِ مبیں کی گود کا ہر اک نور ستارا تیرے نام

تیرے حسن کے دروازے پیرائل ہے یوسف کا جمال

ہر اک درد کا در مال تو ، اعجاز مسجا تیرے نام

ملکِ سلیمان ، وادی سینا تیرے آئینوں کا عکس

اےمعراج کے تاج! ازل ہے طور کا جلوہ تیرے نام

بائے بشم اللہ سے تا والنَّاس تری تصوریں ہیں

میرت ب قرآن ری ، قرآن مرایا تیرے نام

ذكرترا ہے ارفع و اعلى ، جانِ رَ فَعُنَا تُو ہى تو ہے

اوج ثریا ہے بھی اونچا عرش کا پایہ تیرے نام

میرے آتا!اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی

ہو جائے اعجاز فدا کا مرنا جینا حرے نام

#### سيّدالوري---

#### سَيُّدَالورْي---

ه ما آري ها الله الماقات \* پير \* قرم ال ۱۳۶ ماليات (\* قراف قراف اله \* ين هم واليمان ايران آرام قران الاق دار الراق هم واليمان الله المعالم الماقات الله

#### سيدالوزي---

#### سيدالوري---

ا ڪاڏي ڪويان آن ايڪ اُن ايڪ اور اڪار اشاق ۽ ڏڪڏڙ ۽ 'آن ايک جاني آن ۽ هميري اندال جيڪڻڙيءَ آهي.

مُن عبر الدين عبر الد ما وي الدين عبر الدين

# ہماری چند بہترین ُکتب



















Complete Set Rs.

DINGS BY AZIEL KIAN

علم وصنان بيشرز

النمد ماركيث، 40-أردو بإزار،ا! :ور\_

7223584 7232336 7352332

www.ilmoirfanpublishers.com

E-mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com

www.maktabah.org

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2013

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.